# همگرول كفرسيلام مرد اخل هؤيث مين اخل هؤيث

www.besturdubooks.net





مؤلف مُعَرِّرُ الْخِرْمُ هَانِّجُ مُعَرِّرُ الْخِرْمُ هَانِّجُ

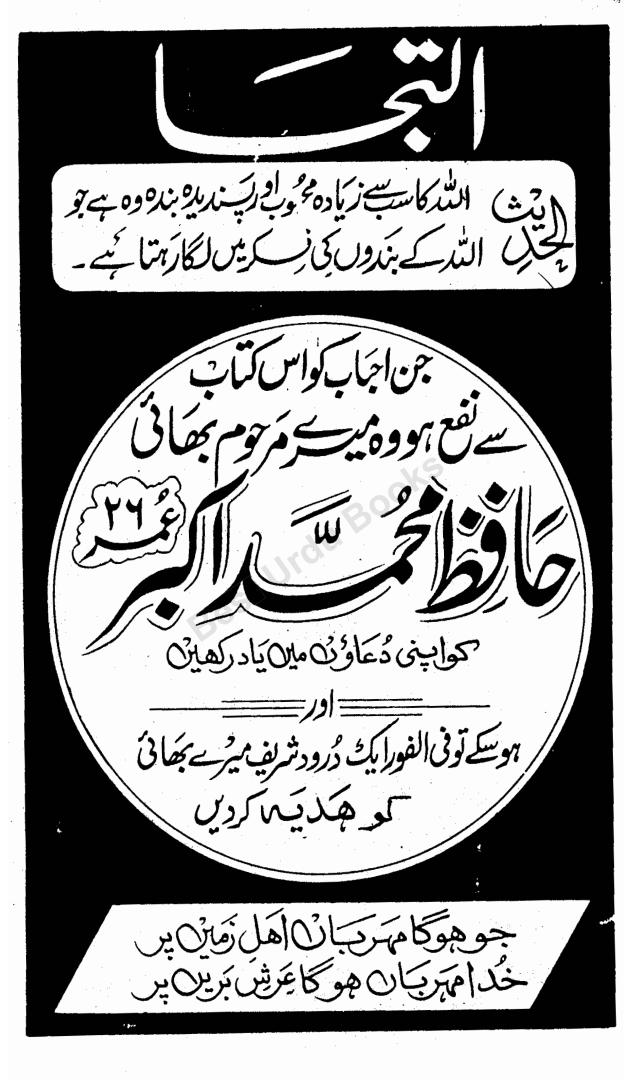



### جملة حقوق ملكيت تجن" مكتبه ارسلان محفوظ بين



نام كتاب: بهم كيول كفرية اسلام من داخل بوكين؟ مولف: محمد انورين اخر

س اشاعت: متى ٢٠٠٢

175 روپے

باامتام: ارسلان بن اخر

ناشر: كتيدارسلان استوون بإزار فرست الوروكان فبر F9، اوردوبا زار مراحي 2103655 و Ph: 0333-2103655

نفس ا كير مي (پاشراين پرز) تعرم يه كالي لين نبر 3 بزد مهر مقدس اردد بازار كراي فرن: #6021) 7722080 (021)

E-mail: nafonancarlamus

### حلنے کا پہنۃ

| کراچی | (1  | كتشيخارى ليارى كراجى            |           | 12) اداره اسلام اسام کی بازار لا بور    |
|-------|-----|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|       | (2  | دارلاشاحت اردوباز اركرايي       | (6)       | 13) كتيرسيا حرهميداردوبازارلا بور       |
|       | (3  | تورهم كارخانه كتب آرام باغ      |           | 14) عمع بكسا يجنى اردوبا وار            |
|       | (4  | طی کتاب کمر ارده با زاد کراچی   |           | 15) مذیقه کینی اردوبازار                |
|       |     | فعلى مز اردوبازاركراچى          | راولينڈي  | 16) فيمل بك ليندُّى باز دراوليندى       |
|       | (6  | اسلامى كتب خانه بنورى ثاؤن      |           | 17) كتب فاندر شيد بيداوليندى            |
|       | (7  | مكتبه جماد بيشاه فيعل كالوني    | عيدر آباد | 18) ماى امادادالله كيدى جيل رود         |
|       | (8  | اقبال بكسينز (اقبال نعمانی) صدر |           | 19) قامنی بک بینواردوبازار              |
|       | (9  | كتب خاند مظهرى كلفن اقبال       | ملتان     | 20) اداراه تاليفات الثرفيه الثرفيه منول |
|       | (10 | لدي كالب فاد آرام باغ كراجي     | پشاور     | 21) كتبه بيت الترآن مدف بازه            |
| jant  | (11 | كيدمان فرناطر عدادد بازارلا بور | كوئثه     | 22) كتيدرشدىيىركى دود كوئ               |
|       |     |                                 | •         |                                         |





محترم قارئین مسلمان ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے مقابلہ میں دنیا جہاں کی تمام نعمت ہے اور بے حیثیت ہیں۔اسلام کتنی عظیم نعمت ہے اس کا احساس مجھے اور زیادہ بڑھ گیا جب بندہ نے مختلف رسائل میں یہودیت اور عیسائیت سے اسلام لانے والوں کے حالات کو پڑھا اس وقت بندہ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ان نومسلموں کے ایمان افروز اور سحرانگیز حالات کو کتا بی شکل دی جائے۔

تاکہ لوگوں میں ان حالات کو پڑھ کر اللہ کے شکر کا داعیہ پیدا ہواورلوگوں کو سے معلوم ہو سکے دین اسلام میں کفار کس تیزی سے داخل ہور ہے ہیں، اس وقت اسلام دنیا میں سب تیزی سے جس کے سائے میں دنیا بھر کے مسلم جوق درجوق میں سب تیزی سے بھیلنے والا فد ہب ہے جس کے سائے میں دنیا بھر کے مسلم جوق درجوق داخل ہور ہے ہیں۔

عال ہی میں امریکی سفیر نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا''امریکہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، امریکہ میں اسلام کی مقبولیت کا بیعالم ہے وہاں ہرسال ایک لاکھ پنیتیں ہزار غیر مسلم مسلمان ہورہے ہیں۔ اس وقت صرف امریکہ کی جیلوں میں اسلام کوقبول کرنے والوں کی تعداد تین لاکھ سے زیادہ ہے اور اس وقت امریکہ میں دو ہزار سے زائد مساجد ہیں۔''

اس میں کوئی شک نہیں کہ پورپ میں عیسائیت دم توٹر رہی ہے اس کے پیروکار
دن بدن گھٹ رہے ہیں، اتوار کے دن گرجا گھروں میں عبادات میں دن بدن کمی ہورہی
ہے، نئی نسل عبادات سے کوسول دورنظر آتی ہے اس وجہ سے کئی گرجا گھروریان ہو چکے ہیں
اوران میں سے بعض مسجد بننے کا شرف حاصل کر چکے ہیں، اور بعض تجارتی اسٹوروں میں
تبدیل ہور ہے ہیں اور انشاء اللہ ہوتے رہیں گے۔

ابرہا یہ سوال لوگ جوق ورجوق اسلام میں کیوں واضل ہورہے ہیں؟ تواس کی اب رہا یہ سوال لوگ جوق ورجوق اسلام میں کیوں واضل ہورہے ہیں؟ تواس کی بہت ہی وجوہات ہیں۔ جن میں سے ایک بردی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی فداہب باطلہ ہیں ان میں آپس میں تضادہے، ان کی کتابوں تک میں تحریف کردی گئی ہے۔ ان فداہب باطلہ ہیں ان میں آپس میں تضادہے، ان کی کتابوں تک میں تحریف کردی گئی ہے۔ ان فداہب

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سکون قلب صرف دین اسلام میں رکھا ہے۔ اوراس کااعتراف مغربی دانشور بھی کرتے ہیں۔ ایک امریکن نے اسلام قبول کرنے کی بیدوجہ بتلائی کہ امریکہ میں سکون حاصل کرنے کے لئے میں نے ہرطرح کی عیاشیوں کو اختیار کیا حالانکہ میرے پاس ڈالر کی فراوانی تھی لیکن مجھے حقیقی سکون ملاتو صرف اور صرف اسلام سے ملا۔ اسی طرح ایک جرمنی کے نومسلم نے لکھا ہے کہ میں نے مسلمان ہونے سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کس مجھے مسلمانوں کی عبادات میں نماز کا پتا چلا تو میں نے نماز پڑھی تو مجھے نماز میں بے حدسکون اور آرام ملاء اسی سکون کی خاطر میں دو گھنے تو میں نے نماز پڑھی تو مجھے نماز میں بے حدسکون اور آرام ملاء اسی سکون کی خاطر میں دو گھنے تک نماز پڑھی تو مجھے نماز میں بے حدسکون اور آرام ملاء اسی سکون کی خاطر میں دو گھنے تک نماز پڑھی تارہا۔

اسی طرح کچھمر دوعور توں کو دین اسلام کے داعیوں نے قرآن مجید دیا اور انہوں نے اس کے ترجے کو پڑھا جس کو پڑھ کران کے دل مین اسلام کی حقانیت اترگئی۔ اور بعض لوگ تو پا دریوں کے اعمال ، ان کے آپس کے اختلافات اور ان کے جنسی کر توت کو دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ بعض لوگ مسلمانوں کے کر دار ، اخلاق اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معمورا عمال صالحہ کو دیکھر اسلام میں داخل ہوئے۔

لہذامیری تمام مسلمانوں سے گذارش ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام جیسی نعت عطا
کی ہے تو اس نعت کازیادہ سے زیادہ شکر اداکریں اور زبانی شکر کے ساتھ ساتھ" بدنی شکر"
میں اداکریں ۔ بدنی شکریہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو سنت کے سانچے میں
و مالیں ہماری چال ، رہن ہمن، اوڑھنا بچھونا ، کاروبار ہر چیز سنت کے مطابق ہوگی تو اسلام
میسی اور سے کا حقیقی شکر ہوگا اور پھر انشاء اللہ لوگ ہمیں دکھے کر اسلام کے سائے میں آتے چلے
میسی اور سے کا حقیقی شکر ہوگا اور پھر انشاء اللہ لوگ ہمیں دکھے کر اسلام کے سائے میں آتے چلے
مائیں ۔ جمعے اللہ تعالی سے قوی امید ہے کہ یہ کتاب تاریکی میں روشن چراغ ثابت ہوگ ۔

مائی و میں اور ماہ نمین کتاب کو اس کتاب سے نفع ہو ان سے میری گذارش ہے کہ احقر راقم
الحروف اور ماہ نمین کتاب کو اس کتاب سے نفع ہو ان سے میری گذارش ہے کہ احقر راقم
الحروف اور ماہ نمین کتاب کو اپنی خاص دعاؤں میں یا در کھیں ۔

محمرانوربن اختر کان الله له عوضاً عن کل شی 1/5/2001

### فهرسست

| صفحةبر    | مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        | نمبرشار       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 16        | الله تعالی کے اسم مبارک کے بعد دنیا مجرمیں سب سے زیادہ سنائی دی جانے والی آواز | 1             |
| 19        | عورتیں اسلام کیوں قبول کرتی ہیں                                                | ۲             |
| 4.        | مغربی خواتین کا قبول اسلام اورامر کمی ذرائع ابلاغ کی معاندانه روش              | ٣             |
| ۲۱        | امریکی عورتوں کی اسلام میں دلچینی                                              | ۲             |
| **        | عورت کا محافظ اسلام ہے بورپ نہیں                                               | ۵             |
| ۲۲        | یورپ نے عبورت کیو کیسامقسام دیا                                                | · // <b>Y</b> |
| 44        | نوعمرطالبات زچه خانول میں                                                      | · ·           |
| 14        | ۲۸ گھنٹے کا بوسہ                                                               | ٨             |
| 12        | کیاریخورر یکامقام ہے                                                           | 9             |
| <b>FA</b> | عياش عورت                                                                      | 1+            |
| ۲۸        | جِراغ تلےاندهیرا                                                               | 11            |
| ۳.        | یــورپ کے عیاش معاشــریے کی جھلــک                                             | ır            |
| mı /      | عورت کی آ زادی کی آ واز لگانے والے لوگ                                         | Im            |

ہم کیوں گفرے اسلام میں داخل ہوئیں الارب مين آزادي كب اوركيد؟ اسم ۱۵ تحریک نسوال اوراسلام 72 ١٦ ايورپ ميل عورت مرد كے مساوى ا نظریهٔ مساوات مردوزن کے نتائج ١٨ دنيا كے مداہب ميں خواتين كامقام اور خواتين كواسلام في كيا كيا ديا 2 M ١٩ ا الحاب رحمت بازحمت مغرب کی تعلیم یافتہ خاتون کا پردے کے بارے حسن اعتراف 4 ٢١ مغرب مين عورتون برظلم وستم 01 ۲۲ مغربی معاشرہ اسلام سے بہت کھے سکھ سکتا ہے DY ٢٦ امريكي ي آئى ا في خانه بن كيا الوكيال ملازمتين چهور نے يرمجبور 04 ۲۴ امریکی طالبات کی عصمت دری، جیران کن اعداد وشار ۵۸ صدرمنترال کی نا جائز بیٹی کاانکشاف ۵۸ ۲۷ امریکی قوانین کے تحت عورت بنی سے بدتر ہے 4 49 ۲۷ مغرب کامعاشرتی المیه ۲۸ کندن میں عورتوں اور مردوں کا ہر ہنہ جلوس

71

٢٩ إبرطانيكي جسم فروش ما وُلُ كُرُز

۳۰ اسلام میں عورتوں کے تقوق

ہم کیوں کفرے اسلام میں داخل ہوئیں

| عورتوں میں قبول اسلام کا بردھتا ہوار جحان                              | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دنیا بهر میںمسلم اور نومسلم خواتین                                     | rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| پر مذھبی پابندی کے واقعات                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كى امريكى رياستول ميں با حجاب مسلمان خواتين كوبية قيرى كاسامنا         | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مغربي جرمني ميں مسلمان طالبات كى مقدمے ميں جيت                         | . hula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سر ڈھانینے اور نقاب اوڑھنے کے لئے فرانسیسی عدالت کا فیصلہ              | ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عمران کی محبوب کرسٹائن کواسلام قبول کرنے پر جرمنی ٹی وٹی سے ہٹادیا گیا | ry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مصرا ور فرانس میں اسلامی پر دے پر مقد مات                              | ٣2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| امریکی رسالے میں ایک فاحشہ کے سینے پرقر آنی آیات کی نمائش              | m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تنزانيه ميں حجاب كے مسئلے پر پٹائی                                     | mq'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مسلمان ہونے پر کے بعدمیرے ماں باپ نے مجھے شراب پینے پرمجبور کیا        | ۴٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اسکارف اوڑھنے پر پیرس کے اسکول سے مزید آٹھ مسلمان بچیوں کونکال دیا     | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فرانس میں حجاب کے خلاف پابندیاں                                        | PF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مردہ کوا کی کواسکارف کے لئے 137000 ڈالرز کی پیشکش                      | ۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                        | پر صذهبی بابندی کے واقعات کیامر کی ریاستوں میں باجاب سلمان خواتین کو بے قیری کا سامنا مغربی جرمنی میں سلمان طالبات کی مقدے میں جیت سرڈ ھانپنے اور نقاب اوڑھنے کے لئے فرائسیں عدالت کا فیصلہ عران کی مجوب کرشائن کو اسلام قبول کرنے پرجرمنی ٹی دئی ہے ہنادیا گیا مصراور فرانس میں اسلامی پردے پرمقد مات امر کی رسالے میں ایک فاحشہ کے سینے پرقر آئی آیات کی نمائش مسلمان ہونے پر کے بعد میرے ماں باپ نے مجھے شراب پینے پرمجود کیا اسکارف اوڑھنے پر بیرس کے اسکول سے مزید آئی مسلمان بچیوں کو نکال دیا فرانس میں تجاب کے خلاف پابندیاں فرانس میں تجاب کے خلاف پابندیاں |

ہم کیوں کفرے اسلام میں داخل ہو میں

|   |       | - |             |                                                                   | 03           |
|---|-------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |       | l | ابقه مذهب   |                                                                   | مام          |
|   | -     |   |             | قبــول اســـــلام کے واقعـــات                                    |              |
|   | 21    | ~ |             | امریکه میں لیڈی ڈاکٹر کا قبول اسلام                               | ro           |
|   | 4     | 1 | يېودې       | يېودىت سےاسلام تك                                                 | <del> </del> |
|   | Ar    | , | رومن عيسائي |                                                                   |              |
|   | ۸۷    |   | عيسائنيت    | میں کفرے اسلام میں کیوں واخل ہوئی                                 |              |
|   | 90    |   | عيسائيټ     | اسلام کے دروازے پر                                                |              |
|   | 100   |   | عيسائيت     | تمام مذابب كے مطالعہ كے بعد ميں نے اسلام قبول كيا                 |              |
|   | 1+94  |   | دهر پي      | خبیج کی جنگ میں مسلمانوں پر مظالم کود کھے کرمیں نے اسلام قبول کیا | ۵۱           |
|   | 1+/   |   | دهري        | روس کی مشہوراد بیبه کا قبول اسلام                                 | or           |
|   | ff◆   |   | ہندو        | مجھے ہندود بوتا پر بھروستہیں رہا، میں نے اسلام کے روپ میں         | or.          |
| L |       | _ |             | ایک نیاند ب دریافت کیا                                            |              |
|   | ΗΛ    |   | عيسائيت     | عیسائی مشنریوں کے بہاں پڑھنے والی اکیس سالدلڑ کی کے قبول          | ٥٣           |
|   |       | - |             | اسلام كاوا قعه                                                    |              |
|   | 119   |   |             |                                                                   | ۵۵           |
|   | iro . |   | عيسائيت     | اید میرمانی خاتون کی مشرف بهاسلام ہونے کی سرگزشت                  | 31           |
|   | 1179  |   | -           | ه میں نے اسلام کیوں قبول کیا                                      |              |
|   | 44    | , | عيسائيت     | ۵ مان جرمن ادا کاره کارلا بارئیل کا قبول اسلام                    | 1            |
| 1 | M     |   | عيسائية     | د ا ا ا شات ا                                                     | 4            |
| ſ | or    |   | قاديانيه    | م بالدارة المالي في الله المالية المستحقوم                        | •            |
|   |       |   |             | ······································                            | 1            |

|         | یں کیے مسلمان ہوئی                                                                                                    | Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عيسائيت | للد کی تو فیق کے بغیر حق نہیں ماتا                                                                                    | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عينائيت | عیسائی ڈاکٹر سے میں اسلام کی داعیہ کیسی بنی                                                                           | 41"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عيسائيت | كفرسے اسلام تك كاميراسفر                                                                                              | 71"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عيسائيت | محرّ مه المجليس مانجيسر )                                                                                             | ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | میرے کلمہ پڑھنے سے پورا کر ہمبارک ،مرحباکی آ دازے کو نخاتھا                                                           | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عيسائيت | اسلام ميراانتخاب                                                                                                      | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عيسائيت | گر جا گھروں میں دعامیں سکون نہ ملنامیرا قبول اسلام کا ذریعہ بنا                                                       | ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عيسائيت | تلاش حق کاسفر                                                                                                         | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | آج انسانیت دین اسلام کی مختاج ہے۔ نومسلم عورت کے تأثرات                                                               | ۷٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عيسائيت | برطانيه كے معروف شاعر كى بيوى كا قبول اسلام                                                                           | ۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عيسائيت | ناروے کی ایک عیسائی خاتون ماری لویزان کا قبول اسلام                                                                   | ۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عيسائيت | امر کی یو نیورش کی طالبه کا قبول اسلام                                                                                | ۷٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عيسائيت | قبول اسلام کی ایمان افروز مثال                                                                                        | ۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عيسائيت | ايك فليائن خاتون كاقبول اسلام                                                                                         | ۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عيسائيت | اسلام دین کامل ہے،نومسلم عورت کے تأثرات                                                                               | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | اسلام خلاف خفیه منصوبوں کی کہانی ، ایک نومسلم عورت کا انکشاف                                                          | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يهوديت  | يبوديت سے اسلام                                                                                                       | ۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | عيمائيت<br>عيمائيت<br>عيمائيت<br>عيمائيت<br>عيمائيت<br>عيمائيت<br>عيمائيت<br>عيمائيت<br>عيمائيت<br>عيمائيت<br>عيمائيت | عیدائی ڈاکٹر سے میں اسلام کی داعیہ کیبی بی کی عیدائیت کفر سے اسلام بحک کا بمراسفر میر کے کلمہ پڑھنے سے پورا کر ومبارک ، مرحبا کی آ واز سے کوئی افخا میر سے کلمہ پڑھنے سے پورا کر ومبارک ، مرحبا کی آ واز سے کوئی افخا میر سے کلمہ پڑھنے سے پورا کر ومبارک ، مرحبا کی آ واز سے کوئی افخا میر سے کلمہ پڑھنے سے پورا کر ومبارک ، مرحبا کی آ واز سے کوئی افخا میراانتخاب عیدائیت اسلام کی ہوئی و کی تابید کی ہوگی کا قبول اسلام میراانتخاب میرانت کی معروف شاعر کی ہوگی کا قبول اسلام عیدائیت میرائی ہوئی کا قبول اسلام میرائیت |

|           | الله في مجھے كفر كے غلاظت سے نكال كراسلام كى يا كيزى و          | عيسائيت      | ror          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|           | طہارت ہے ہم کنارکیا                                             |              |              |
| ۸۰        | قرآن نے صوفی رولڈ کو سیح راہ دکھائی                             |              | ran          |
| ΔI        | ہدی خطاب (برطانیہ )                                             | عيسائيت      | 141          |
| AF        | انگلستان کی ایک خاتون کا قبول اسلام                             | عيسائی، ہندو | 740          |
| ۸۳        | میں مرسکتی ہوں گراسلام کونہیں چھوڑ سکتی                         | عيسائيت      | 121          |
| ۸۳        | برطانيه ميس عيسائي مبلغه كاقبول اسلام                           | عيسائيت      | 122          |
| i         | امریکه کی مریم میکلان شلان کے قبول اسلام کی روداد               |              | MI           |
| •         | نومسلم جرمن خاتون برتیاروز کے تأثرات: اسلام کے خاندانی          | عيسائيت      | <b>7</b> /1" |
|           | نظام نے مجھےاعتادعطا کیا                                        |              |              |
| ۸۷        | اورصليب توث گئ                                                  | عيسائيت      | 11/2         |
| ۸۸        | میں اس جنگ میں تنہانہیں ہوں                                     | عيسائيت      | ۳.,          |
| <b>19</b> | بمبئ کے برہمن خاندان کی بیٹی کے قبول اسلام کا ایمان افروز تذکرہ | مندو         | r•a          |
| 9+        | اسلام،ی نے عورت کو حقیق آزادی دی، ایک امریکہ نومسلمہ کابیان     | عيسائيت      | mm           |
| 91        | انگلینڈی نومسلمہ بنتِ آ دم کی ایمان افروز باتیں                 | عيسائيت      | <b>119</b>   |
| 95        | قرآن كريم كى تلاوت نے ايك عيسائي مبلغه كواسلام كى طرف تھينج ليا | عيسائيت      | <b>**</b> ** |
| 4r        | "الله اكبر"كى يكارنے ميرے لئے قبول اسلام كى راہ جمواركى         | عيسائيت      | <b>77</b> 2  |
| 91"       | ملكف فدامب كامطااحه كرنے كے بعد اسلام قبول كرنے والى            | عيسائيت      | الناس        |
|           | خاتون عدائروي                                                   |              |              |
| 10        | روى خالق كالإروكو فاكالول اسلام                                 | عيسائيت      | rro          |

ہم کیوں کفرے اسلام میں داخل ہوئیں

| İ | ۲ |
|---|---|
|   |   |

| PP2         | عيسائيت | میں نے اسلام کیوں قبول کیا                                           | 94   |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 444         | عيسائيت | نطاسیه کیلی کے قبول اسلام کی ایمان افروز داستان                      | 92   |
| HILL        |         | ا كي امريكي خاتون كے مطالعة قرآن كاوا قعه جوقبول اسلام كاذر بعيه بنا | 9/   |
| ٣٢٩         | عيسائيت | فليائن اورچين سے تعلق رکھنے والی خواتین سے انٹرویو                   | 99   |
| 102         | عيسائيت | فاطمه بي لا مير                                                      | 100  |
| ۳4۰         | عيسائيت | قرآن وسنت کابراہ راست مطالعہ اور اسلام کے اعجاز نے مجھے اپنا         | 1+1  |
|             | -       | اسير بناليا                                                          |      |
| 744         | عيسائيت | اسلام کداک دین ہے                                                    | 1+1  |
| <b>1</b> 21 | عيمائيت | فليائن كى سابق مشنرى خاتون ميرى دائسن كاقبول اسلام                   | 141" |
| <b>1724</b> | عيسائيت | فرانس کی لڑکی لیلی فرین کے قبول اسلام کی ایمان افروز داستان          | 1+1~ |
| 129         | عيسائيت | امر یکی نومسلم خانون کی ایمان افروز داستان                           | 1+0  |
| ۳۸۲         | بدهمت   | قرآن مجید کے سائنسی انکشافات چینی اوکی کے قبول اسلام کا ذریعہ        | 1+4  |
| <b>TA</b> 2 | عيسائيت | فوزىيا حمر، قطرے سے گہر ہونے تک                                      | 1+4  |
| ام 4 ما     | عيسائيت | كينيذا كي سائنس كي طالبه كے قبول اسلام كاوا قعہ                      | 1•A  |
| Ma          | بدهمت   | آسريليامين بده خاندان كى ايك لزكى كاقبول اسلام                       | 1+9  |
| 144.        | عيسائيت | اسلام میں عورتوں کے حقوق میرے قبول اسلام کا ذریعہ بنے                | 11+  |
| rro         |         | ایڈری بارنس کا قبول اسلام                                            | 111  |
| ۴۲۹         | عيسائيت | عیسائیت سے اسلام تک کامیراسغر                                        | 111  |
| mm          | عيسائيت | ظلمت سے نور کی طرف میراسغر                                           | 111" |

|                                       |                                                      | 0.3000000000000000000000000000000000000                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۵                                   |                                                      | ملام کے قانونِ تجاب نے مجھے اپی طرف تھینچا                                                                  | -1 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٢                                    | عيسائيت                                              | طمه گرم (جرمنی)                                                                                             | 6 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| uu d                                  | عيسائيت                                              | مانیما خان (مشهور کر کنرعمران خان کی بیوی کا قبول اسلام)                                                    | Z 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rar                                   | عيسائيت                                              | ر من خاتون كا قبول اسلام                                                                                    | ? 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MON                                   | عيسائيت                                              | سمین گفرے اسلام تک                                                                                          | L IIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۲۲                                   | سلام                                                 | غیر مسلم عورتوں کے قبول ا                                                                                   | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                                      | کے مختصر واقعات                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳ <u>۲</u> ۲.                         |                                                      | مريم جميله كاقبول اسلام                                                                                     | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 442                                   |                                                      | مسشينمن كاقبول اسلام                                                                                        | IFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M42                                   |                                                      | مینوس بی جالی کا قبول اسلام                                                                                 | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۲۳                                   |                                                      | ا يون لى زينب كا قبول اسلام                                                                                 | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 741                                   |                                                      | مس فاطمه كاظوئى كاقبول اسلام                                                                                | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44                                    |                                                      | مسز ماسلرامینه کا قبول اسلام                                                                                | Ira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ~49                                   |                                                      | ایف آ رفیز دی، خدیجه کا قبول اسلام                                                                          | Iry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧2.                                   |                                                      | ہرین فاطمہ کا قبول اسلام                                                                                    | 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YZ •                                  |                                                      | بر جث آنی، عائشه کا قبول اسلام                                                                              | IFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.                                   |                                                      | من کی دریافت                                                                                                | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21                                    | ر میں                                                | عالم اسلام ایک نظ                                                                                           | Ir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜ | 777<br>777<br>777<br>777<br>777<br>777<br>779<br>779 | عيمائيت ٢٣٦<br>عيمائيت ٢٣٦<br>عيمائيت ٢٣٦٨<br>٢٢٦ (٢٢٦)<br>٢٢٦ (٢٢٦)<br>٢٢٦ (٢٢٦)<br>٢٢٩ (٢٢٩)<br>٢٢٩ (٢٢٩) | المحدر الرائي المحدد |

# اللدنعالی کے اسم مبارک کے بعدد نیا بھر میں سب سے زیادہ سنائی دینے والی آ واز

دعمبر ۱۹۳۵ء کی آخری تاریخیں تھیں اور میرا قیام علمی تحقیقات کے باعث کلکتے میں تھا دن کا زیادہ حصدا مہیریل لا بسریری میں مخطوطات کی ورق گردانی میں اور پھرخان بہادر اسد اللہ خان ناظم کتب خانہ کے ساتھ مذہب پرگر ما گرم بحث میں صرف ہوتا تھا مرحوم کے دل میں اسلام کے لئے جولگن تھی اس کا اندازہ صرف اس امر سے ہوسکتا ہے کہ انہوں نے ہندوگر دی کے خلاف احتجاجاً تین مرتبہ استعفیٰ سرکار کو پیش کیا۔ یہ الگ بت ہے کہ وہ بھی منظور نہ ہوا سہ پہر کومولا نا ابوا اکام آزاد کے بال محفل جمی رہتی تھی جو اس زمانے میں کلام پاک کی تفیسر لکھ رہے تھے اور کسی ایک موضوع کے لے کرخود بھی بولئے اور دوسروں کو بھی اظہار خیال کا موقع دیتے تھے۔

برصغیر میں کلکتہ یو نیورٹی نے شعبہ اسلامیات کی ابتدااس سال کی تھی ، سابق وزیراعظم پاکستان حسین شہید سہروردی کے چپا حسان سہروردی واکس چانسلر تھے اور ایک بودی عالم ذاکر ذاکر ایا ( زکریا ) شعبے کا صدرہ منتخب ہوا تھا۔ ہرا تو ارکی شبح ان کے ساتھ نہ انہ ب کے بنیادی اصولوں پر مباحثہ بھی خاصا دلچیپ اور بصیرت افروز ہواکر تا تھا۔ فرنس یہ کہ ایک محققانہ اسلامی ماحول پیدا ہوگیا تھا جس کا بعد میں عشر عشیر بھی میسر نہ آسکا۔ روز و شب کی پرسکون کروٹیں اسی طرح جاری تھیں کہ یکا بیک اخبارات میں مافویا نہ مانو کے شہرہ آ قاتی خالتی ریلے کی کلکتہ آ مد کا اعلان کیا اور پھر ایک روز وہ خود ہی اس سوال کے سلسلے میں ام بیریل لا بریری میں آ گیا نوا درات اور بجا کہات کے مثلاثی تو ہوئی سوال کے سلسلے میں ام بیریل لا بریری میں آ گیا نوا درات اور بجا کہات کے مثلاثی تو ہوئی سے دلچیں ہوئی سے دلچیں رہنا ۔ اندن اور امریکہ کے اخبارات میں اس کے چند ہی چپکلے شائع ہوئے سے لوگوں نے اس کو دنیا کا سب سے بڑا دروغ گو ڈر ار رہنا ہورئی کو زار رہنا کی سے دانہ رہنا گو اور کے انہارات میں اس کے چند ہی چپکلے شائع ہوئے سے لوگوں نے اس کو دنیا کا سب سے بڑا دروغ گو ڈر ار رہن کی آئی کی ان وازیں کینا شروع کردیں ، کسی نے اس کو دنیا کا سب سے بڑا دروغ گو ڈر ار

دیا تو کسی نے اسے ابلہ فریب گردانا، وہ بات ہی الیمی کہتا تھا کہ عقل باور کرنے ہے۔ سراسرانکارکردیتی تھی لیکن جب تحقیقات کی جاتی تو سوفیصد درست ثابت ہوتیں۔ برصغیر میں ہفتہ وارٹائمنرآ ف انڈیا نے بھی اس کے ان مضامین کی خوب اشاعت کی تھی۔

اس لئے وہ ہمار ہے نزدیہ جانی پیچانی شخصیت تھی۔اس نے اپنی ڈائری بیں ہندووں کی چند ذہبی کتابوں کے نام لکھر کھے تھے جن کا وہ اپنی تحقیق کے سلسلے میں مطالعہ کرنا چاہتا تھا لیکن ساتھ ہی کسی ایسے عالم کا بھی متلاثی تھا جواسے اس خاص موضوع پر ضروری معلومات فراہم کر سکے، چنا نچا ایک پیڈت چٹو پا دھیائے کو جو سنسکرت سیشن کے متجر عالم تھے بلایا گیا لیکن ریلے کے پہلے ہی سوال پر ان کا بجرم کھل گیا اور وہ بغلیں مجر عالم تھے بلایا گیا لیکن ریلے کے پہلے ہی سوال پر ان کا بجرم کھل گیا اور وہ بغلیں جھا نکنے گئے، اس نے اپنی ڈائری کا ایک ورق کھول کر دریافت کیا ہمندوستان میں مندروں کی تعداد کتنی ہے،اوران میں عبادت کے اوقات کیا ہیں جب پیڈت بی سراسیا نظر آئے تو اس نے نہایت ملائمت سے کہا خیر بیتو میں دوسر ہے طریقوں سے بھی معلوم کرلوں گا آپ جمھے صرف اپنی عبادت کے طریقے سمجھاد بیجئے پیڈت جی کے بیان پر جس طرح اس کی پیشانی پر بل پڑر ہے تھے آئیس دیکھر کر بخو بی اندازہ ہوسکتا تھا کہ اس کی مایوسیاں بڑھتی جاری ہیں اور وہ اپنی منزل سے دور ہوتا جارہا ہے، دو گھٹے کے بعد اس کی چرے پر اضمحلال کی ایسی گھٹا نمیں چھا گئیں کہ اس نے ڈائری بند کردی اور ہماری طرف متوجہ ہوگیا۔

کہنے لگا میں اس ٹوہ میں نکلا ہوں کہ دنیا میں کوئی آ وازسب سے زیادہ سنائی دیتے ہے، پہلے جانوروں کی بولیوں کا جائزہ لیالیکن ان میں ہم آ ہنگی بہت کم دیکھی پھر انسان کی طرف توجہ کی تو وہاں بھی بھانت بھانت کی آ وازیں سنائی دیں، ریلوے انجن کی سیٹی کا تجزیہ کیا تو امر کی، یور پی اور افریقی سٹیوں میں بین بین فرق نظر آیا اب صرف ایک امر باقی رہ گیا کہ دنیا کے مذاہب کود یکھا جائے ان میں شاید کوئی مناجات یا حمد ایک امر باقی رہ گیا کہ دنیا کے مذاہب کود یکھا جائے ان میں شاید کوئی مناجات یا حمد اللہ جو بین الاقوامی حیثیت سے عام ہو دنیا میں چار بڑے نداہب بیں، اسلام عیسائیت، ہندودھم اور بدھ مت ۔ آج کل میں ان کا جائزہ لے رہا ہوں عیسائی مما لک نے جمعے ہرتنم کی معلومات فراہم کیں۔

ہ اس موہات رہ ہا ہیں۔ پھر جب وہ امریکہ واپس پہنچا تو اس نے مانویانہ مانو کی دوسری جلد تصنی شروع کوتوابتدا میں اس عنوان کے تحت کے دنیا میں کوئی آ واز سب سے زیادہ سنائی دیت ہے جوب دیا کہ وہ مسلمانوں کی اذان ہے جس کی کوئی دوسری نظیر دنیا میں نہیں ملتی اور ثبوت کے طور پروہ تمام اعداد وشار شائع کردیئے جوعلامہ عبدالرزاق نے مرتب کئے تھے۔ایک صبح میں نے الم نشرح کی تلاوت کی تھی اور اس کے مطالب پرغور کرر ہا تھا اور اس آیت ورفعنا لک ذکرک ﴿القرآن ﴾ (اورا صبیب پاک صلی الله علیہ وسلم ہم نے ورفعنا لک ذکرک ﴿القرآن ﴾ (اورا صبیب پاک صلی الله علیہ وسلم ہم نے آپ کے واسطے ذکرکو بلند کردیا) و ماغ کو بری مرح جھنجوڑ رہی تھی۔

یہ کہ میں نازل ہونے والی بالکل ابتدائی سورتوں میں سے ایک ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرستار مسلمان انگلیوں پر گئے جاسکتے تھے، مکہ سے باہر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سک سنا تھا اور نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے واقف تھا، اس قت خدائے تعالی کا بیار شاد کتنی دوراس پیشن گوئی کا حامل کیوں نہ ہوئیکن بادی النظر میں کچھ بجیب سامعلوم ہوتا ہے اس وقت کس نے اس پر غور کیا ہوگا کس نے اس کی اہمیت میں کچھ جیب سامعلوم ہوتا ہے اس وقت کس نے اس پورکیا ہوگا کس نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہوگا، لیکن قرآن صرف پہلی صدی ہجری کی کتاب تو نہیں اس کو تو تا قیامت سلامت رہنا ہے۔ خیالات کی روسے اسی طرح رواں تھا کہ یکا کیک مجھے ہوتا ہے۔ اس واقعے کی یاد آئی جس کا او پر ذکر ہوا ہے اور ذہن اسی طرف منتقل ہوا کہ بیسب پچھ اس آ بیت ہی کی تفسیر ہے مؤ ذن متجد کے مینار پر چڑھ کر با آ واز بلند پکارتا ہے۔

اشهد ان محمداً رسول الله اشهدان محمد أرسول الله

اوراس طرح حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کا نام نامی ہر مسجد میں کم از کم ہیں مرتبہ پکارا جاتا ہے دس مرتبہ اذانوں میں اور دس مرتبہ تکبیروں میں پھر ہر دور کعت کے بعد نمازی جو کمل سے خالی ہے، پر طاہرانہ نظر ڈالی جائی تو معلوم ہوگا کہ اس میں بھی عبد سے لحد تک حضور صلی الله علیہ وسلم کا اسم گرامی ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ بچہ بیدا ہونے پراس کے دونوں کا نوں میں اذان دی جاتی ہے، جس میں آپ صلی الله علیہ وسلم کے نام نامی کی تکرار ہوتی ہے، عقیقہ اور ختنہ کے موقع پر اس امر کا اظہار کیا جاتا ہے کہ بیسنت رسول صلی الله علیہ وسلم ہے اور نکاح کا تو نام ہی عرف عام میں سنت نبوی صلی الله علیہ وسلم رسول صلی الله علیہ وسلم ہے اور نکاح کا تو نام ہی عرف عام میں سنت نبوی صلی الله علیہ وسلم ہے اور قامی میں موقع پر جو خطبہ پڑھتا ہے اس میں اس کی تصریح کرتا ہے میت کو خسل ہے اور قاضی اس موقع پر جو خطبہ پڑھتا ہے اس میں اس کی تصریح کرتا ہے میت کو خسل

دیتے وقت اور جناز ہے کے ہمراہ جانے والے تمام راستے با آ واز اور بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وتو صیف ہوتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد امام درود شریف کا ورد کرتا ہے اور اکثر مقتدی بھی اسے دہراتے ہیں اس طرح ہر مسجد میں آ ہے سلی علیہ وسلم کا ذکر مبارک سینکٹر ول مرتبہ ہوجا تا ہے۔

عبادت گزار بندوں ہے قطع نظر جو دن رات شبیح اور درود میں منہمک رہتے ہیں ایک عام دنیا دارمسلمان کی زندگی بلند کلمهٔ شہادت کا ورد کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ سوئم ، دہم ، چہلم اور برسی کے موقع پر فاتحہ خوانی ہوتی ہے اس کا اختیام درود شریف پر ہوتا ہے اسی طرح مواعظ اور خطبات میں بھی جومسلمان کی مذہبی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور حقانیت کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وتوصیف بیان کی جاتی ہے۔ان سے بھی بردھ کرمیلا دشریف کی مجالس ہیں جن کا شار بقول مشہور صوفی وراث شاء کے ہر دور میں ناممکن رہا ہے۔ رہی الاول کا بورامہینہ جس میں آیے صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت ، ہجرت اور وفات ہوئی ان محافل کے واسطے مخصوص ہے۔ پیلک جلسوں کے علاوہ جن میں شمع رسالت صلی التدعلیہ وسلم کے پروانے جمع ہوکر درود وسلام پڑھتے ہیں،گھروں کے اندر بھی زنانہ مجالس ہوتی ہیں اور نہایت خضوع وخشوع كے ساتھ البصلواة و السلام عليك يا رسول الله يرص بي لیکن ورفعنا لک ذکرک کاایک تیسراپہلوبھی ہے جوان سب سے بڑھ کرار فع و اعلیٰ ہےاورجس کی مثال نہ کسی دوسرے مذہب میں نظر آتی ہے نہ کسی اور پیغیبر کے متعلق اس قتم کاارشادر بانی کسی آسانی کتاب میں نظر آتا ہے۔ ارشادر بانی ہے:

ان الله وملَّت كته يصلون على النبي يآايها الذين

امنوا صلوا عليه و سلموا تسليما • ﴿القرآن ﴾

''بےشک اللہ تعالیٰ (خود) اور (اس کے تمام فرشنے) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوسلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درودوسلام بھیجتے رہو۔''

اس دنیائے آب وگل میں توحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کا پچھ ذکر اور کی سلور میں آپکا ہے اور کی سلور میں آپکا ہے لیکن میں آپت مبارک سے آپ کواس رفعت کا انداز ہ ہوگا جو

آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ذکر کو ملائے اعلیٰ ہی میں نہیں بلکہ عرش معلیٰ تک پر حاصل ہے، اور جو چودہ سو برس ہی نہیں بلکہ خدا بہتر جانتا ہے کہ کب سے ہور ہا ہے اور کب تک ہوتا رہے گا۔

# عورتنس اسلام كيول قبول كرتى بين؟

امریکہ میں گزشتہ دس سال میں آبادی میں ۱۳۵ فیصد اضافہ ہوا ہے۔
عیسائیت میں صرف ۴۸ فیصد اضافہ ہوا۔ اس کے مقابلے میں اسلام میں اضافہ ۲۳۵
فیصد تھا۔ ایک تازہ ترین جائزے کے مطابق سالانہ ایک لاکھ افراد اسلام قبول کرتے
میں۔ جبکہ ایک مرد کے مقابلے میں اسلام قبول کرنے والی عورتوں کی تعداد چارہے۔ ایسا
کیوں ہے؟ یہ بات واضح ہے کہ عیسائی تیزی کے ساتھ اسلام قبول کررہے ہیں۔ کرسچن
سائنس دانوں کی ایک نمایاں تعداد نے یہ اقرار کیا ہے کہ قرآن الہامی کتاب ہے۔
ایسے عیسائی سائنس دانوں سے انٹرنیٹ پراس بیتہ پررابطہ قائم کیا جاسکتا ہے۔

http:/wings.bufflo.edu/sa.muslim/library/jesus-say/ch13.htm!
اسی طرح کر سچین بشپ اور پا دری اس بات کا اقر ارکر تے ہیں کہ بائبل میں

تضادات اور کھنچاؤپایا جاتا ہے۔

http:/wings.bufflo.edu/sa.muslim/library/jesus-say/ch2.1.htm! مفرت عیسی علیه السلام خود بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پڑمل پیراتھے۔

http:/www.geocities.com/Athens/Agora/4229/jam.htm!

یہ سوال اب بھی اپنی جگہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عور تیں زیادہ تعداد میں اسلام کیوں قبول کررہی ہیں؟ شایداس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے انہیں عیسائیت کے مقابلے میں مردوں کے مساوی درجہ دیا ہے، جبکہ بائبل میں عورتوں کے بارے میں نہایت خراب تصورات پیش کئے ہیں جس کی مثالیں ہیں ہیں:

ا بائبل یخورتوں کو حقیقی گناہ گار قرار دیا ہے۔ (امال) حوانے ممنوعہ درخت کا پہل کے اس کی وضاحت اس طرح کا کھایا۔ (24 : 3 - 4 : 2 ) قرآن مجید نے اس کی وضاحت اس طرح کی کہاماں حوا کے بجائے حضرت آ دم کو ذمہ دار قرار دیا۔ (قرآن ۲۵-19: ۷)

www.besturdubooks.net

س: بائبل میں طلاق یافتہ عورت کو فاحشہ قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ مرد کونہیں۔ (Matthew 5:31-33) جبکہ قرآن میں ایسا کوئی دہرامعیارا ختیار نہیں کیا گیا۔ (30:21) القرآن)

2:.... بائبل میں بیواؤں اور بہنوں کومرد کی دارشت کے حق سے محروم رکھا گیا ہے۔
ورا ثت صرف مردوں کو منتقل ہوتی ہے۔ (11-27:11) جبکہ قرآن نے
اسے ختم کردیا۔ (22:41 لقرآن) اور سب کے حقوق کا تحفظ کیا۔
۲:.... بائبل کے مطابق مردوں کو بے شار بیویاں رکھنے کا حق حاصل ہے۔ (King)

(3:11 جَبَدَقَرَ آن نے (خصوصی حالات میں) بیویوں کی تعداد 4 تک محدود کردی۔ (3:4 القرآن) قرآن نے عورتوں کو یہ حق بھی دیا کہ وہ شادی کی پیند و ناپیند کے بارے میں اپنی رائے دے سکتی ہیں۔

ے: بائیل کے مطابق اگر کوئی شخص کسی کنواری لڑکی کی عصمت وری کرتا ہے تو اکشاف ہوجانے پرلڑکی کے جات کو چاندی کے بچاس سکے ادا کرے۔اسے لڑکی سے شادی کرنا ہوگی جس کی اہل نے عزت لوٹی۔اور وہ اس لڑکی کومرتے دم تک طلاق نہیں دے سکے گا۔(30 می 30) کے Deuter onemy 22 : 28

# مغربی خواتین کا قبول اسلام اورامریکی ذرائع ابلاغ

# كى معاندانەروش

ا خلاقی اورنفسیاتی لحاظ ہے امریکی معاشرہ میں سکون وقر ار اور دلجمعی کاسخت **لندان ہے۔ لیز خاندانی روابط و تعاقات** اور عائلی زندگی کی حالت بہت خراب ہو چکی

www.besturdubooks.net

ہے۔ زیادہ تر امریکی جوڑے باہمی چپقلش کا شکار ہیں۔ امریکہ میں عورتوں کے لئے سب سے بڑا مسئلہ طلاق کی برحتی ہوئی شرح ہے۔ عزتوں پر حملے اور پرس چھین لینے کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے جبیا کہ امریکی عدالتوں کے جاری کردہ اعداد وشار میں بیان کیا گیا ہے۔

ریڈرز ڈانجسٹ نے اپنی ایک اشاعت میں بتایا ہے کہ آج کل امریکہ میں ۱۹ سال سے کم عمر کی غیرشادی لڑکیوں میں سے ۲۴ سم فیصد بااولا دہیں۔ جبکہ اس کے مقابلہ میں ۱۹۲۵ء میں صرف ۲۷ افیصد کنواری مائیں موجود تھیں۔

کواری ماؤں کی نصف سے زیادہ تعدادا سے بچوں کے بابوں کے پاس نہیں رہ رہی۔ان میں سے ۲۵ فیصد سے زیادہ بھی بھی اپنے بچوں کے بابوں کے پاس نہیں رہیں۔ غیرشادی شدہ ماؤں میں سے صرف ۲۰ فیصد کواپی زندگی گزار نے کے لئے عمدہ مالی امداد مل رہی ہے۔ کنواری ماؤں کی نصف سے بھی کم تعداد و آئندہ برسوں میں شادی کرے گی ، جب کہ ان میں سے تقریباً نصف تعداد کو آئندہ پائج برسوں میں طلاق ہوجائے گی۔ ۲۰ فیصد سے زائد نو جوان امر کی لڑکیوں کو اسقاط حمل کے تلخ تجربے سے گزرنا پڑتا ہے۔امرکی معاشرے کے بارے میں بیخوفناک حقائق اس بڑے خلاکی طرف اشارہ کرتے ہیں جواس معاشرے کی بنیا دوں کو متزلزل کررہا ہے۔اس کا شکار عورت کو ہی بنتا پڑتا ہے۔جوزیا دہ ترا تھارہ برس کی عمر میں ہی معرکہ حیات میں حصہ لینے عورت کو بی بنتا پڑتا ہے۔جوزیا دہ ترا تھارہ برس کی عمر میں ہی معرکہ حیات میں حصہ لینے برجور ہوجاتی ہے تاکہ وہ اپنے لئے مناسب آمدنی کا بندوبست کر سکے۔

امریکیعورتوں کی اسلام میں دلچیسی

اخلاقی اورنفسیاتی لحاظ سے امریکی معاشرہ میں سکون وقر ار اور دلجمعی کا سخت فقد ان ہے۔ نیز خاند انی روابط و تعلقات اور عائلی زندگی کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ زیادہ تر امریکی جوڑے باہمی چیقلش کا شکار ہیں۔ امریکہ میں عورتوں کے لئے سب سے بڑا مسلہ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح ہے۔ عزتوں پر حملے اور پرس چھین لینے کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے جیسا کہ امریکی عدالتوں کے جاری کردہ

اعداد وشار میں بیان کیا گیا ہے۔ www.besturdubooks.het ریڈرز ڈانجسٹ نے اپنی ایک اشاعت میں بتایا ہے کہ آج کل امریکہ میں ۱۹ سال سے کم عمر کی غیرشادی لڑکیوں میں سے ۲۴٪ ہم فیصد بالا ولا دہیں۔جبکہ اس کے مقابلہ میں ۱۹۲۵ء میں صرف ۲۷٪ افیصد کنواری مائیں موجود تھیں۔

کنواری ماؤل کی نصف سے زیادہ تعداداسے بچول کے بابوں کے پاس نہیں رہ رہیں۔ ان بیں سے ۲۵ فیصد سے زیادہ بھی بھی اپنے بچول کے بابول کے پاس نہیں رہیں۔ غیر شادی شدہ ماؤل میں سے صرف ۲۰ فیصد کواپی زندگی گزار نے کے لئے عمد ہمادی امدادمل رہی ہے۔ کنواری ماؤل کی نصف سے بھی کم تعداد، آئندہ برسول میں شادی کر ہے گی، جب کہ ان میں سے تقریباً نصف تعداد کو آئندہ پانچ برسول میں طلاق ہوجائے گی۔ ۲۰ فیصد سے زائد نو جوان امر کی لڑکیوں کواسقاط مل کے تلخ تجربے سے گزرنا پڑتا ہے۔ امر کی معاشرے کے بارے میں بیخوفناک حقائق اس بڑے خلاکی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس معاشرے کی بنیادوں کو متزلزل کرد ہا ہے۔ اس کا شکار عورت کو ہی بنیا پڑتا ہے۔ جو ریادہ تر اٹھارہ برس کی عمر میں ہی معرکہ حیات میں حصہ لینے عورت کو ہی بنیا پڑتا ہے۔ جو ریادہ تر اٹھارہ برس کی عمر میں ہی معرکہ حیات میں حصہ لینے بر مجبور ہوجاتی سے تاکہ وہ اسے لئے مناسب آمدنی کا بندوبست کر سکے۔

۳۰۰۰ ہزاراشخاص کے ذاتی خطوط موصول ہو بچکے ہیں جن میں ان افراد نے ان کی تبلیغ کے نتیجے میں اسلام قبول کرنے کا قرار کیا ہے۔

ایک اورخاتون سلمی فرید مان نے قبول اسلام کے بعد''ڈوائیلاگ سوسائٹی فار یک مسلم جزیشن'' بنائی ہے۔ ریاست ورجینا اور دیگر ریاستوں میں جدید مسلم نسل کے ساتھ ان کاخصوصی رابطہ ہے۔

واشکتن کی امریکی یو نیورشی کی ایک طالبه نیکولا بالیوان ہیں۔جنہوں نے قبول اسلام کے بعد جنو بی امریکہ کی لا طبی الاصل امریکی مسلم خوا تین کے ساتھ مل کر''لا طبی امریکی مسلم خوا تین سوسائٹ'' قائم کی ہے۔ بیسوسائٹ بنیا دی طور پر ہسپانوی زبان بولنے والوں میں اسلام کی تبلیغ کرتی ہے۔ یا درہے کہ ہسپانوی زبان ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی دوسری بڑی زبان ہے۔ امریکہ میں متعدد الیی خوا تین ہیں جنہوں نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگیاں دعوت و تبلیغ اسلام کے لئے وقت کردی ہیں اور امریکہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگیاں دعوت و تبلیغ اسلام کے لئے وقت کردی ہیں اور امریکہ میں اسلام تے بھیلانے کے لئے مصروف عمل رہتی ہیں۔

Best Urdu Books

Best Urdu Books

# بورب نے عورت کو کیا مقام دیا

آئے تاریخی پی منظر میں دیکھتے ہیں کہ پورپ نے عورت کوکیا مقام دیا ہے۔
آج کی شہوت را ان قوم پورپ کی عیاشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ' جاہلیۃ اولی'' بھی اس سے شرما کر زیر زمین جھپ گئی۔ پورپ میں عورت پر کوئی پابندی نہیں ، بلا روک ٹوک عریاں لباس میں سر کوں ، گلیوں ، پارکوں اور تفریح گا ہوں میں جاتی ہے ، اپنی دار با چال ڈھال سے راہ گیروں کوا پی طرف ماکل کرتی ہے ، نو جوان لڑکوں ، لڑکیوں کو تخلوط تعلیم دی جاتی ہے ، نو جوانوں میں سیس کی تعلیم عام ہے ، تا کہ انہیں وقت سے پہلے آگا ہی ہوجائے ، کنواری لڑکیاں اپنے لئے بہت سے دوست بنالیتی ہیں اور شادی شدہ خواتین اپنے خاوند کے حریف پیدا کر لیتی ہیں ، تعلیم کے علاوہ دفاتر اور کاروباری امور میں ہاتھ بٹانے کے لئے خوبصورت لڑکیوں کو ملازمت دی جاتی ہے تا کہ نو جوانوں کا دل بہلتا بٹانے کے لئے خوبصورت لڑکیوں کو ملازمت دی جاتی ہے تا کہ نو جوانوں کا دل بہلتا رہے ، پورپ کے چند حیا سوز حقائق ملاحظہ فرمائیں۔

یورپ میں جن ماؤں کو ناجائز بچوں کو جننے میں دشواریاں پیش آتی ہیں اس سلسلے کے ایک مشن کی ایک رپورٹ کے حوالہ سے نیویارک کا رسالہ'' میڈیکل کرانیک اینڈگائیڈ وسی'' ۱۹۲۸ء میں لکھتا ہے کہ جس کا اقتباس'' فارورڈ'' کلکتہ میں شائع ہوا۔

### نوعمرطالبات زجه خانول ميس

''آج سے بیس سال قبل ان زچہ خانوں کی آبادی پختہ عمر عور توں سے قائم تھی جو ہر طرح سوچ سمجھ کربد کاری کرتی تھیں لیکن اب صور تحال بدل گئی ہے اب ان زچہ خانوں میں بڑی تعداد میں نوعمر طالبات اور ان کم سُلا کیوں کی آنے لگی ہے جن کے دن ماں بننے کے بجائے اسکول میں حاضری دینے کے ہوتے ہیں آخری اعداد کے بموجب ان کی تعداد ۲۲ فیصد ہے۔ ان لڑکیوں کی اوسط عمر ۲۲ اسال ہے۔''

Atti کاف نیوز م اگست ۱۹۹۹ء کی اشاعت میں برطانیہ کی وزیر زراعت Atti کاف نیوز م اگست ۱۹۹۹ء کی اشاعت میں برطانیہ کی وزیر زراعت ۱۸۳۸ نامی کتے ہے اپنا منہ پڑوار ہی ہے، کیا اسلام الیمی اجازت دیتا ہے ہرگز ہرگز نہیں www.besturdubooks.net

یورپ کا کلچر ہی ایسی بے ہودہ حرکات کرسکتا ہے، یورپ کی عورت جاہے کسی غیر مردسے منہ چٹوائے یا کسی کتے سے بیاس کی مرضی ہے۔ اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والانہیں ہے، افسوس کہ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنا کرعزت دی مگر یورپ نے شمع محفل بنا کر غیرمردوں اور کتوں کے ہما منے پیش کردیا۔

ایک میم صاحبہ طحق ہیں '' 1918ء سے 1918ء تک تین سال کے اندر لندن میں عصمت فروشی میں ہیں ہزار عور تیں گرفتار ہوئی۔ یہ وہ احمق عور تیں جنہوں نے پولیس کو گرفتاری کا موقع دیا۔ ورنہ لاکھوں ایسی بھی ہیں جن کی عمریں اسی شغل میں گزرگئیں اور پولیس کو کا نوں کان خبر نہ ہوئی۔' انقلاب کیم جولائی ۱۹۲۸ء رسالہ''محشر خیال' جون 1900ء کی اشاعت میں لندن کی باضابطہ لائسنس لے کر اعلانیہ بدکاری کرنے والی عور توں کی تعداد ۲۰۰۰ ہزار شائع ہوئی ہے۔گلاسکوشہر کے کالج میں پڑھنے والے طلباء کی اعانت کے لئے وہاں کی دوشیزاؤں نے اعلان کیا کہ ہم شاہراؤں اور سٹرکوں پر چھ شائل میں اینے بوسہ کو فروخت کریں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سینکڑوں بونڈ ان ناز نیوں کے بوس و کنار سے عاصل ہوئے۔

### ۲۸ گھنٹے کا بوسہ

اسی سال ۱۹۹۹ء میں پاکستانی اخبارات میں بیخبر شائع ہوئی کہ یورپ میں 'ویلانائن ڈے' کے موقع پرایک مردعورت نے ۲۸ گھٹے مسلسل بوسے لے کرریکارڈ قائم کیا۔ مسٹر جارج ایلن اینڈ الون اپنی کتاب' تمدن' میں لکھتا ہے' عزت کے الفاظ عصمت کے متعلق استعال کئے جاتے ہیں۔ لیکن عملی زندگیاں حرام کاری اور آتشک کے لئے وقف ہیں۔'

### کیا بیٹورت کا مقام ہے؟

آج یورپ میں بین الاقوامی'' مقابلہ حسن'' منعقد ہوتے ہیں جس میں عریال الباس کیا کیڑے کے چند چیتھڑ ہے جنہوں نے بمشکل خاص مقامات کو چھپار کھا ہوتا ہے ) پہن کرجسم کی نمائش کی جاتی ہے ،نو جوان خوبصورت لڑکیوں کو ماڈل بنا کر بیش کیا جاتا ہے ، پھر'' ملکہ حسن'' کا انتخاب عمل میں آتا ہے ، جس کی تعریف میں دنیا جرکے کیا جاتا ہے ، پھر'' ملکہ حسن'' کا انتخاب عمل میں آتا ہے ، جس کی تعریف میں دنیا جرکے سے دیس کی تعریف میں دنیا جرکے دیس کی تعریف میں دنیا جس کی دنیا جس کی دیس کی تعریف میں دنیا جس کی دنیا جس کی دنیا جس کی دیس کی تعریف میں دنیا جس کی دیس کی

اخبارات شه سرخیاں لگاتے ہیں، کیا بیعورت کا مقام ہے؟ اس کی عزت خاک ہے؟ عورت کی غیرت وحمیت اورعزت وعصمت کی بولی لگائی جاتی ہے۔ بیہ بورپ کا کلچر کہجس نے عورت کومقام تو دیالیکن صرف ٹشو پیپر جتنا، جسے استعال کیااور پھینک دیا۔

### عياشعورت

ہارے ایک دوست نے واقعہ بتایا کہ ایک جوان بڑا خوبصورت صحت مند توانا اور چبرے پرسنت نبوی صلی الله علیه وسلم خوبصورت سیاه رنگ کی داڑھی جو کہ چېرے کی چیک کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔وہ ایک سپر مارکیٹ گیا تو وہاں ایک کنواری عیاش طبع عورت ان کے پیچے پڑگئی کہ مجھے آپ سے ایک بچہ چاہئے ، وہ جیران ہوئے کہ کیونکرالی بات کررہی ہے بیرحال ہے یورپ کی خواتین کا کہ جن میں عزت و ناموں کی کوئی شے ہیں ہے۔ اور آج کا احتق امریکی پروفیسر کہتا ہے کہ عورت کو مقام یورپ نے دیا اسلام نے نہیں۔ چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے، اپنے دعویٰ ہم میں ثابت کر سکتے ہیں بلکہ حقیقت توبیہ ہے کہ اسلام نے جو مقام اورعزت عورت کوعطاء کیا ہے دنیا کا کوئی مذہب اس کا ثانی نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کی عزت افزائی کا حکم دیا ہے جا ہے وہ غیرمسلم ہی کیوں نہ ہو،حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن مائی شیماں رضی الله عنها اور حاتم طائی کی بیٹی کاوا قعہ تفاسیر میں موجود ہے، از دواجی زندگی میں عورت کومہر کی ادائیگی کے بغیر مر داز دواجی تعلق قائم نہیں کرسکتا۔اسلام نےعورت کو مارنے سے خاوند کومنع کیا ہے، کہ ایسی مارنہ ماروجس سے بظاہر کوئی زخم یانشان پڑجائے یا ہڑی ٹوٹ جائے عورت کی عزت کا محافظ و علمبر دا رصر ف اسلام ہی ہے۔

## جِراغ تلے اندھیرے

عورت کواپنابدن ڈھانپ کراوردو پٹہسینہ پر ڈال کر نکلنے کا تھم ہے۔ارشاد باری تعالی ہے "ولیضریس بخصور ہن علی جیوبھن " القرآن سورہ نور ی اورا پنے گریانوں پر اوڑھنیوں کا آنجل مارلیں۔عورت نے اگر زیور پہن رکھا ہے تو اس کر یبانوں پر اوڑھنیوں کا آنجل مارلیں۔عورت نے اگر زیور پہن رکھا ہے تو اس کا مطلب نمود ونمائش نہیں کہ لوگوں کو دکھایا جائے ، بلکہ اس زیور کو چھیانے کا تھم ہے ، کا مطلب نمود ونمائش نہیں کہ لوگوں کو دکھایا جائے ، بلکہ اس زیور کو چھیانے کا تھم ہے ،

تاكدوه فتنهكا سبب ندبن جائے ارشاد بارى تعالى ہے:

ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

اوراینے یا وَں زور سے ندر تھیں کہان کامخفی زیورمعلوم ہوجائے۔اسلام نے عورت کونظریں نیجی رکھنے کا حکم دیا ہے، تا کہ کسی غیر محرم کی نظر سے نظر نہل جائے جس سے برائیاں جنم لےسکتی ہیں اورعورت کی عزت خاک میں مل سکتی ہے۔عورت کی عزت كى حفاظت كے لئے ارشاد بارى تعالى ہے"وقىل لىلمومنات يغضضن من ابصارهن" القرآن سورہ نور کا اورمسلمان عورتوں سے کہدد یجئے کہوہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کے لئے بے شارقوا نین بتائے ہیں جن برعمل پیرا ہوکرعورت دنیاوآ خرت کی تمام کامیابیاں حاصل کرسکتی ہے۔اسلام نے مردکو حکم دیا ہے کہ وہ کما کرلائے اور بیوی بچوں کو کھلائے ،آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میں اچھاوہ ہے جواپنے گھر والوں کے لئے اچھاہے۔عورت پر ذمہ داری صرف گھر کی ہے، گھر کو سنجالنا، بچوں کی نگہداشت، خاوند کی فرمانبرداری اور اسلامی احکامات کی پابندی بھی شامل ہے۔ عورت کے خصوصی ایام میں یہوداینی عورتوں کو گھرسے نکال دیتے ان کے ساتھ کھانا پینا بند کردیتے ،لیکن اسلام نے عورت کوعزت دی اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے پورے احکامات نازل فرمائے۔ بیتمام سپولتیں اگر اسے حاصل ہیں تو اسلام ہی کی بدولت ہیں اسلام نے عورت کو بازار کی نہیں بلکہ گھر کی زینت بنایا ہے۔عورت کے لغوی معنی ہی یردہ کے ہیں (چھپی ہوئی) جب عورت پردہ نہیں کرے گی تو عورت عورت کہلانے کی حقد ارنہیں ہے۔ پردہ ڈھال ہے گناہوں سے، ڈھال ہے برے لوگوں کی بری نظرون سے، ڈھال ہے شرپیندوں کی شرارتوں سے اور پردہ ڈھال ہے گندی ذ ہنیت والے (یورپ کے پروردہ) افراد سے۔اسلام نے عورت کو پر دہ نشین بنایا ہے۔ بهرحال برده کامسکه جس طرح اپنی تحقیقی جهت میں کمل اور مدلل ہےا یہے ہی اپنی الزامی اورد فاعی جہت میں مضبوط اور متحکم ہے۔

www.besturdubooks.net

# بورب کے عیاش معاشرہ کی ایک جھلک

عورتوں کے سلسلے میں شریعت کا واضح اصول میہ ہے کہ بیوی کو نان و نفقہ دیں ،
اس کاحق زوجیت اداکریں ، بلا وجہ نہ ماریں نہیٹیں ، نہ ڈانٹیں اور نہ جھڑکیں اگر بھی اس
سے کوئی فروگذاشت ہوجائے تو اس کومعاف کر دیں ، ہمیشہ محبت اور پیار کی فضاء میں نفع
و نقصان کو سمجھا کیں ضا بطے کی حد سے گزر کر رابطہ اتنا گہرا ہو کہ ایک جان دو قالب بن
جا کیں یکنائی اتنی ہو کہ معاملات میں دوری کا تضور نہ کر سکے۔

تاس نہ گوید دیگرے من دیگرم تو دیگری

اولاد کے سامنے بیوی کا ایسا احترام کریں کہ اولا داس سے احترام والدین کا درس حاصل کر ہے اسی احترام کے صلہ میں وہ اہلیہ محتر مہ کے لقب سے سرفراز ہوئی۔ بیویوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی عزت کسی کے سامنے پیش نہ کریں اپنے مقام آرائش پر کسی کی فدمت نظر نہ پڑنے دیں شوہر کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کریں اور اس کی خدمت میں و قیقہ اٹھانہ رکھیں۔

ایک دواولاد کے بعد بیرابطا تنابڑھ جاتا ہے کہ اہلیہ کے بغیر کسی کروٹ چین نہیں آتا، بازار میں سبزی خرید نے جاتا ہے تو میاں کی نظرا نتخاب اسی سبزی پر پڑتی ہے جو بیوی کی من پیند ہے بچوں کے لئے وہ کپڑا خریدتا ہے جو اہلیہ جاہتی ہے، اولاد کی شادی و ہیں ہوگی جہاں وہ پیند کر ہے گی ۔اس پراتنا اعتاد ہوجاتا ہے کہ گھر ہے باہر تو مرد کواپنی جیب پرنظر رکھنی پڑتی ہے، مگر درواز ہے کے اندرداخل ہوتے ہی اس کو میش بی کا ہوشنہیں رہتا اہلیہ ہی رو پٹے نکالتی ہے وہی حفاظت سے رکھتی ہے اور میاں کے باہر جوشنہیں رہتا اہلیہ ہی رو پٹے نکال کر دیتی ہے بینک اکاؤنٹ میں صرف مرد کانام ہوتا ہے، لیکن بیوی کے اعتاد کا یہ عالم ہے کہ وہ اس کواپنی رقم بچھتی ہے، اور کسی آن ووئی کا خطرہ نہیں گزرتا بہت کم سنا ہوگا کہ بیوی والد کی مالداری سے مالدار ہے البتہ یہ واقعہ ہے کہ وہ اس کی الداری سے مالدار ہے البتہ یہ واقعہ ہے کہ وہ شمر ہرکی غربی سے غریب اور اس کی مالداری سے الدار تصور کرتی ہے کہ وہ مالی مالداری سے الدار تصور کرتی ہے کہ وہ مالی کی برورش پرشادی بیا ہ سے کے کرشو ہر کے تیام وطعام تک کی میں میں کی برورش پرشادی بیا ہ سے کے کرشو ہر کے تیام وطعام تک کی میں ایک بیار انتظام بیوں کی برورش پرشادی بیا ہ سے کے کرشو ہر کے تیام وطعام تک کی میں ایک بیا ہ سے کہ کرشو ہر کے تیام وطعام تک کی میں میں کی برورش پرشادی بیا ہ سے کے کرشو ہر کے تیام وطعام تک کی

منظمہ بیوی ہوتی ہے،اسی لئے اس کو گھر کی ملکہ کہتے ہیں بیمعزز نام شریعت ہی عورت کو عنایت کرتی ہے بورپ کی فضاءاس سے خالی ہے۔

شوہر کی محبت کا بیر عالم ہوتا ہے کہ گھر والی کی طبیعت ناساز ہوجائے یا اس کا انقال ہوجائے تواس کے فراق میں پھوٹ پھوٹ کرروتا ہے، آہ و دیکا کرتا ہے اوراس کی جدائی میں دنیا سے دل اچاٹ ہوجا تا ہے، پھروہ تیز تیز زندگی کا سفر طے کرنے لگتا ہے سن رسیدگی کے بعدا کثر دوسری شادی بھی نہیں کرتے اسی کے خم میں گھلتا ہے اوراس کی تلاش میں قبرتک پہنچ جاتا ہے۔

## عورت کی آ زادی کی آ واز لگانے والے لوگ

مطلق آزادی کے پرستاراس سہانے رشتے کوعورتوں پر پابندی کا یا تشد دوسخی
کا نام دیں تو ان کی مرضی ہے لیکن حقیقت میں میاں بیوی کے درمیان حاکم ومحکوم کا کوئی
تصور باتی نہیں رہتا تمام امتیازات مٹ جاتے ہیں اور الفت و محبت کے اتھاہ سمندر میں
ڈوب کرایک دوسرے کے ہمدم وہمراز بن جاتے ہیں اس مقام پرایک بیوی کو جواقتدار
اور آزادی میسر ہوتی ہے شاید بورپ کی آزاد عورتیں اس کا تصور بھی نہیں کریا کیں گی۔

## يورپ مين آزادي كب اور كيسے؟

بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ پہلے انگلینڈ کی عور تیں شرمیلی اور پردہ بوش ہوا کرتی تئیس، وہ گھر کی چار دیواری میں رہ کرشو ہر کی خدمت کرتیں اور اولا دکی پرورش کرنے میں خوشی محسوس کرتی تھیں ممکن ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ اکالفظ ڈکشنری میں ہولیکن سنیات معاشر داس سے یکسر خالی تھے۔

سے مساوات کے بلڑے میں کمل بیلنس بھی آگیا۔ تجارت و ملازمت، فوج و بولیس، جہاز رانی اور شہسواری جس نقطہ پر چاہیں خاتون کوفٹ کرکے دادو تحسین حاصل کرلیں لیکن اس مساوات اور آزادی کے پردے میں کتنی خرافات پنہال تھیں جو بعد میں عیال ہوئیں اس کے چند نمونے پیش نظر ہیں۔

#### عريانيت:

فیٹر یوں اور کارخانون میں چستی کے ساتھ کام انجام دینے کے لئے عورتوں
کو نیم آسین، چست اور چکدارلباس پہننے کا تھم دیا جواسکرٹ بھی شخنے تک دراز ہوا
کرتا تھااس کوقطع پر پیرکر کے گھٹے تک کے آئے ،اوڑھنی کو یہ کہہ کراتر وادیا کہ اس کو بار
بارسنجا لئے میں کام میں ہرج ہوتا ہے بال اس لئے سرسے کٹواد کے کہ اس میں نگھی
کرنے اور اس کے جوڑ ہے باند ھنے میں وقت ضائع ہوتا ہے، بال چھوٹے ہوں گے تو
راستے میں نگھی کرتے کرتے آفس میں حاضری ہوجائے گی۔اس طرح بنت فواکواتنا
فراستے میں نگھی کرتے کرتے آفس میں اس کو سر بازار کھڑا کردیا، شرم و حیا کی آمد پر
آتھوں پر رکھنے کیلئے ایک رو مال بھی ہاتھ میں نہ چھوڑا۔ یورتوں نے بھی نتخب ہونے نظر
انتخاب پڑنے یا منظورنظر ہونے کے لئے بجیب بجیب انداز میں جسم کی نمائش کی اورالی اس فرخ اداؤں سے ناظرین کا استقبال کیا کہ اہل خرد کی نگا ہیں شرم سے جھک گئیں اس وقت سے عالم ہے کہ سردی کے تند محصور بی ٹھٹرتی رہتی ہیں کی میں مرہ باز واور ٹاگوت پہ
کپڑ انہیں لیتیں کہ لوگ اس سے کیا اثر لیں گے ،لوگ بڑا سمجھیں گے۔

ریم انہیں لیتیں کہ لوگ اس سے کیا اثر لیں گے ،لوگ بڑا سمجھیں گے۔

د کیھ رندان خوش انفاس کہاں تک پہنچ

### نافر مانى:

کی مہمان ہوں، ضا بطے کی خلاف ورزی پر کسی وقت بھی آپ کوالوداع کہہ عتی ہوں۔ وہ ایسا کہتی ہی نہیں بلکہ ذراسی انا کو کافی طول دیتی ہے اور معاملہ کورٹ تک پہنچا کر دم لیتی ہے شوہر کے لئے بدشمتی ہے ہے کہ یہاں (بورپ) کا کورٹ علیحدگی کے بعدا سی عورت کو تمام بچ بھی حوالہ کرتا ہے اور عورت کوشوہر کی آ دھی جائیداد کا بھی ما لک بنادیتا ہے، اس لئے عورت کتنی سرکش و نا فر مان ہوتی ہے اور کس طرح زخموں کو کرید کر انتقام لیتی ہے، یہ تو کسی مبتلا بہ شوہر ہی سے دریا فت کریں، جامہ الفاظ اس کے لئے ناکافی ہیں۔

### فحاشى:

اگر معاشرہ کے جمام خانے میں ہر شخص نگا ہو، عورت پر شوہریا والدین کا کوئی رعب نہ ہو، پھر عورت نان ونفقہ میں بھی مردوں سے بے نیاز ہوتو بے حیائی اور فحاشی کا جو مظاہرہ ہوتا ہے اس سے اندازہ لگا نامشکل ہوتا ہے کہ بیاشرف المخلوقات کی اولا دہیں یا کسی بے حیا جانور کے خمیر سے وجو دمیں آئی ہیں۔ شادی شدہ ہونے کے با جو ددوستوں کی بانہوں میں جھولنا، بوسہ بازی کرنا اور اگر پھے ڈرایا یا دھمکایا جائے تو ہتک عزت کا مجرم قرار دے کر جیل کی ہوا کھلا دینا یہاں کا معمول ہے مساوات کے علمبرداروں نے بہاں قانون پاس کروار کھا ہے کہ لطف اندوزی خاتون کا ذاتی حق ہے اس لئے وہ جب جہاں تا نون پاس کروار کھا ہے کہ لطف اندوزی خاتون کا ذاتی حق ہے اس لئے وہ جب گہائی شہیں ہے۔

خرد کا نام جنون رکھ دیا جنون کا خرد جو جاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

### بےاعثمادی:

مرد کی فطرت بیہ ہے کہ جب تک اپنی بیوی کے بارے میں بیدی بھین نہ ہوجائے کہ بید زندگی کی آخری سانس تک میرے ساتھ رہے گی میری عزت وآبرو، مال واولاد کی دل وجان سے حفاظت کر ہے گی ،میری فر ما نبرداری کر ہے گی اوران تمام سے بڑھ کر بید کہ میرے قن زوجیت پر کسی کی دست درازی کو قبول نہ کر ہے گی اوراس پر کوئی آئے آئے آئے میں www besturdubooks net

نہیں دے گی، اس وقت تک وہ بیوی پر پورااع اخید کرتا اور نہ ہی وہ اپنا مال وہ تا کا س کے سرد کرتا ہے، پورپ کی عورتیں گلی کے ہرموڑ کی شناسا ہوتی ہیں شرم وحیاء کے قام سی عبث ہے شادی سے پہلے ہی کتے ہی مون رچا چکی ہوتی ہیں، اس لئے ان عورتوں پر شوہر کیسے اعتاد کرسکتا ہے کہ بیعزت و آبر و کی محافظ ہوں گی یا کسی وقت بے سہارا چھوڑ کر بھا گ نہ جا کیسی گی۔ اس لئے بہاں کے جوڑ وں میں کوئی اعتاد نہیں ہوتا۔ بیوی کا بینک اکا وَن نہ جا کیسی گی۔ اس لئے بہاں کے جوڑ وں میں کوئی اعتاد نہیں ہوتا۔ بیوی کا بینک اکا وَن نہ الگ ہوتا ہے اور شوہر کا الگ اور ایک دوسرے کی رقم کی خبر بھی نہیں ہوتی، بیا پی چائے الگ بنا تا ہے، ٹرین کے لئے اپنے بیسے سے ٹکن خرید تی الگ بناتی ہے اور وہ اپنی جائے الگ بنا تا ہے، ٹرین کے لئے اپنے بیسے سے ٹکن خرید تی اپنی معثوقہ کے ساتھ الگ گیپ لڑا تا ہے (زوجین کے درمیان بلا کا بیر ربط و تعلق، خدا کی بناہ) زندگی میں بیوی بھی ہمدم وہمراز باو فا اور قابل اعتاد نہ ہوتو زندگی انتہائی بے کیف اور بناہ وجاتی ہے۔ ہمراز باو فا اور قابل اعتاد نہ ہوتو زندگی انتہائی بے کیف اور برمزا ہوجاتی ہے۔ جس کا تج بہ بار ہا اس ملک میں ہوتا ہے۔

### كثرت طلاق:

اس ملک میں شادی سے پہلے مرد وعورت سالوں ایک دوسرے کوآز ماتے ہیں، اس کے ساتھ بنی مون مناتے ہیں، پھرسمی شادی کرتے ہیں، کین آزادی کی گونا گوں ہے راہ روی کی وجہ سے ہر چوتھی شادی طلاق کی زد میں ہوتی ہے۔ کثر ت طلاق سے عاجز آ کرلوگ شادی سے منہ موڑنے لگتے ہیں اور عموماً کسی گرل فرینڈ زاور بوائے فرینڈ زسے کام چلانے لگتے ہیں اور یہ ہے جیائی پورپ میں کوئی معیوب نہیں ہے بلکہ پچھ لوگ تواس خباشت کو تحسین نگاہ سے د کیھنے لگے ہیں۔

## گھر کی ویرانی:

 ماحب یا میم صاحب اللہ کے یہاں پہنچ گئے اور دوروز بعدلوگوں کو خبر ہوئی کہ ان کی لاش میں بدبو آ چکی ہے اس لئے اس بے کسی سے بچنے کے لئے عمر رسیدہ لوگ نرسنگ ہوم (بوڑھوں کے لئے تیار داری کا گھر) میں پناہ لیتے ہیں جو ان کی خدمت کے فرائض انجام دیتے ہیں اور وہیں ان کی لاش کو قبرستان تک پہنچادیتے ہیں۔

# فيكثريان بھي بند ہو گئيں:

ان سارے خرافات کواس لئے جہم دیا گیا کہ عورتیں مساوات کا جھنڈا ہاتھ میں لے کرکار خانوں اور فیکٹریوں میں کام کرسکیں ، دونوں میاں ہوی کارخانوں میں کام کر ہیں گئے تو ان کی معاشی حالت بہتر سے بہتر ہوجائے گی گھر آباد ہوگا اور سکون و چین کے مزے لوٹیں گے لیکن عملی میدان میں معاملہ برعس ہو گیا بینک کے سودی قرض تلے دب کر بہت ہی فیکٹریاں اور دوکا نیں بند ہو گئیں جو باقی رہیں ان میں مثلا ایک ہزار مردور کی کھیت تھی تو پانچ سوعورتوں نے ان جگہوں پر قبضہ کرلیا اور یہ پانچ سوامیدواردم مردور کی کھیت تھی تو پانچ سوعورتوں نے ان جگہوں پر قبضہ کرلیا اور یہ پانچ سوامیدواردم دباکر گھر میں بیٹھ گئے۔ پہلے ہی بہت سے مردوں کو کام نہیں مل رہا تھا عورتوں کی پیش رفت نے اور بھی مردوں کو گھر پر بیٹھنے پر مجبور کردیا۔ جن فیکٹریوں کو چلانے کے لئے مورتوں کو گھر سے نکالا تھا اور عریا نیت ، فحاثی اور بے اعتادی اور گھر کی ویرانی کوجنم دیا تھا مدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انگلینڈ کی وہی فیکٹریاں آج بند ہو گئیں اور معاشی ترتی کے خواب مدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انگلینڈ کی وہی فیکٹریاں آج بند ہو گئیں اور معاشی ترتی کے خواب کو بھی والے بے کار ہوکر حکومت کے دست گربن گئے عورتیں بھی ہے مہار ہو کیل کے دو ہوگئے۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

### عورتیں مردول سے زیادہ پریشان ہیں:

منام متاع عزیز کی قربانیوں کے بعد اور اس آزادی کے حصول کے بعد اگر مورنوں کوسکون نصیب ہوجاتا تب بھی بچھ نہ بچھ مکافات ہوجاتی لیکن بدشمتی سے یہاں میں مردوں سے زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ اکثر انہیں کوئی قابل بھر وسہ مردنہیں ملتا، اس ماحول میں بہت کم شیر جگر مرد بیدا ہوتا ہے جواس کی نازک ہتھیلی کوزندگی بھر کے لئے www.besturdubooks.net

سہارادےراہ چلتے ان کے ساتھ عشق ودیوائل کا مظاہرہ تو کر لیتے ہیں پھر ناک صاف کئے جانے والے کپڑوں کی طرح جب وہ گندا ہوجائے تو کسی کونے میں اس کو چھوڑ کر روانہ ہوجاتے ہیں ،عورت شریف ہویا ذلیل بعلیم یا فتہ ہویا جابل تقریباً ہر طبقے کا بیحال ہے کہ وہ صبح اٹھتی ہے اور کاروبار زندگی کے ساتھ کسی ہمرم کی تلاش میں مردوں کا منہ کئی رہتی ہے کہ شاید کسی موڑ پر کوئی قابل بھر وسہ شریک زندگی مل جائے لیکن بہت کم خوش نصیب ہوتی ہیں جن کوکوئی زندگی بھر کاغم کسار ہاتھ آتا ہے اس لئے عام طور پرعورت بھی اتنی ہی کے زندگی گزارتی ہے جتنی ایک مرد کے جصے میں آتی ہے۔ دونوں طرف ہے آگ برابرگی ہوئی۔

# تحريك نسوال اوراسلام

اسلام میں عورت کے حقوق اور مغرب کا نظریہ

''خواتین کی آزادی اور حقوق، مردو زن کی
مساوات، انسانی آبادی کی بہوداور روثن خیال جدید تہذیب یہ
سب ایسے نعرے ہیں جن کی آٹر لے کر دور حاضر میں شیطانی
تہذیب عام کرنے والے افراد اور ادارے اپنا شرائگیز کام
کررہے ہیں۔ بدسمتی سے دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ اس شیطانی
تحریک کا سب سے مؤثر ذریعہ بن چکے ہیں جبکہ ہمارے قومی
ذرائع ابلاغ اور اخبارات و جرائد بھی دانستہ یا نادانستہ اس عمل
میں استعال ہورہے ہیں۔ شیطانی تہذیب کے فروغ کے لئے
کمام کرنے والوں کا سب سے بڑا ہدف مسلمانوں کی نئنسل اور
خواتین ہیں۔ وہ انہیں گراہ کرکے انسانیت کے لئے روشنی کی
آخری کرن بھی ختم کردینا چاہتے ہیں۔
محتر مہ ثریا بنول علوی کی زیرنظر کتاب فکری محاذیران

www.besturdubooks.net

تمام عوامل کامؤثر جواب ہے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ہم یہ مضمون اس یقین کے ساتھ قارئین کی خدمت میں پیش کررہے ہیں کہ یہ خوا تین کوقر آن وسنت اور واقعات کے تناظر میں ان کی حیثیت اور حقوق کا مکمل شعور بھی فراہم اور دور حاضر میں ان کی لازمی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کر ہے گا۔ ہم ان تمام افراد سے پرزور اپیل کریں گے کہ وہ حقوق نسواں کے نام پر''بربادی نسواں' کے لئے کام کرنے والوں کے عزائم ناکام بنانے کے لئے اس مضمون کو گھر پہنچانے میں ہرممکن تعاون کریں۔ باخصوص یہ کتاب ان خوا تین تک پہنچانے کی ضرورت ہے جو باخصوص یہ کتاب ان خوا تین تک پہنچانے کی ضرورت ہے جو برقمتی سے جدید تحریک نیواں کی گرائی کا شکار ہو چکی ہیں اور بروہی ہیں۔ '

## بوری میں عورت مرد کے مساوی

پھراس دمنشور جذبات 'میں طے کردہ ایجنڈے کے مطابق انہوں نے اپنی مدوجہد، قراردادوں اورمظا ہروں کی شکل میں جاری رکھی جس کے نتیج میں اسے خاطر اواہ کا میا بی حاصل ہوئی۔ اسی دوران پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا سانحہ پیش آیا۔ ان میں بہت سے مرد ہلاک ہوگئے۔ مردوں کی تعداد میں خاصی کمی واقع ہونے سے مور ہلاک ہوگئے۔ مردوں کی تعداد میں خاصی کمی واقع ہونے سے موروں کو گھروں سے نکل کر باہر کام کرنے کے بہت زیادہ مواقع مل گئے ، ان میں مزید نورا وائو قا کی چھھوق ملنے لگے اوراس تحریک براعتادی پیدا ہوئی اؤراسی دور سے ان کو وقا فو قا کچھھوق ملنے لگے اوراس تحریک میں بہت تیزی پیدا ہوئی۔ بالآ خرعورتوں کو دوٹ دینے کاحق مل گیا۔ امریکہ میں بہت نیزی پیدا ہوئی۔ بالآ خرعورتوں کو دوٹ دینے کاحق مل گیا۔ امریکہ میں بہت نیزی پیدا ہوئی۔ بالآ خرعورتوں کو دوٹ دینے کاحق مل گیا ، جبکہ یواین او کی طرف سے بیحق خواتین لواہ 19 میں ملا۔

اب انہیں ذاتی ملکیت رکھنے کا حق بھی مل گیا،جنس کی بناء پر مرد وعورت کا امتیازی سلوک ممنوع قرار پایا۔عورتوں کے لئے مردوں کے مساوی قوانین ہے اور کیسال حقوق بھی شلیم کئے گئے ،عورت کوطلاق دینے کاحق بھی مل گیا۔

اب عورت آزاد فضامیں آزادی اور خوداعتادی محسوں کرنے گئی۔ وہ شانہ بشانہ مرد کے ساتھ ہر جگہ کام کرنے گئی۔ حتیٰ کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بیشق رکھوانے میں بھی کامیاب ہوگئی کہ عورت اور مرد کے تمام حقوق کیساں اور برابر ہیں۔ پھر اس نے اسقاط حمل کاحق بھی مانگا جونے والے میں اسے مل گیا۔

یواین اونے مرداورعورت کے حقوق کیسال بنانے کے لئے ابتدا ہی میں ایک با قاعدہ کمیشن تشکیل دیا تھا، یہ کمیشن خواتین کی حیثیت کا جائزہ کینے اور ان کے حقوق کو تقویت دینے کے لئے قائم کیا گیا تھا۔

اس کمیشن نے ۳۰ سال کام کرنے کے بعد ایک دستاویز تیار کی جس کا نام CEDAW DOCUMENT CONVENTAION OF U.N.O. OF THE ELIMINATION OF ALL KINDS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN لیعنی'' خوا تین سے ہرنتم کے امتیاز کے خلاف پواین او کا کنونشن اس ہی ڈا'' کی دستاویز کو ۱۸ دسمبر و ۱۹۷ء میں اقوام متحدہ کی جنزل اسمبلی نے تسلیم کیا۔ ۱۹۸۱ء میں یو این او کے ہیں ممالک نے اس دستاویز بررضا مندی اختیار کی ، جبکہ اس کونش کی دسویں سالگرہ کے موقع پر یواین او کے ایک سوممالک اس پر دستخط کر چکے تھے، جن میں دس مسلمان ممالک بھی شامل تھے۔ کمیشن نے خواتین سے ہرشم کے امتیازات کے لئے آواز اٹھائی۔ ہر پہلو سے مرد وعورت کے درمیان مساوات قائم کرنے کے لئے تجویزیں اور سفارشات پیش کیں، کونش اینے تمام مبرممالک برزور دیتا ہے کہ وہ قانون سازی کے ذریعے مردوں وعورتوں کا ہرفتم کا امتیازختم کریں تعلیم ، سیاست ، ملازمت ، معاشی و اخلاقی اورمعاشرتی غرض ہرمیدان میںعورت برابر کے حقوق کی مستحق ہے۔اس دستاویز کی کل ۳۰ دفعات (۴) دفعات میں پہلی سولہ تو اینے اپنے ملک میں دونوں کے عمل کرنے والی ممیٹی تشکیل دینے کے بارے میں ہیں، جو کنونشن برعمل کی رفتار کا جائزہ لیتی ہے۔ ستبر میں 199ء میں قاہرہ میں بواین او کی طرف سے ' بہبود آبادی کانفرنس' کے نام ہے ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں ممبر ممالک (خصوصی نشانہ مسلم ممالک تھے) میں جنسی بے راہ روی اور کنڈ وم کلچررائج کرنے کی کوشش کی گئی۔ بعداز اں تتمبر ۱۹۹۵ء میں

بینک میں خواتین کی ایک بہت بڑی کا نفرنس منعقد ہوئی جو یواین اوکی طرف سے خواتین کی چوشی بڑی عالمی کا نفرنس تھی۔ مندرجہ بالا''سی ڈا'' کی دستاویز کی روشی میں اس کا نفرنس کا ایجنڈ اتیار ہواتھا، جس میں تقریباً دنیا کے دوسوملکوں کے بچاس ہڑار ٹمائندے شامل ہوئے تمیں ہزار کے قریب سرکاری جبکہ بیس ہزار کے قریب این جی اوز (یعنی غیر مرکاری تنظیمیں) اس کا نفرنس کے ایجنڈ ہے کا نام'' بیجنگ ڈرافٹ' تھا الما صفحات پر مشتل اس بیجنگ ڈارفٹ کی چیدہ چیدہ دفعات درج ذیل ہیں۔

1: سمر دوعورت میں کوئی فطری فرق موجو دنہیں ہے۔

2 عورت کے روایتی کر داری (لیعنی بحثیت ماں، بیٹی، بیوی وغیرہ) کواس ڈرافٹ میں تقید کانشانہ بنایا گیا ہے۔

3 اسمبلیوں اور دیگر منتخب اداروں میں خواتین کا کوٹہ %50 عورتوں کے لئے منسوص کیا جائے۔ منسوص کیا جائے۔

4 معاشرے کے ڈھانچ کواس طرح تبدیل کیا جائے کہ مرد وعورت میں برابری ۱: د میں آسکے۔

ملازمتوں میں %50 کو نیمورتوں کے لئے مخصوص کیا جائے۔

ل بچے پیدا کرنے کاحق عورت کوملنا چاہیئے ۔ بینی اس پرخاوند یا کسی اور کا دبا وَنه ہو، ایل مرضی واختیار ہو، چاہے تو بچے کوجنم دےاور چاہے تو نہ دے۔

7 اسقاط حمل کو جائز قرار دیا جائے اوراس کاحق عورت کے پاس ہونا جا بیئے۔

ا عورتوں کو بھی ہم جنس پرستی کی قانونی اجازت دی جائے ،اسی طرح جسم فروشی کی افزانت دی جائے ،اسی طرح جسم فروشی کی اسی اور نانونی اجازت ہونی جائیئے۔

۵ اس ڈرافٹ میں شادی نکاح وغیرہ کی حوصل شکنی کی گئی ہے۔

10 اس میں بنیاد پرسی پربھی تنقید کی گئی ہے،اسی طرح خود مذہب پربھی تنقید کی گئی ہے۔اسی طرح خود مذہب پربھی تنقید کی گئی ہے۔ اور سے بیارے اور سے کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔

یہ بواین اے کے پلیٹ فارم سے منعقد ہونے والاسب سے بڑا خواتین کا النا م سے منعقد ہونے والاسب سے بڑا خواتین کا النا م نفاہ موروں کی مخالفت کرتے کرتے عورتیں اس انتہا کو پہنچ گئی ہیں جس کو لا النا انتہا کہ بین کرنے والی لا النا انتہا کہ بین کرنے والی النا النا نیت کہنا زیادہ موزوں ہے،غور طلب امریہ ہے کہ بین تکات پیش کرنے والی

خوا تین زیادہ تروہ ہیں جوگھریلوسکون سے محروم ہیں،خود کیتھولک عیسائیوں نے ، پاپائے روم نے بلکہ مغرب کی بیشتر خوا تین نے بھی بیجنگ کا نفرنس کے بیشتر مطالبات کوغیر معقول قرار دیا۔اس سے بھی زیادہ افسوس ناک امریہ ہے کہ سلم ممالک کی خوا تین بھی اس میں شامل ہو کیں۔البتہ سویڈن اور ایران کی خوا تین نے اس حیا باختہ ایجنڈے کی مخالفت کی ،سعودی عرب نے اس میں شرکت ہی نہیں کی ، مگر پاکستان کی وزیر اعظم اس کی ،سعودی عرب نے اس میں شرکت ہی نہیں کی ،مگر پاکستان کی وزیر اعظم اس کی جیئر برس بنیں اور پاکستان کی طرف سے اس ننگ نسوال ایجنڈ سے پر دستخط کرد یے ،غور کیا جائے تو اس کا نفرنس کے اثر ات بہت زیادہ دوررس اور تباہ کن ہیں۔

گویا مخضراً اس کانفرنس کے دو نکات تھے، ابعورت کو مال بننے پرمجبور نہ کیا جائے اور اگر بے راہ روی کے دوران میں وہ حاملہ ہوجائے تو حمل ضائع کرانا اس کا قانونی حق ہو، جرم نہ سمجھا جائے۔

## نظریهمساوات مردوزن کے نتائج

حقیقت ہے کہ مساوات مردوزن کا نظریہ ایک دھوکہ اور ایک فریب ہے، جس کی عملی زندگی میں کوئی حقیقت نہیں، فطری روش چھوڑ کر مصنوعی طریقے اپنانے سے انسان بے شارد نیوی اور اخروی نقصانات میں مبتلا ہوجا تا ہے اور حسر الدنیا و لاحوة کا مصداق بن جاتا ہے مغرب میں عورت کی موجودہ حالت زار بھی اس حقیقت کو بیان کرنے کے لئے کافی ہے۔

## (۱) خاندانی نظام کی تباہی:

عورت اور مرد دوش بدوش کام کررہے ہیں، مگرگھر اب خالی ہوگئے ہیں، بیچ ماؤں سے، شوہر بیویوں سے اور گھر والیوں سے محروم ہوگئے۔ بیاراور بوڑھے کسی ہمدرد اور خمخوار کوڑس گئے ہیں، خاندانی نظام کمل طور پرالٹ بلٹ ہوکررہ گیا ہے۔ افراد خانہ کے اندرمحبت والفت کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور انسان اس سکون سے محروم ہوگیا جو صرف خاندان ہی فراہم کرسکتا ہے، خاندان کا ٹوٹنا دراصل بورے معاشرے کا درہم برہم ہونا ہے، خاندان کا ٹوٹنا دراصل بورے معاشرے کا درہم برہم ہونا ہے، بیا تنابر اخسارہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اسے زیادہ دن تک برداشت نہیں کرسکتا۔

## (۲) جنسی بےراہ روی:

گھر کے سکون کو لات مار کر عورت گھر سے جونگلی تو گھر سے باہر ہزاروں ہوسناک نگاہوں کا شکار ہوئی، مردوعورت کے آزادانہ اور بے باکانہ اختلاط کی وجہ سے جنسی آزادی کار جان عام ہوگیا، بدکاری عام ہوگئ پھرالی نگی اور بے حیاء تہذیب نے جنم لیا کہ شرم و حیاء اور شرافت کا دم گھٹ کررہ گیا۔ تعلیمی اداروں میں بھی یہ بے راہ روی مدسے بڑھ گئی۔ امریکہ کے جج ''لنڈ سے' نے ایک جائزہ کے بعدر پورٹ دی کہ ''بائی اسکول کی کم عمر والی چارسو بچانو سے لڑکیوں نے خود مجھ سے اقر ارکیا کہ ان کولڑکوں سے جنسی تعلقات کا تجربہ ہو چکا ہے اور کم از کم اسکول کی %45 طالبات ان تجربات سے گزر چکی ہوتی ہیں۔

ا بنی فطری کمزور بول کے باعث عورت دفتروں اور کارخانوں میں مردوں جتنا کام کرسکی ندان کے برابرمعاوضہ پاسکی ،گراینے ہر باس کی جنسی تسکین کے لئے کھلونا ضرور بنی، مانع حمل ادویات استعال کرنے کے باوجود اپنی فطری ذمہ داریوں سے چھٹکارا نہ پاسکی۔ ناجائز بچوں کی کثرت ہونے لگی ، پھران ناجائز بچوں کو یالنا بھی تنہا عورت کی ذمہ داری قراریائی، لہٰذاعورتوں نے اسقاط حمل کا راستہ اختیار کیا، بارہ برس ہے بھی کم عمر بچیاں خوداینے گھروں میں اپنے باپ دادا، بھائی کی ہوسناک کا شکار ہور ہی . ہیں، کنواری ماؤں کا مسئلہ بڑا گھمبیر ہوگیا ہے، عصمت وعفت کے آ بگینے اس طرح چور چور ہورہے ہیں کہ 14 یا 15 برس کی عمر تک شاید ہی کوئی لڑکی کنواری رہ جاتی ہو، لہذا اسقاط حمل قانوناً جائز قرار دے دیا گیا ہے، مغرب میں زنا بالجبر کے واقعات اتنے زیادہ ر دنما ہور ہے ہیں کہ لڑ کا پہلی ملا قات میں لڑ کی کو Date دے دیتا ہے، پھر مقررہ تاریخ کو جب دونوں ملتے ہیں تو لا زمی نتیجہ زنا بالرضا وگر نہ زنا بالجبر ہوتا ہے اور زنا کے % 75 واقعات زنا بالجبر ہی ہوتے ہیں۔ یہ جنسی تشد داور بدکاری مرد وعورت کے ہر جگہ مساوی اور پہلو بہ پہلو بیٹھنے کا نتیجہ ہی تو ہے۔ زنا بالجبر کے خلاف لڑکی عدالت میں چلی بھی جائے تو مرد جج عموماً مردوں ہی کی حمایت کرتے ہیں ،للہذاعملاً سزانمل سکنے کی وجہ سے عورتوں کومجبوراشکار بننا ہی بڑتا ہے۔

#### (٣) نا جائز بچوں کی کثرت:

وہاں اسقاط حمل جائز قرار پانے کے باوجود ناجائز اور غیر قانونی بچوں ک کثرت ہورہی ہے، مغربی بچوں کی کم از کم %30 تعداد غیر قانونی بچوں کی ہے اور یہ بچے تنہا عورت یعنی کنواری ماں کا در دسر ہیں، یہی صور تحال فرانس میں ہے کہ اس کا ہر پانچواں بچہ ناجائز ہے جبکہ برطانیہ میں ہر چوتھا بچہ غیر قانونی ہے۔ اب ناجائز اور جائز بچوں میں کوئی فرق روانہیں رکھا جاتا، بلکہ ایسے قوانین بنادیئے گئے ہیں کہ کنواری ماؤں کو پورانتحفظ حاصل ہو۔

### (۴) طلاق کی کثرت:

مساوات مردوزن کے نتیج میں وہاں طلاق کی شرح بہت بڑھ گئ ہے، عورت نے بھی طلاق دینے کا حق حاصل کرلیا ہے۔ اب وہاں معمولی معمولی باتوں پر دونوں میں جدائی ہوجاتی ہے، از دواجی زندگی ویسے ہی محبت، خلوص اور باہمی اعتماد سے عاری ہے، لہٰذا ہر تیسری شادی کا انجام طلاق کی صورت میں نمودار ہورہا ہے۔ پھر طلاق کے نتیج میں بھی عورت کوا پنا اور بچے، دونوں کا خرچہ خود ہی اٹھا نا پڑتا ہے، اگر چہ قانو نا مردکو طلاق کے بعد عورت کوتا مع نفقہ دینا جا بیئے، مگر وہ معاشرہ جوعام حالات میں عورت کوخود کمانے پر مجبور کرتا ہے، تو طلاق کی صورت میں وہاں اس کی دادر سی کیسے کر سکے گا؟؟

## د نیا کے مذاہب میں خواتین کا مقام اور

## خواتین کواسلام نے کیا کیا دیا

(مسلم يو نيورسي على كُرُ ھے كے ايك سيمينار ميں پيش كيا گيا مقاله)

قوانین اسلام میں عورتوں کو جوحقوق دیئے گئے ہیں ان کی صحیح قدرو قیمت کا اندازہ اس وقت ہو سکے گا جب اسلام کے علاوہ دیگر ندہبی ،ملکی ،قومی ،قوانین ہے آگہی ہوتی ہوتی ہے یا ۔ اور دونوں کے درمیان موازنہ کیا جائے جیسا کہ روشنی کی صحیح قدرا سے ہی ہوتی ہے یا ہونگتی نے ناریکی ہے واسطہ پڑا ہو۔ یا غذاکی افادیت کا اندازہ حقیقتاً وہی صحیح لگاسکتا

ہے جو بھوک اور فاقہ کا شکار رہا ہو۔ اس لئے پہلے ہلکی سی جھلک غیر اسلامی نظام وقو انین کی دکھانا نیز جاہلیت کے ان طریقوں کا ذکر کرنا مناسب لگتا ہے جوصف نازک کے بارے میں دنیا بھر میں رائج ہیں۔

#### رومن لأ:

ہم یہال سب سے پہلے رومن لا کامخضر جائزہ لیتے ہیں جسے عام طور پر قوانین کا جنم داتا اور انسانیت کا رکھوالا ، انصاف کا نمائندہ باور کرایا جاتا ہے اور جوعرصہ دراز تک سارے مغرب میں اور خاص طور پر پورپ میں دستوری حکمرانی کرتا رہا ہے اس لا میں کنبہ کے سربراہ کو کنبہ کے بقیہ افراد پر خواہ وہ بوی ہویا بہو، بیٹے بیٹی ہوں یا پوتے بین کنبہ کے سربراہ کو کنبہ کے بقیہ افراد پر خواہ وہ بیوی ہویا بہو، بیٹے بیٹی ہوں یا پوتے بوتی ، خرید فروخت کرنے ، ہر طرح کی ایذئیں دینے حتی کہتل کرنے کا اختیار تھا، نیز بوی کوئر کہ سے محروم رکھنے کا بھی اسے حق حاصل تھا لڑکیاں حق ملک نہیں رکھتی تھیں اور این باپ کے ترکہ سے بھی محروم ہوتی تھیں۔ دیکھنے

(السرأة بين الفقه والقانون ص١٥-١٦) (طبقه رابعه از واكثر مصطفى سباعي اور التوكة والمبيرات في الاسلام ص٠٠٠ نا٥٠ از واكثر محمد يوسف مصرى، المطبعة المعرفة)

### يونانى قانون:

یونانی قانون میں مورث کی حیثیت معمولی سامان کی سی تھی، جس کی بازار میں

از ادانہ خرید و فروخت ہوتی ، اسے نہ شہری حقوق حاصل سے نہ آزادی ، میرا بھی نہیں

ای جاتی تھی ، اسے ناپاک سمجھا جاتا تھا، پوری زندگی وہ کسی نہ کسی مرد کے شکنجہ میں گرفتار

ابی ، شادی سے قبل سر پرست کے اور شادی کے بعد شوہر کے پنجہ استبداد میں رہتی نہ اپنے مال میں تصرف کاحق رکھتی تھی نہ جان میں ، باپ اپنی بیٹی کو فروخت کرتا تھا، اور

اپنے مال میں تصرف کاحق رکھتی تھی نہ جان میں ، باپ اپنی بیٹی کو فروخت کرتا تھا، اور

و نے والا شوہر اسے خرید تا تھا اس کے بعد اسے (شوہر کو) پورا اختیار ہوتا تھا کہ اسے

ہا ہے اپنی زوجیت میں رکھے یا کسی اور کوسونپ دے۔

محمد حریة الزوجین ، ص ۱۵زاز اکٹر عبد الرحمٰن صابونی نیز المر آۃ ہین الفقہ و القانون س ۱۳)

#### مسیحی مزہب:

جے دنیا کے مہذہ برتین کہلانے والے ملکوں میں سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل ہے ان کا حال اوراس کاریکارڈ تو عورت کے بارے میں سب سے زیادہ گیا گزرا ہے اس بارے میں غیر عیسائیوں نے نہیں خودعیسائی نے جوتفصیلات بتائی ہیں وہ عبرت کے لئے کافی ہیں۔ مثلاً ایک عیسائی انگریز فلسفی ہر برٹ پینر کہتا ہے'' گیار ہویں اور پندر ہویں صدی (بعث محمد کے کوئی آٹھ سوسال بعد تک) انگلتان میں عام طور پر یویاں فروخت کی جاتی تھیں۔ عیسائی مذہبی عدالتوں نے ایک قانون کورواج ویا جس میں شو ہرکویہ خت کی جاتی تھیں۔ عیسائی مذہبی عدالتوں نے ایک قانون کورواج ویا جس میں شو ہرکویہ خت کے باتے ہا میا ہیں ہوی کو دوسرے کوجتنی مدت کے لئے چاہے عاریت بھی وی سے ان سب سے زیادہ شرمناک رواج پیھا( جے ایک طرح سے قانون کی مار دجہ حاصل تھا) کسی کسان کی نئی نو یلی دلہن کو مذہبی پیشوا یا حاکم کو چوہیں گھٹے اپنے تھرف میں رکھنے اور اس کے جسم سے لطف اندوز ہونے کاحق حاصل تھا''۔ (الر 🗓 قرین الفقہ والقانون ص ۲۱۱)

اورتواورسولہویں صدی (۱۵ ۱۰) میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً

ایک ہزار سال بعدا سکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ عورت کو کسی بھی
چیز پر ملکیت کاحق حاصل نہیں ہوگا ،اوران سب سے زیادہ تعجب خیزانگلستان کی پارلیمنٹ
نے قانون پاس کیا جس میں عورت کے لئے انجیل پڑھنا حرام قرار دیا۔ (المسوأة بین الفقه و القانون ص ۲۱۱)

#### يېودى مدېب:

موجودہ یہودی مذہب (جو ظاہر ہے کہ محرف شکل میں ہے) میں عورتوں ترکہ لکا استحقاق قطعاً نبیں رکھتیں تھیں چاہے ہیوی ہو، بیٹی ہو یا ماں ، بہن البتہ بڑالڑ کا چھوٹے کے مقابلہ میں دو ہرا حصہ اپنے باپ کے ترکہ میں سے یا تا۔

(التركة والميراث ص١٦-٢٦)

#### مندودهرم:

ہم سب سے پہلے Etaies کے حقوق وغیرہ کے بارے میں جوملتا ہے اس کا مخضر تذکرہ سے ہندومت میں عورت کے حقوق وغیرہ کے بارے میں جوملتا ہے اس کا مخضر تذکرہ کرتے ہیں بعد ازاں خود ہندووں کی معتبر کتابوں سے اس موضوع پر تفصیلات پیش کرتے ہیں بعد ازاں خود ہندووں کی معتبر کتابوں سے اس موضوع پر تفصیلات پیش کریں گے۔ یہاں یہ بتانا ہے محل نہ ہوگا کہ ذکورہ کتاب (اخلاق و ذاہب کی انسائیکلوپیڈیا) دنیا بھر میں مختبر سلیم کی جاتی ہے اس کا مقالہ نگارلکھتا ہے ''سرتی (ہندو فرہب کی معتبر کتاب) میں آئے ہے ہم کی شادیوں کوسلیم کیا گیا ہے ان میں ایک ہم کا نام اسورا'' ہے بیطریقہ جنگجواور پھیلی ذات کے لوگوں میں رائے تھا جس میں عورت پرزبردسی قضہ جاتا تھا اسی طرح (نکاح کی) ایک ہم کا نام راکشش ہے جس میں عورت پرزبردسی قضہ کرلیا جاتا تھا۔ (انسائیکلوپیڈیاج ۸، میں ۱۵ مراکشش ہے جس میں عورت پرزبردسی قضہ کرلیا جاتا تھا۔ (انسائیکلوپیڈیاج ۸، میں ۱۵ مراکش ہے جس میں عورت پرزبردسی قضہ کرلیا جاتا تھا۔ (انسائیکلوپیڈیاج ۸، میں ۱۵ مراکش ہے جس میں عورت پرزبردسی قضہ کرلیا جاتا تھا۔ (انسائیکلوپیڈیاج ۸، میں ۱۵ مراکش ہے جس میں عورت پرزبردسی قضہ کرلیا جاتا تھا۔ (انسائیکلوپیڈیاج ۸، میں ۱۵ مراکش ہے جس میں عورت پرزبردسی قضہ کرلیا جاتا تھا۔ (انسائیکلوپیڈیاج ۸، میں ۱۵ مراکش ہے جس میں عورت پرزبردسی قضہ کرلیا جاتا تھا۔ (انسائیکلوپیڈیاج ۸، میں ۱۵ مراکش ہے جس میں عورت پرزبردسی قضہ کرلیا جاتا تھا۔ (انسائیکلوپیڈیاج ۸، میں ۱۵ مراکش ہے دیا کا میں ان کی میں ان کہ کورٹ کیا کرلیا جاتا تھا۔ (انسائیکلوپیڈیاج ۸، میں ۱۵ میں کورٹ کیلیم کی کورٹ کیا کی کا کھورٹ کیا کھورٹ کیا کہ کرلیا جاتا تھا۔ (انسائیکلوپیڈیاج ۸، میں ۱۵ میں کورٹ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کورٹ کیا کہ کرانے کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کرلیا کورٹ کی کرلیا کیا کہ کیا کورٹ کی کرلیا کیا کہ کیا کہ کی کرلیا کیا کیا کہ کیا کہ کرلیا کیا کیا کہ کرلیا کیا کرلیا کیا کہ کرلیا کیا کرلیا ک

ہندو مذہب میں شادہ (دواہ) کے علاوہ بھی ایک اور عقد جائز سلیم کیا گیا جے

''نیوگ'' کہتے ہیں، اس میں شادی شدہ عورت سے بھی دوسر اشخص کچھ مدت کے لئے
نکاح کرسکتا ہے۔ اس طریقے سے پیدا ہونے والی اولا داصلی شوہر کی ہی سمجھی جاتی ہے
اور بید دوسر نے شم کا نکاح (نیوگ) دس مردوں سے بھی ہوسکتا ہے۔ تفصیل کے لئے
دیکھئے سوامی دیا نند سرسوتی کی لیکچروں کا مجموعہ (''اپدیش منجری'' ص ۱۰۵ از سوامی
دیا نند سرسوتی ، شائع کردہ سیکریٹری آریہ منڈل کیرانہ شائع مظفر گگر)

واضح رہے کہ ایک مشہور بور پین مصنف جان ڈی مین نے '' قانون رواج ہنود''نامی کتاب میں'' نیوگ''کی بہتعریف کی ہے، دوسرے کی زوجہ سے بچہ جنانے کا عام رواج ''نیوگ''کے نام سے موسوم تھا۔

( قانون رواج ہندوج •اص ۲ • اتر جمہ ازمولوی اکبرعلی بی اے آنرز شائع کردہ جامعہ عثانیہ حیدر آباد واس ۱۹ )

## اسلام نے خواتین کوکیا دیا؟

اب آپ دیکھیں! کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اور اس کے لئے کیسی کیسی شرعی قوانین میں رعابیتیں دی گئیں ہیں عورت کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ

نساء آیت نمبرا میں انسانیت کی مساوات کا خلق کم مین نفسس و احدة و جعل منها زوجها" کے الفاظ میں صاف اعلان کردیا گیا کہ عورت اور مرد دونوں ایک ہی نفس سے بیداشدہ ہیں ایل لئے دونوں ہم جنس ہیں ایسانہیں کہ عورت کی اور جنس سے ہو۔ (مثلاً حیوان ہو) اور مرد دوسری جنس سے، بلکہ دونوں ہی انسانیت کے دشتہ سے برابر ہے۔ یعنی جو شخص لڑکیوں کی بہترین طریقہ پرسر پرستی کرے (تربیت دے) اور اچھابرتا و کرے گاوہ جہنم میں نہ جائے گا۔

قرآن مجيد ميں الله تعالیٰ کاارشاد ہے کہ:

عاشرو هن بالمعروف (عورتوں كے ساتھ بحطے طريقے سے ذندگی گزارو) اور حديث ميں فرمايا" استو صوابا لنساء خيراً (عورتوں كے ساتھ بہتر برتاؤكر نے ميں ميرى صلاح مانو) بلكه اسى كے ساتھ يہ بھى ہدايت دى كه عورتوں سے اگر كوئى تكيف بھى پنچ تو يہ خيال كر كے كه ان ميں بہت سى خوبياں بھى بيں طرح دے جاؤ) ايک حديث ميں اللہ تعالى كے رسول نے فرمايا" اسحمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا و خيار كم خيار كم لنسبا ئهم" (تر فرى جلد: اص ١٣٨) خلقا و خيار كم خيار كم لنسبا ئهم" (تر فرى جلد: اص ١٣٨) "ايمان كامل ال شخص كا بے جو خوش اخلاقى ميں ممتاز ہواورتم سب سے اچھا و شخص ہے جوائى عورتوں كے لئے اچھا ہو۔"

#### عورتول کےاخراجات

عورت کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے اس کے ساتھ عزت واحتر ام کا بلکہ دلجو ئی کا معاملہ کرنے کا حکم اس کی صنفی نزاکت کے لحاظ ورعابیت کی بناء پر ہی ہے کیونکہ نازک چیز کی رعایت ہوتی ہے۔ایک حدیث صحیح میں انہیں قوار ریز (آ مجینہ) فرما کران کی نزاکت کااعتراف آخری درجہ میں کیا گیا ہے۔

اس بنیاد پراسے کسب معاش کی مشقتوں سے بچایا گیا۔ اور اس کا نفقہ کسی نہ کسی مرد کے ذمہ کردیا گیا۔ شادی سے قبل والد پر، والدنہ ہونے یا اس کے اخراجات برداشت کرنے کے لائق نہ ہونے کی صورت میں حسب اصول وراثت دادا، چپا، بھائیوں وغیرہ پر، شادی کے بعد شوہر پر، شوہر سے علیحدگی کے شکل میں عدت کے

درمیان کے تمام اخراجات بٹو ہر کے ذمہ، شیرخوار بچہ کی موجود گی میں عدت کے بعد بھی جب تک بچہ کا ماں کا دودھ بیتیار ہےان سے اخر جات شو ہر کے ذمہ لازم ہیں۔

### عورت کے اختیارات

اوپر کی تفصیلات سے اسلام میں عورت کے عزت واحترام نیز حقوق کا اندازہ کر لینا مشکل نہ رہا ہوگا، اس کے بعد اب ایک جھلک ہم اس کے اختیارات کی دکھاتے ہیں، عورت بالغ ہونے کے بعد (مردہی کی طرح) اپنے جان و مال، نکاح، مالی لین وین وغیرہ کے بارے میں قانون شریعت کے لحاظ سے پوری طرح مختار ہوتی ہے، اپنے مال کی پوری طرح مالک ہوتی ہے جس طرح مرد، کہ جہاں چا ہے اور جتنا چا ہے خرچ کرے۔

### عورت كاتر كه ميں شرعی استحقاق

### اسلام كانظام وراثت

اسلام نظام وراثت کی بنیاد، جیسا که امام غزائی (ص ۵۰۵) نے بتایا ہے نسب اور سبب پر ہے۔ (الوجیز ج اص ۲۰ ۲ مطبوعہ کا ۱۳ همطبوعہ الا داب) اس نظام کی رو ہے عورتوں میں مال، بنٹی، بیوی، کسی حال میں تر کہ سے محروم نہیں رہ سکتیں ان کے ملاوہ و بہت می صورتوں میں بوتی، دادی، نانی، بہن (ان کی تینوں قسمیں حقیقی، علاقی، اخیافی) بلکہ بعض صورتوں میں بھو بھی نوسی بھی تر کہ یانے کی مستحق ہوتی ہیں۔ اخیافی) بلکہ بعض صورتوں میں بھو بھی نوسی بھی تر کہ یانے کی مستحق ہوتی ہیں۔ افعیلات کتب فرائض مثلاً سراجی میں دیکھی جا کیں)

### جابرحت يازحت؟

فرانس جسے تہذیب وتدن اور آرٹ کے حوالہ سے ایک انتہائی ترقی یا فتہ ملک سمجھا جاتا ہے لیکن مسلمانان عالم کوکوئی اچھی خبر دینے سے قاصر ہے، چند دن ہوئے بیخبر موصول ہوئی کہ جا رمسلمان لڑ کیوں کوصرف اس جرم میں اسکول سے نکال دیا گیا کہ وہ با جاب اسکول آیا کرتی تھیں۔اس سے قبل اس واقعہ کا بھی چرچا رہا کہ ایک مسلمان طالبہ کوسریراسکارف رکھنے کی وجہ سے تعلیم جاری رکھنے سے محروم کردیا گیا۔اپنے اس اقدام کو جائز ثابت کرنے کے لئے دانشمندان فرنگ اب بیراگ الاپ رہے ہیں کہ فرانس ایک اجنبی ثقافتی بلغار کاشکار مور ما ہاوران جارطالبات کواسکول سے خارج کر کے نپولین اور ڈیگال کے عظیم ملک کوایک بہت بڑے خطرے سے بچایا جاسکتا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ آخرا کثریت اقلیت کے مذہب یا کلچرسے اس درجہ خاکف کیوں ہے؟ حالانکہ دیکھا یہی گیا ہے کہ اقلیت اگر جاندار نہ ہو دھیرے دھیرے اکثریت میں ضم ہوجاتی ہے اورختم ہوجاتی ہے۔اور گرضم نہ بھی ہوتب بھی وہ اکثریت کے لئے اس حد تک خطرناک ثابت نہیں ہوسکتی کہ اس کا کلچرتک بدل ڈالے۔صاف ظاہر ہے کہ اہل فرانس ایسے کسی خطرے سے دوجا رہیں ہیں، اصل بات یہ ہے کے صلیبی دور کے آغاز سے اہل مغرب نے جس اسلام وشمنی کواپنے سینوں میں پال رکھا ہے، اس کا اظہار بھی مسلمان بجیوں کے اسکارف اتر وا کراوربھی سلمان رشدی جیسے دشمنِ اسلام کی پیٹھے تھیتھیا کر۔ اہل مغرب اگر ذرا ساتھی بصیرت سے کام لیں اور دل و د ماغ کی کیسوئی کے ساتھ صرف'' حجاب''ہی کے موضوع کو اچھی طرح پر تھیں تو یہ حقیقت آشکار ہوجائے گی کہ جابان کے اپنے معاشرے کے لئے باعث رحمت ثابت ہوسکتا ہے۔اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مغربی معاشرہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس بے مثال ترقی کے باجود سوشل میدان میں اس وقت تک لا تعدا د مسائل سے دوجار ہے۔ ایک پرسکون عائلی زندگی ،اہل مغرب کے لئے خواب وخیال ہو چکی ہے،طلاقوں کی بھر مار ہے،میاں بیوی کی ایک دوسرے سے بیوفائی کے قصے زبان زدعام ہیں، جاہے مزدور ہو، یا سفید پوش كلرك افقير مو ياشنراده ،اس حمام مين بيشتر لوگ باس نظرات تي بين عورتول سے

زیادتی کے واقعات اس کثرت سے پیش آ رہے ہیں کہ اخبارات بھی الیی تمام خبروں کو شاکع کرنے کے متحمل نہیں رہے چاہے ایک ننظے معصوم جیمز بلجر کا سفا کا نقل ہویا ایک ستر سالہ بردھیا کا، دونوں کے پیچھے ایک خود غرض ماں باپ یا بے حس مجر مانہ ذہن کام کرر ہا ہوگا۔ عورت اپنی ساری جدت طرازی اور ماڈرن اداؤں کے باوجود اپنے آپ کوغیر محفوظ مجھتی ہے۔ پیچھلے دنوں یہ تبجویز اخبارات کی زینت بن چکی ہے کہ رات کے وقت اکمیلی عورتوں کے لئے علیحہ وبسوں کا انتظام ہونا چاہئے ،لیکن کیوں؟

کیا بھیڑ یوں اور درندوں کا خوف ہے؟ نہیں! جہاں مردوں میں ایک شفق باپ، ایک وفادار شوہر، ایک خدمت گذار بیٹا اور ایک باغیرت بھائی ہوسکتا ہے وہاں انسانوں کے روپ میں ایسے بھیڑیوں اور درندوں کی کی نہیں جن کی نگاہیں ہوں سے بھر پور، جن کے دل سفلی خواہشات سے لبریز اور جن کا انگ انگ فحاشی کا دلدادہ ہے۔ ان کے لئے نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بہن اور نہ کوئی بیٹی ۔ اور جب کوئی عورت اپنوانی حسن کوآ رائش وزیبائش سے دوآ تھے کئے ہوئے ہو، اور اپنے جسم کے پرکشش اعضاء کی بر ہند نمائش کررہی ہوتو ہوں کے تیروں کو اپنانشانہ تلاش کرنے میں دفت محسول نہیں ہوتی بر ہذیمائش کر دوزن کا بے کا با اختلاط، جنسی تعلقات کی بے قید آزادی جہاں نا جائز بچوں کی بھر مار کا موجب ہوتی ہے وہاں گئ خوا تین کی عصمتوں کو تار تا راور ایسے ایسے جنسی امراض خبیر مار کا موجب ہوتی ہے وہاں گئ خوا تین کی عصمتوں کو تار تا راور ایسے ایسے جنسی امراض خبیرہ کوئی ہوئی ہے کہ جو پور کی سل کی تابی کا باعث بن جاتے ہیں۔ خبیشہ کو اپنے بیٹھے چھوڑے جوڑے جاتی ہے کہ جو پور کی سل کی تابی کا باعث بن جاتے ہیں۔ خبیشہ کو ایسے بیٹھے جھوڑے حوث کے جو پور کی سل کی تابی کا باعث بن جاتے ہیں۔

• اسلام نے جاب کی شکل میں عورتوں کو اپنا علیحدہ تشخص عطا کیا ، انہیں اپنے مستقل وجود کا احساس دلایا، مردوں کی ہوس کا اسیر ہونے سے بچایا، بلکہ وہ ہتھیا رعطا فر مایا کہ جوان کے شخط کا ضامن ہے۔ قرآن کریم میں جہال مسلمان عورتوں کو گھرسے ہا ہر جاتے وقت اپنی چادروں کو اپنے او پر اوڑھ لینے کا تھم دیا ہے وہاں اس حقیقت کی مطرف واضح طور پر اشارہ کردیا ہے، فر مایا:

"يا ايها النبى قل لازواجك و بناتك و نساء

المؤمنيين يدنيين عليهن من جلابيبهن، ذلك ادنى ان يعرفن فلايؤذين وكان الله غفوراً رحيماً •

"اے پیفیر اپنی بیوبوں اور بیٹیوں اور ایمان والول کی

www.besturdubooks.net

عورتوں سے کہہ دو کہا پنے اوپراپنی جا در کے بلولٹکالیا کریں اس سے وہ جلد پہچان کی جا تیں گی (کہ نیک بخت ہیں) اس لئے انہیں ستایا نہ جائے گا اور اللہ غفور ورجیم ہے۔''
گا اور اللہ غفور ورجیم ہے۔''

## مغرب کی تعلیم یافته خاتون کابردہ کے

### بارے میں حسن اعتراف

یہاں برٹش ٹیلی ویژن کے عملہ کی ایک خاتون میری واکر کے مضمون کا اقتباس مناسب ہوگا جس نے حجاب یا پردہ کے ہارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے یہ خاتون Living Islam سیریز کے فلمائے جانے کے دوران مختلف اسلامی ممالک میں گئیں۔وہ گھتی ہیں کہ:

'میں سب سے پہلے جس مسلم خاتون سے ملی وہ مالی کے ایک شخ کی ہوی تھیں، جس سے ملنے کے بعد مسلمان خاتون کے بارے میں میرے غلط تصورات کی بنیادیں ملنے گئیں۔ وہ ایک شخ کی ہوی تھی، جو بت پرست دیہا تیوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی تحریک چلائے ہوئے تھا۔ اس کی ہوی ایک فر بین وظین اعلیٰ تعلیم یا فتہ عورت تھی جس کی پہلی شادی ایک فر پلومیٹ سے ہوئی تھی۔ اب اس نے مغربی طرز زندگی چھوڑ کر باپردہ زندگی کو اختیار کرلیا تھا، میری نگاہ میں اس نے اپ آپ کو تا حیات قید کی نذر کردیا تھا لیکن میر سے سامنے نہ کوئی قیدی تھا اور نہ کوئی راندہ درگاہ لونڈی۔ ایک انتہائی تھانداور بااثر ، شخصیت میر سامنے تھی، ایسی خاتون جوراج کرنے والی ہو، اس کی مستقل حیثیت نے اسے احساس عزت سے مالا مال کررکھا تھا اور اسے بند درواز وں کی مستقل حیثیت نے اسے احساس عزت سے مالا مال کررکھا تھا اور اسے بند درواز وں کے بیچھے سے بغیر کسی کلراؤ کے حالات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ عطا کررکھا تھا۔ وہ اس پوزیشن میں تھی کہ معاملہ کر سکے اپنے گھر کوخود چلائے اور اپنے خاوند کے معاملات اور پوزیشن میں تھی کہ معاملہ کر سکے اپنے گھر کوخود چلائے اور اپنے خاوند کے معاملات اور نظام الا وقات کی پوری طرح د کھر بھال کر سکے۔''

میری واکر پھر دونا تجیرین خواتین زیندا ورفاطمہ کا ذکر کرتی ہے جن سے انٹرویو کرنے کے لئے میری واکر کوصرف عورتوں کی دنیامیں جانا پڑا۔ بید دونوں خواتین بھی اعلیٰ درجہ کی تعلیم یافتہ تھیں لیکن اب مغربی طرز زندگی کوچھوڑ کر ہا پرہ زندگی گذار رہی تھیں۔ میری واکر ایک دن قبل عید کی تقریبات ویکھنے کے لئے جا چکی تھیں، جہاں مرف مرد ہی مرد تھے،خواتین میں سے صرف میری واکر کواستھنائی طور پر بلایا گیا تھا ان دونوں خواتین سے انٹرویو کے بعداس کے تاثر ات رہے تھے۔

''لین اب باگ میرے ہاتھ میں تھی صرف میری اپنی جنس کی بناء پر، کمتری اور اجنبیت کا اب کوئی احساس باتی ندر ہاتھا۔ ممیری حیثیت ایک مسلم معاشرے میں ایک لو وارد کی سی تھی جو ماہرین کے درمیان گھرا ہوا ہو بالکل ایسے جیسے ایک عورت مردانہ سوسائی میں مردوں کے اندر گھری ہوئی ہو، یہاں مردوں کو خارج کردیا گیا تھا، کیمرہ مین اور آواز ریکارڈ کرنے والے کے علاوہ سب کو پیچھے ہٹ جانے کا حکم تھا،خود کیمرہ مین نے بھی اپنا سراور کیمرہ ایک سیاہ کیڑے سے ڈھانپ رکھا تھا جو کہ اب اس کا اپنا مین نے بھی اپنا سراور کیمرہ ایک سیاہ کیڑے سے ڈھانپ رکھا تھا جو کہ اب اس کا اپنا مین نے بھی اپنا سراور کیمرہ ایک سیاہ کیڑے سے ڈھانپ رکھا تھا جو کہ اب اس کا اپنا میں اب ایس دنیا میں ہوں کے جہاں مردوں کی کوئی شنوائی نے تھی۔

خواتین نے بولنا شروع کیا اوران کے جوابات میں مجھے اپنی اقدار پرنظر ٹانی کرنے کی ضرورت محسوں ہوئی ان کا کہنا تھا کہ' نقاب ایسے طرز زندگی کو دھتکارنے کی ملامت ہے جو کہ عورت کی تذلیل کا موجب ہے جبکہ اسلام نے عورت کوعزت ووقار کے ایک بلند مقام پر فائز کیا ہے۔ یہ آزادی نہیں کہ جہاں تم عورتوں کو بر ہنہ ہونے پر مجبور لرو، یہ نظم ہے ظلم اس لئے کہ مردعورتوں کو بر ہنہ دیکھنا چا ہتے ہیں۔ جس طرح ہماری اظروں میں نقاب مسلمانوں کے ظلم کا عنوان ہے، ایسے ہی ان خواتین کی نظر میں منی ال محتور بلا وُزظلم کی نشاند ہی کرتے ہیں۔'

انہوں نے کہا'' کہ مغرب میں مردعورتوں کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ ہمیں یہ
اینین دلاتے ہیں کہ ہم آزاد ہو چکی ہیں کیکن درحقیقت ہم مرد کی نگاہ کی اسیر ہو چکی ہیں۔
اپنین دلاتے ہیں کہ ہم آزاد ہو چکی ہیں کئنی ہی اپنی خواہش پراصرار کروں لیکن میں اس بات
انکار نہیں کرسکتی کہ میرا انتخاب اکثر اس بات کا مرہون منت ہوتا ہے کہ میں کس
اہاں میں مردوں کوزیادہ پرکشش نظر آئوں گی۔

عورتیں اپنے شخص کواپنے ظاہری سراپہ سے جدانہیں کرسکتیں اوراس طرح وہ اس روایتی نسوانی دنیا میں الجھی رہتی ہیں جس کے ضابطے مردمقرر کرتے ہیں۔'' میری

واكرآ خرمين بينتيجا خذكرتي بين:

''ایک حد تک بیخواتین مجھ نے زیادہ آزاد ہیں کیونکہ مجھے اپنی قسمت پرکم اختیار ہے میں اب ان خواتین کو بیہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میری زندگی بھی مردول نہیں ہوں۔ میری زندگی بھی مردول کے وائرہ اثر سے خالی نہیں جیسا کہ ان کی ، لیکن مجھ سے تو انتخاب کی آزادی بھی چین کی گئی ہے ، ان خواتین کے حالات اوران کے دلائل نے بالآ خرمیری اپنی آزادی کے بارے میں اپنے تصورات کی خامیوں کو بالآخر میری اپنی آزادی کے بارے میں اپنے تصورات کی خامیوں کو آشکارکردیا۔'

اقتباسات کچھ طویل ہوگئے کین ایک مغربی تعلیم یافتہ خاتون کا پردہ کے بارے میں یہ 'حصن اعتراف' اہل مغرب کی نگاہیں کھول دینے کے لئے کافی ہے۔ مسلمان خوا تین حجاب کے ساتھ جہاں بھی رہیں گی، برائی سے آلود معاشرہ کی تطہیر میں معاون ثابت ہوں گی۔ تعجب ہے کہ فضا کی آلودگی تو برداشت نہ ہواور اس کے لئے 'نیوکلیر فری زون' اورلیڈ (سیسہ) فری زون' تشکیل دیئے جا ئیں لیکن جن خوا تین کا حیاا ورلیاس معاشرہ کو یا کبازی کا سبق سکھلار ہا ہووہ نا قابل برداشت ہوں؟ اوران کی عصمت وعفت کی جا درکوتارتار کرنے کے سبق سکھلائے جارہے ہوں؟

یہ کام صحافتی میدان میں رشدی نے کر کے دیکھ لیا اور اس نے شب خون بھی مارا تو انسانیت کے گل سرسید فخر الرسل محمر عربی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خانوادہ پر! آج وہ "سامری" کی طرح اپنی سزا بھگت رہا ہے کہ معاشر ہے میں اسے کوئی مندلگانے کو تیار نہیں۔ صدر کلنٹن سے ملاقات کا اس نے خوب ڈھونگ رچایا حالا نکہ یہ ملاقات وائٹ ہاؤس میں سررا ہوئی اور وہ بھی چندمنٹوں کے لئے۔رشدی اب اس زعم میں مبتلا ہے کہ اسے دنیا کے سب سے طاقتورانسان کی حمایت حاصل ہے لیکن خالق کا نئات کے برگزیدہ پیغیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کرنے کے بعد جس سہارے پر بھی وہ تکریکرے گا تار عنکبوت ثابت ہوگا۔

و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
"اورجن لوگول نے ظلم کیا ہان کوعنقریب معلوم ہوجائے گا
کہیسی جگہان کولوٹ کرجانا ہے۔'
(سورة الشعراء)

مغرب میں عور توں برطلم وستم

''جزل آف امریکن میڈیکل ایسوی ایشن' کی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی ہر چوتھی عورت کواپے شوہر یا بوائے فرینڈ سے زدوکوب ہونا پڑتا ہے اور بعض اوقات پٹائی کی شدت کا بیعالم ہوتا ہے کہ بے چاری عورتیں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ چنا نچہ امریکہ میں ایسی عورتوں کی تعداد چار کروڑ سے بھی زائد ہے جن کو نہایت بے رحمی سے مارا پٹیا گیا ہے۔

(خبریں لا ہور۱۱۲ کو بر۱۹۹۲ء)

امریکہ میں خواتین برظلم وستم کا بی عالم ہے کہ ایک امریکی مصنفہ این جانز کی سخفیت کے مطابق امریکہ میں ہرسال ۲ ہزار ہویاں شوہروں کے ہاتھوں قل ہوجاتی ہیں اور عجیب بات بیہ ہے کہ ل کی سزازیادہ سے زیادہ چیسال قید ہوتی ہے۔لیکن اگر مسلسل ظلم وستم سے نگ آ کرکوئی عورت مرد کو قل کردے تو عورتیں بے چاری صانت نہ ہونے کی وجہ سے سالہا سال تک جیلوں میں سڑتی رہتی ہیں۔ (پاکستان ۲۹ جولائی ۱۹۹۱ء) افلی کے بارے میں ایسی ہی خبر ہے کہ ''گلف نیوز'' نے نیوز ایجنسی اے افلی کے بارے میں ایسی ہی خبر ہے کہ ''گلف نیوز'' نے نیوز ایجنسی اے افسے پی کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ وہاں ہرتیسری عورت اپنشو ہرسے اس طرح پٹتی ہے کہ اسے ہپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ ایسی عورتوں کی تعداد کم از کم طرح پٹتی ہے کہ اسے ہپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ ایسی عورتوں کی تعداد کم از کم الرکھ کے سالا نہ ہے۔

سویڈن، برطانیہ اور جرمنی میں بھی صورت حال اس سے مختلف نہیں ہے۔
برطانیہ میں عورتوں کی مار پیٹ کے واقعات کا اندازہ ایک انگریز خاتون ایرن پنری کی
ان کوششوں سے لگایا جاسکتا ہے جو وہ بے سہار ااور خاوندوں کے ظلم وستم کی شکار خواتین کی مدد کے لئے کررہی ہے۔ 192ء میں ایرن پنری نے ''خواتین کی امداد'' کے نام سے
ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ اس وقت سے اب تک وہ متعدد پناہ گاہیں قائم کرچکی ہے وہ جونہی
نئی پناہ گاہ کھوتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے بھر جاتی ہے۔ چنانچے وہ زیادہ سے زیادہ رقوم اور
اراضی کی جبتو میں لگی رہتی ہے۔ ایرن پنری نے اپنے مشاہدات پرمبنی کئی کتابیں بھی
مرتب کی ہیں جن کاعنوان ہے''آ ہت روپڑ وی سن لیں گے'ان کتابوں میں عورتوں اور
بیوں کے بارے میں بیسیوں ہولناک داستانیں بیان کی گئی ہیں۔

سویڈن میں تمیں سال کا طویل عرصہ گزارنے والے ایک دردمند پاکستانی لال دین قریش نے اس ملک کی خاندانی زندگی کانقشہ یوں کھینچاہے:

مرکزی دفتر شاریات کی اطلاع کے مطابق سویڈن میں اس وقت چھ لاکھ چوراسی ہزار مرداور آٹھ لاکھ تمیں ہزار خواتین تنہائی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ صرف اسٹاک ہوم میں تین لاکھ چونیس ہزار مرداور عورتیں اکیلے رہ رہے ہیں۔ جبکہ اردگرد کے دیہات میں ایک لاکھ تمیں ہزار عورتیں اور بائیس ہزار مردا ہے بچوں کے ساتھ تنہائی کی ظلمتوں میں گزارہ کررہے ہیں۔ یعنی کسی کا خاوند نہیں اور کسی کی بیوی نہیں۔

اسی ادارے کے اعداد وشار کے مطابق دس میں سے چارشادیاں پہلے سال ہی ختم ہوجاتی ہیں اور بغیرشادی کے میاں بیوی کی طرح رہنے والے جوڑوں کی طلاق کی رفتار سے 44 فیصد زیادہ ہے۔

(سویڈن کے عشرت کدیے ہے سام ۱۲)

لال دین قریشی کی اس کتاب میں سویڈن کی عورت اس قدر مظلوم، دکھی اور

ہے آ سرانظر آتی ہے کہ اس کی تفصیلات پڑھ کر دل بے اختیار بھر آتا ہے، چنا نچہ اس

کتاب کا عنوان ہوں ہونا چاہئے تھا ''سویڈن میں عورت کی زبوں حالی'' مصنف کی

معلومات کے مطابق سویڈن میں ان گنت لڑکیاں شادی میں ناکامی، مسلسل پریشانی اور

مردوں کی بے وفائی اور تنہائی کی وجہ سے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ وہ

آٹھ گھنے لگا تار ڈیوٹی دے کر دفتر وں سے گھر آتی ہیں تو تنہائی انہیں ڈسے گئی ہے اور

آخرکار تنگ آکروہ شراب اور نشے میں سکون ڈھونڈ نے کی کوشش کرتی ہیں۔ (ص۱۲)

مصنف نے سویڈن کے ایک معاشرتی تحقیقاتی ادار سے کا عداد وشار کے

حوالے سے لکھا ہے کہ سویڈن کی خواتین میں سب سے ناگفتہ ہو حالت ان اعلی تعلیم

مردوں سے اعلانیہ تعلقات بھی استوار نہیں کرسکتیں ، لیکن ہے آسرا اور تنہا رہ کرنفسیاتی

اور ذہنی مریض بن جاتی ہیں اور بند درواز وں کے پیچے روز انہ ایک دو ہوتلیں شراب پی

ڈالتی ہیں۔

(ص۱۲)

سویدن کے مرکزی ادارہ شاریات نے ۱۹۸۲ء میں جواعداد وشار جاری کئے

ان کے مطابق ۱۸ لاکھ کی آبادی میں عورتوں پر شدید تشدد کے ۱۲۸۰ واقعات تھانوں میں درج کرائے گئے۔ سویڈن کے ایک ماہر جرمیات لیف پرین کے اندازے کے مطابق ہر سال ہویوں کی پٹائی کے اڑھائی سے تین ہزار واقعات کی رپورٹ بولیس چوکیوں پر کی جاتی ہے۔ جبکہ اس قتم کے تمیں ہزار واقعات کہیں درج نہیں ہوتے۔ لیف پرین کا خیال ہے کہ سویڈن میں ہویوں کو زدوکوب کرنے کی ہر سال اڑھائی لاکھ سے زیادہ واردا تیں ہوتی ہیں، جن کے نتیج میں ۲۰ سے ۲۰ تک عورتیں آبلاک ہوجاتی ہیں۔ تشدد کی اس کڑت کے باوجود صرف چارسوافرادکوسز اہوتی ہے۔ ان میں سے صرف ۲۰ تشدد کی اس کڑت کے باوجود صرف چارسوافرادکوسز اہوتی ہے۔ ان میں سے صرف ۲۰ فیصد مردجیل جاتے ہیں۔

یورپ میں عورت کی مظلومیت کا بیعالم ہے کہ ۳۵ برس سے زیادہ عمر کی عورتیں شدید ڈپریشن میں مبتلا ہیں کہ ان کے خاوند اور بوائے فرینڈ ان سے قطع تعلق کر کے نوجوان لڑکیوں کے پیچھے بھا گئے ہیں۔ چنانچہ شدید ذہنی صد مات کے نتیج میں امریکہ میں کم از کم ستر ہزار عورتیں ہر سال حرکت قلب بند ہوجانے سے یا د ماغ کی رگ پھٹ جانے سے یا د ماغ کی رگ پھٹ جانے سے یکا یک مرجاتی ہیں۔

بوڑھی عورتوں کی حالت اس سے بھی بدتر ہے۔ وہ ترسی رہتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کی رفاقت میں زندگی کے دن پورے کریں اوران کی منت ساجت کرتی ہیں کہ انہیں گھرکی ڈیوڑھی پر یا کسی برآ مدے میں بستر جمانے کی اجازت دے دیں تا کہ وہ اپنے پوتوں، نواسوں اورنو اسیوں سے دل بہلا سکیں۔ مگر بیچاریوں کی شنوائی نہیں ہوتی اوروہ ''اولڈ اسی مومز'' میں نہایت کسمپری کی حالت میں دم تو ڈ جاتی ہیں۔

یورپ کے مرد کی خود غرضی دیدنی ہے۔ اس ٹھنڈے براعظم میں وہ خود تھری
پیں سوٹ بہنتا ہے، گرعورتوں کومنی اسکرٹ بہننے پر مجبور کرتا ہے۔ سینڈے نیوین
ممالک (ناروے، سویڈن، ڈنمارک) کی ایئر لائنز کی ایئر ہوسٹوں نے ایک مرتبہ ممپنی
کی انتظامیہ سے استدعا کی کہ ان ملکوں میں یوں بھی شدید سردی پڑتی ہے گر بہت بلندی
پر جاکر اس میں اور اضافہ ہوجاتا ہے، اس لئے انہیں اسکرٹ کی بجائے گرم پاجاہے
پر جاکر اس میں اور اضافہ ہوجاتا ہے، اس دخواست کومستر دکر دیا۔
پہننے کی اجازت دی جائے، گرانتظامیہ نے اس درخواست کومستر دکر دیا۔
عورتوں کی آزادی، احترام اور مرد وزن کی مساوات کی دعوے دار یورپی

اقوام نے عورت کے ساتھ جو بہیانہ سلوک روار کھا ہے، اس کی ایک اور در دناک تصویر دونائم میگزین، کی تفصیلی رپورٹ میں نظر آتی ہے جس کے مطابق جرمنی، فرانس، چیکوسلوا کیے، رومانیے، ہنگری اور بلغاریے کی بردی بردی شاہراہوں پر فاحشہ عورتیں قطار باندھے کھڑی دکھائی دیتی ہیں۔ برلن اور پراگ کوملانے والی بارہ سوکلومیٹر طویل شاہراہ غالبًا دنیا کا ارزاں ترین اور طویل ترین جنسی اڈہ ہے۔ جہاں سے گزرنے والوں کو نہایت ستی عیاشی کے لئے نو خیز اور حسین وجمیل لڑکیاں مل جاتی ہیں۔

(نوائے وقت،لا ہور،۲۲جون۱۹۹۳ء)

## مغربی معاشرہ اسلام سے بہت پچھسکھ سکتا ہے امریکی خاتون اول ہملری کلنٹن

واشكتن: امريكی خاتون اول ہملری كانتن نے سعودی عرب كے علاقے جنا داريا میں حال ہی میں منعقد ہونے والے کلچر فیسٹول کے نام پر پاکٹیلویژن سے جاری ہونے والے پیغام میں کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اسلامی مما لک اور مغرب کے درمیان بات چیت کوسلسل تو سنج وی جائے گی تا کہ مغرب میں مذہب کوزیادہ طور پر سمجھا جاسکے۔ ہیلری کانٹن نے کہا کہ انہیں سعودی عرب کے جناداریا کلچرفیسٹول سے خطاب کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں آجکل اسلامی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنے کی مثبت کوشش ہورہے اور امریکی مسلمان امریکی ثقافت میں گرانفذراضا فیہ كررہے ہيں۔ ہيلرى كانش نے كہا كەميرى بيثى چيلسى نے بھى اسلامى تاریخ كاكورك كيا ہے جس کی وجہ سے خود میری معلومات میں اسلام کے بارے میں اضافہ ہواہے ، ہیلری نے کہا کہ گذشتہ عید الفطر کے موقع پر میں نے وہائٹ ہاؤس میں مسلمان بیجوں کوایک پارٹی دی اور مجھے مسلمان بچوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔انہوں نے کہا کہ اسلام کے بارے میں متعصب افرادى كهيلائي موئى غلط باتون كاازاله مور ما ہے اور آج امر يكه ميں اسلام اوراس ی روایات کوقد رکی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ ہیلری کلنٹن نے کہا کہ مغربی معاشرہ اسلام ت بہت ہو سکے سکتا ہے۔ (روز نامہ نوائے وقت، الا ہور ۱۳ امارچ ۱۹۹۷ء)

## '' امر سی سی آئی اے فحبہ خانہ بن گیا ،لڑ کیاں ملازمتیں

## جھوڑنے پر مجبور ہوگئیں''

واشكنن ( نيوز ڈيك ) امر كى ادارے ى آئى اے كے لئے كام كرنے والى بیشترار کیوں نے شکایت کی ہے کہ تربیت کے دوران انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا گیا اور ان کی عرباں تصاویر بنالی گئیں۔''یوالیس نیوز'' کے حالیہ شارے نے سی آئی اے کی اندرونی کارکردگی کے بارے میں جوتفصیلات شائع کی ہیں ان کےمطابق اس ادارے میں اگر چہ کم وہیں مہم فیصد لڑ کیاں فرائض انجام دیتی ہیں ، تا ہم اس ابتلاء وآ ز مائش سے سر رنے والی صرف دس فیصد لڑ کیوں کو اعلیٰ عہدوں پر متمکن کیا جاتا ہے۔ سی آئی اے کے لئے کام کرنے والی لینی لارکن نے بتایا کہ مردافسروں کی جانب سے لڑ کیوں کے ساتھ انتہائی فخش قتم کے نداق کئے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں اہانت آمیز جملے سے جاتے ہیں۔رپورٹ کے مطابق ۱۹۸۹ء میں ایک اعلیٰ خاتون افسرنے شکایت کی کہ ایک عرباں تصویر پر اس کا سرچسیاں کردیا گیا۔ اس کے علاوہ اس ادارے میں عریاں کیلنڈوں کی بھی بھر مار ہوتی ہے۔لارکن نے کہا کہ ایجنسی میں کام کرنے والے مردیا حکام بیخیال نہیں کرتے کہ اس قتم کی حرکات سے خواتین کو وہی پیغام ملتاہے جمدہ ان کے بارے میں خیال کرتی ہیں۔فیلڈڈیوٹی میں بھی خواتین کوان کے فرائض کی انجام دہی ہے روکنے کی خاطر بعض مجبوریاں مسلط کردی جاتی ہیں۔ لارکن نے کہا کہ ایسٹ بلاک کے دارالحکومت میں ان کے پہلے اسٹیشن چیف نے انہیں تھم دیا کہ وہ رات کو باہر نہ نکلیں، حالانکہ حقیقت بہ ہے کہ رات کے وقت فرائض کی بجا آ وری ان کی ملازمت کا. بنیادی جزوہوتا ہے۔ لڑکیاں سرکاری ذرائع سے پریشان کرنے والے مردول کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو انہیں اکثر و بیشتر سخت ترین ردعمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔اس کے علاوہ لڑکیوں کی شکایت پر بالکل کوئی کاروائی نہیں کی جاتی بلکہ ان کا کیریئر خطرے میں پڑجا تا ہے۔جینی مسز نامی ایک لڑکی کی شکایت پر اس کے لئے ترقی کے راستے بند كرديئے كئے اوراس سے كہا گيا كه آپ كى شكايت كا مطلب بيہ كه آپ نظام سے

غداری کررہی ہیں۔اس طرح س آئی اے کی سابقہ ملازم سینڈی لوکاس نے اپنے ہاس کے سامنے سرتسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے لئے زندگی اجیرن بنادی گئی۔ (روز نامہ یا کتان ،لا ہور، ۱۹ پریل ۱۹۹۵ء)

امریکی طالبات کی عصمت دری ، جیران کن اعدا دوشار

''واشکنن پوسٹ''کاکالم نگارتھامس لکھتا ہے کہ نو جوان لڑکیوں کی عصمت دری کے واقعات امریکہ میں خطرناک حدتک پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ کی گیارہ ریاستوں میں ریسرچ کی گئی۔ اس ریسرچ کے بعد جو اعداد و شار سامنے آئے ہیں، ان کے مطابقت عصمت دری کا شکارہ ۵ فیصد خوا تین کی عمرا شارہ سال سے کم ہے، اور ۲۵ فیصد تو اسال سے بھی کم عمر کی بچیاں ہیں۔ ریسرچ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ بچوں کے خلاف جنسی جرائم کی ضیح تعداد معلوم کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اکثر واقعات رپورٹ نہیں ہوتے یا پھر بیشتر واقعات رپورٹ نہیں ہوتے یا پھر بیشتر واقعات میں گھر کے افراد، رشتے داریا دوست ملوث ہوتے ہیں۔

امریکہ کی تین ریاستوں میں جسٹس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کئے گئے سروے میں جواعدادوشارسا منے آئے ہیں ان کے مطابق بارہ سال سے کم عمر بچیوں میں سے ۲۰ فیصد اپنے بابوں کی ہوس کا شکار ہوئیں۔ ۲۷ فیصد کورشتے داروں اور ۳۰ فیصد کو دوستوں نے شکار کیا۔ صرف ۴ فیصد کی اجنبیوں نے عصمت دری کی۔

(بحواله ' بيدار ژانجسٺ' ستمبر ۴۴ ، ص ۴۸)

## صدرمتران کی ناجائز بیٹی کاانکشاف

پیرس فرانسیسی جریدے "پیرس جیج" نے اکشاف کیا ہے کہ صدر مترال (فرانسیسی صدر) کی ایک بیس سالہ نا جائز بیٹی ہے، اور صدر نے اسے اس کی مال سمیت صدارتی محل میں رکھا ہوا ہے۔ جریدے نے مترال کی اپنی نا جائز بیٹی کے ساتھ ایک تصور بھی شائع کی۔ "پیرس میج" میں چھنے والے مضمون میں تتایا گیا کہ ۸ کسالہ کینسر کے مریض صدر نے کافی عرصے سے اس راز کولوگوں سے چھپائے رکھا ، چھم اب انہوں کے اس راز سے عوام کو آگا ہ کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

(روز نامەنوائے دفت لا ہور، ہ نومبر ۹۴)

### امریکی قوانین کے تحت عورت بلی سے بھی بدتر امریکی قانون کے مطابق:

اوکلا ہو ما (امریکہ) عورت کی پٹائی کرنے پر ۹۰ دن کی جیل ہوگی ، جب کہ سی بلی کولات مارنے پر کئی سال کے لئے سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑسکتا ہے۔ یہ مجیب قانون امریکہ کی اوکلا ہو ما اسٹیٹ کا ہے جہاں بلیوں کی اہمیت عورتوں سے زیادہ ہے۔ اس طرح کے بے تکے قانون پر آبادی کے ایک جھے میں خاصاغم وغصہ پایا جاتا ہے۔

بے قانونی تضادحال ہی میں دومعاملوں میں سامنے آیا۔سار جنٹ اے پی واسٹن نے ایک خانون کا سرد بوار سے دے مارا، اس کے بال پکڑ کر گھسیٹا، اس کے ہاتھ باند ھے اور ٹھوکریں ماریں۔واسٹن کے خلاف دائر مقدے کے تحت اسے ۹۰ دن کی سزاہوئی ہے۔ دوسٹری طرف سار جنٹ وی ایم لئکی نے ہوائی اڈے پر ایک بلی کولات ماری،

اس پر جانوروں برظلم کرنے کامقدمہ بنا ہوا ہے۔جس کے لئے اسے پانچ سال سزائے قید ہوسکتی ہے۔ (بحوالہ ماہنامہ' بہمقدم' لا ہور مئی ۱۹۹۵ء) (مصنف کی کتاب' یہ ہے مغربی تہذیب' کا ایک باب)

### مغرب كامعاشرتي المبيه

 اچھی مائیں بننے میں مفید ٹاہت نہیں ہوسکتی۔ایک اچھی ماں کے فرائض پورے کرنے کے لئے ان کے پاس نہ وقت ہوتا ہے اور نہ نفسیاتی طور پروہ اپنے ان فرائض کی بجا آ وری کے لئے آ مادہ ہوتی ہیں۔

## لندن میں مردوں اورعورتوں کا برہنہ جلوس

اندن آرے کا زندہ اور نادر نمونہ تھکیل دینے کے لئے لندن کی و یلے اسٹریٹ میں نگے پیروکاروں کا ایک جلوس پیدل چلا جار ہا تھا۔ کیمرے دھڑا دھڑ روشن ہور ہے تھے، اور آرٹ کا یہ''زندہ اور نادر'' نمونہ ہمیشہ کے لئے محفوظ کیا جار ہا تھا۔ نیم اندھیرے، برف جمادینے والی سردی اور فجر کے وقت پیجلوس دنیا و مافیحا سے بخبر اپنی منزل کی طرف روال دوال تھا۔''نیویارک کے فنکاروں'' کی طرفر پر ترتیب دیا گیا، یہ برہنہ جلوس جس میں خوبصورت اور جوان عورتیں بھی تھیں، اور کمل مرد بھی۔اس جلوس کے وَنگین سے رنگین تربنائے کے لئے تمام افراد کو اس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، لیکن 'مکمل برہنہ' ہونے کی کڑی شرط کے باعث زیادہ لوگ اس میں شرکت نہ کر سکے۔ لیکن 'مکمل برہنہ' ہونے کی کڑی شرط کے باعث زیادہ لوگ اس میں شرکت نہ کر سکے۔ عوامی مقام پر برہنہ لوگوں کے اس جلوس کی مختلف زاویوں سے تھینجی گئی تصاویر کی عنقر یب لندن میں نمائش منعقد کی جائے گی۔

## برطانيه كي جسم فروش ما ول كرلز

"برطانیہ میں ماؤل گرازجہم فروشی کے ذریعے سالانہ ۱۹ سے ۱۹ لا کھ پونڈ کماتی ہیں۔ برطانوی مصنف مائکل گراس نے اپنی تازہ ترین کتاب "ماؤل" میں انکشافات کئے ہیں، کہ برطانیہ میں نوخیز اور خوبصورت لڑکیوں نے ماڈنگ کوعصمت فروشی کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے اور بید دھندہ ایک مکمل صنعت کی صورت اختیار کرچکا ہے اور اس سے منسلک لڑکیوں کی آ مدن کسی بھی بوے برنس مین کی سالانہ آ مدن سے کم نہیں، اور بعض اوقات ان کی آ مدنی اس سے بھی آ گے نکل جاتی ہے۔ کتاب میں لکھا گیا ہے کہ یہ ماڈل گراز اپنے گا کھوں کو متوجہ کرنے کے لئے پوراعملہ رکھتی ہیں اور خاص طور پر بے روزگار نوجوان اپنے گا کھوں کو متوجہ کرنے کے لئے پوراعملہ رکھتی ہیں اور خاص طور پر بے روزگار نوجوان لڑئے زیادہ سودمند ثابت ہوتے ہیں، جومعمولی شخواہ کے عوض" لین دین" کے معاملات انتانی خوش اسلو بی سے سرانجام دیتے ہیں۔" (بحوالہ" بیدارڈ انجسٹ" لاہور، اکتوبر 1998ء)

### اسلام میں عورتوں کے حقوق

آج سے چودہ سوسال پہلے معاشر نے جوعورت کی شان وعظمت اوراس کے وقار اور مقام کوئی میں ملایا تھا شایدوہ آپ حضرات کی نظروں سے اوجھل ہے۔ پیغیبر خدا حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں جب بید یکھا کہ عورت کوزندہ درگور کیا جارہا ہے اور اس کو انسانیت کے لئے عارشہ جا جارہا ہے، جس کی بناء پر اس کا وجود زمین پر ایک ہو جھ دکھائی دے رہا ہے تو حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس کا اصلی مقام عطا کیا، اسلام میں کسی برائی کورو کئے کے لئے دوطر یقے ہیں۔ ایک طریقہ قانون اور خوف کا ہے اور دوسرا رغبت اور شوق کا۔ آپ نے قانون کے راستہ سے عورت کو تحفظ بخشا۔ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا قانون ہی کی ایک شق تھی کہ مورت کو تحفظ بخشا۔ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا قانون ہی کی ایک شق تھی کہ کی ورندہ درگور نہ کر ہے، قیامت کے دن ان کا بیش اور خون کسی کومعاف نہیں کیا جائے گا۔''

دوسرى طرف رغبت اورشوق دلاتے ہوئے فرمایا:

"جس شخص نے اپنی دو بچیوں کو پال کرخوب تربیت کی وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے میری بیانگشت شہادت اور ساتھ والی انگل۔"

### عورتول ميں قبول اسلام كا بره هتا ہوار جحان

یدایک جرت انگیز اورخوشگوارامر ہے کہ عالم کفر میں قبول اسلام کا تناسب مردول کے مقالم میں عورتوں میں کئی گنازیادہ ہے۔ کم از کم ہم گنا ضرورزیادہ ہے، اس کی وجوہات پیچھے ذکر ہو چی ہیں۔ جرمنی میں صرف ایک سال کے عرصہ میں بارہ ہزارخوا تین مسلمان ہوئی ہیں۔ انہوں نے اب اپنی ایک تنظیم قائم کر لی ہے، جس کا نام انہوں نے ''اخوات جماسی الله علیہ وسلم'' Sisters" نے اب اپنی ایک تنظیم کے زیر اہتمام ان کے با قاعدہ ہفتہ واراجماعات منعد ہوتے ہیں، ایک مفت روزہ میگزین کی اشاعت بھی شروع ہوگئی ہے۔ یوں الحمد لله اسلام کی دعوت ہوتے ہیں، ایک مفت روزہ میگزین کی اشاعت بھی شروع ہوگئی ہے۔ یوں الحمد لله اسلام کی دعوت ہمائی مربوط انداز میں جاری ہے۔ جرمنی میں اس وقت کم از کم ۵۰ ہزار اور برطانیہ میں تقریباً ۳۰ ہزار نومسلم خوا تین موجود ہیں! نومسلم ہوں یا نومسلمات، یہ بغیر کسی جروا کراہ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ اوراب وہ پورے شعور اورشوق سے اسلامی تعلیمات پھل کرنے کی تگ ودوکر رہے ہیں۔ اوراب وہ پورے شعور اورشوق سے اسلامی تعلیمات پھل کرنے کی تگ ودوکر رہے ہیں۔

# د نیا بھر میں مسلم اور نومسلم خواتین پر مذہبی

# یا بندی کے واقعات

## فرانس میں پردے کی سزا

ا دسمبر ۱۹۹۳ء کے روز نامہ نوائے وقت کا مطالعہ کررہا تھا کہ دوایک کالمی سرخی نظروں سے گزری اور پھراس پرنظریں جم گئیں۔ مین سرخی بیتھی کہ'' فرانسی اسکول سے چارمسلمان طالبات کو بالآخر نکال دیا گیا'' اور پھر دوسری سرخی بیتھی کہ'' طالبات نے پڑھائی کے دوران سروں سے اسکارف اتار نے سے انکار کردیا تھا۔''

یہ بات میرے لئے چونکا دینے والی تھی۔خبر کی تفصیل پڑھی تو معلوم ہوا کہ کولون کے فرانسیسی اسکول کی انظامیہ نے جارمسلمان لڑکیوں کو ایک طویل متنازعہ بحث کے بعد اسکول سے نکال دیا۔ان بچیوں کاقصور بیتھا کہ انہوں نے کلاس کے اندر دورانِ تدریس سروں پر لئے ہوئے اسلامی طرز کے اسکارف اتار نے سے انکار کردیا تھا ہے مسئلہ اکتوبر کے مہینے میں اٹھایا گیا، اسکول کے اساتذہ نے مسلمان بچیوں کے اس رویے پر ہڑتال بھی کی ، بعد میں مسلمان بچیوں کی کلاسوں میں شرکت پر یا بندی لگادی گئ تا کہ انہیں اسی بات پرآ مادہ کیا جاسکے کہوہ دروانِ تدریس اپنے سروں سے متنازہ اسکارف ا تار دیا کریں ، تا ہم مسلم طالبات اس پر آ مادہ نہ ہوئیں پھرا نظامیہ نے حتی فیصلہ تک انہیں مہلت دی۔اس دوران کلاس میں ان کا داخلہ ممنوع کردیا گیا ،ان حیار طالبات میں سے دو کا تعلق ترکی اور دو کا مراکش سے تھا۔ کلاسوں میں شرکت کی یا بندی کے بعد تركى كى طالبات اسكول والپس نہيں آئيں جبكه مرائش سے تعلق رکھنے والى طالبات دوبارہ اسکول آئیں انہوں نے سرول سے اسکارف اتار نے کے بجائے اس بارسروں پر ڈو پٹے اوڑھ رکھے تھے۔ اس روئے پر اسکول کی انظامیہ تمیٹی نے ان حاروں طالبات کواسکول سے خارج کردینے کا فیصلہ سنایا۔ مسلم طالبات کے وگلاء کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ یہ پہلا واقعہ ہیں ہے۔ بلکہ اس ہے قبل بھی فرانس میں مسلمان طالبات

کے ساتھ ایسا ہی سلوک روار کھا گیا ایسے کئی واقعات پیش آئے رہتے ہیں اور اسے نسلی یا فدہبی امتیاز کا نام ہی دیا جاسکتا ہے۔

## کئی امریکی ریاستوں میں باحجاب مسلمان خواتین کو

## بنو قیری کاسامنا کرنابر تاہے

امریکی سوسائی کی اس دگرگوں اخلاقی اور ساجی حالت کی بناء پر بہت سی
امریکی عورتیں، دین اسلام میں دیئے گئے عورت کے مقام ،عزت واحترام کو بہت چرت
سے دیکھتی ہیں۔ وہ اسلام کے اس پہلو سے خاص طور پر بہت متاثر ہوتی ہیں کہ ایک
مسلمان عورت کتنے آ رام وسکون اور عزت و وقار سے زندگی گزارتی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ امریکی عورتیں اسلام کی طرف راغب ہور ہی ہیں۔ کیونکہ وہ اسلام کے قبول کرنے کو
امریکی معاشرے میں اپنی تمام ساجی مشکلات کاحل جھتی ہیں۔ امریکہ میں مردوں کی
نسبت عورتیں زیادہ اسلام قبول کر رہی ہیں۔

امریکہ کی ایک نومسلم خاتون 'امینہ السلمی' ہیں، جن کاتعلق' کولوراڈو' امریکی ریاست سے ہے۔ انہوں نے ۱۹۷2ء میں سعودی عرب کے طالب علم کی تبلیغ سے متاثر ہوکر اسلام قبول کیا۔ محتر مہاس وقت امریکہ میں ''عالمی اتحاد برائے مسلم خواتین' کی سربراہ ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام تسلسل کے ساتھ کر رہی ہیں۔ امریکیوں کو مختلف اسلامی موضوعات پرلیکچر دینے کے لئے ہر وقت متحرک رہتی ہیں۔ اللہ تعالی نے محتر مہکوموثر اسلوب خطابت سے نواز ا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ انہیں اسلوب خطابت سے نواز ا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ انہیں ۲۳۰۰۰ ہزار اشخاص کے ذاتی خطوط موصول ہو بچکے ہیں جن میں ان افراد نے ان کی تبلیغ کے نتیج میں اسلام قبول کرنے کا قرار کیا ہے۔

ایک اور خاتون سلمی فرید مان نے قبول اسلام کے بعد''ڈائیلاگ سوسائی فار مینگ مسلم جزیشن'' بنائی ہے۔ ریاست ورجینا اور دیگر ریاستوں بیں جدید مسلم نسل کے ساتھ ان کا خصوصی رابطہ ہے۔

واشنگٹن کی امریکی یو نیورٹی کی ایک طالبہ نیکولا بالیوان ہیں۔جنہوں نے قبول

اسلام کے بعد جنوبی امریکہ کی لاطینی الاصل امریکی مسلم خواتین کے ساتھ مل کر' لاطین امریکی مسلم خواتین سوسائٹ ' قائم کی ہے۔ بیسوسائٹ بنیادی طور پر ہعیا نوی زبان بولئے متحدہ والوں میں اسلام کی تبلیغ کرتی ہے۔ یاد رہے کہ ہسپانوی زبان ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی دوسری بڑی زبان ہے۔ امریکہ میں متعدد الیی خواتین ہیں جنہوں نے دین اسلام قبول کرنے کے بعدا پنی زندگیاں دعوت و تبلیغ اسلام کے لئے وقف کردی ہیں اور امریکہ میں اسلام تبلیغ اسلام کے لئے وقف کردی ہیں اور امریکہ میں اسلام تبلیغ اسلام کے بعدا پنی زندگیاں دعوت و تبلیغ اسلام کے لئے وقف کردی ہیں اور امریکہ میں اسلام کے بعدا پنی زندگیاں دعوت و تبلیغ اسلام کے ایک وقف کردی ہیں اور امریکہ میں اسلام تبلیغ اسلام کے بعدا پنی زندگیاں دعوت و تبلیغ اسلام کے ایک وقف کردی ہیں۔

ستمبر ۱۹۲۷ء میں ایک لیکچر میں مسلم مبلغ و داعی (سابق امریکی ا دا کارہ) روثیل نابریز اورامینه اسلمی نے شرکت کی ۔اس کیکچر کا موضوع تھا'' تعداداز واج''محتر مهامینه نے اس موقع پرتقر ریکرتے ہوئے کہا'' اسلام میں تعداد کا نظام مرد کے فائدے کے لئے نہیں بلکہ عورت کے مفادمیں ہے۔ عام حالات میں ایک مرد کے لئے ایک عورت کافی نہیں ہوتی ہے لیکن اگر کوئی شادی کے بغیرر ہے تو اس کی زندگی اجبرن بن جاتی ہے۔اسی طرح بیوہ ہونے کی صورت میں عورت کے لئے اپنے بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کا فریضہ تنہا ادا کرنامشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے، بلکہ خودا پنی گز ربسر کے لئے بھی وہ دوسروں کی دست گرہوتی ہے۔اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔اس لئے اسلام نے دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ گویا ایک مرد کے لئے ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت کا فائدہ عورتوں کو ہے۔' روفیل نابریز نے اپنے لیکچر میں کہا۔'' میں نے قرآن کریم میں جب غور وفکر کیا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے آ دم کے لئے ایک ہی بیوی بنائی تھی ،لہذا شادی میں اصلی مثالی صورت یہی ہے کہ ایک خاوند کے لئے ایک بیوی ہے۔ گراللہ تعالی نے معاشرے کی ضروریات کے پیش نظریعنی عورتوں کے مفاد میں مردکوایک سے زیادہ ہویاں کرنے کی اجازت دی۔ مرد کی ضروریات کے لئے نہیں بلکہ عورت کے فائدہ وسہولت کی خاطر۔''

امریکی عورتوں میں قبول اسلام کے قوی رجحات کے پیش نظر امریکی ذرائع ابلاغ نے اسلام اور مسلم روایات کے خلاف ایک منظم مہم چلار کھی ہے۔ یہ ذرائع ابلاغ مسلسل عورت کے پردہ حجاب کواپنی تقید واستہزاء کا نشانہ بناتے ہیں۔ کئی امریکی فلموں میں بہتا تر دیا گیا ہے کہ مسلم پردہ نشین عورت ساج سے کٹ کر گوشہ تنہائی میں برہ رہی

ہے۔ وہ ایک قتم کی باندی ہے۔ جس کی خاوند کے مقابلہ میں کوئی عزت نہیں ہے، نہ ہی اسے خود مختاری حاصل ہے۔ امریکہ کی ریاستوں میں با جاب مسلمان خواتین کو بے تو قیری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپریل ۱۹۹۱ء میں او کلا ہو ما کے مشہور سانحہ کے بعد ۲۰۰۰ نسلی امتیاز اے حادثہ کے نتیجہ میں نسلی امتیاز اے حادثہ کے نتیجہ میں ''سلام'' نا می ایک مسلمان بچہ مارا گیا۔ اسلامی امریکی تعلقات کونسل (Cair) کی جاری کر دہ رپورٹوں کے مطابق اس فتم کے سانحات جاری ہیں۔ چنا نچ گزشتہ دنوں کیلی فورنیاریاست کے شہرسان فرانسکو کے ایئر پورٹ پرایک مسلمان ضعیف العمر خاندان اور اس کی بیٹی کی بلاوجہ جسمانی تلاش کی گئے۔ ''کیئر'' کی مرافحات پر ایئر پورٹ کے ڈائر کیٹر نے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ فہ کورہ افسرکو عنظر بیب ایک کورس پر بھیجا جائے گا ڈائر کیٹر نے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ فہ کورہ افسرکو عنظر بیب ایک کورس پر بھیجا جائے گا تا کہ اسے دیگر ثقافتوں کے لوگوں کے ساتھ پیش آئے گی تربیت دی جائے۔

ان تمام تر مزاحتوں کے باوجوداسلام امریکہ میں پھیل رہا ہے اور اس کے پھیلا و میں بنیادی کر دارمسلم خواتین کا ہے۔ حقیقت بنیا ہے کہ مغربی عورت کی لیا راہ روی ہی مغربی ساجی ممارت کے انہدام کی بنیاو بنی ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ انشاء اللہ مسلمان عورت ہی امریکہ بیں اشاعت اسلام کی کلید ثابت ہوگا۔

مغربي جرمني مين مسلمان طالبه كي مقدمه مين جيت

مغربی جرمنی کی ایک نوجوان مسلم طالبہ نے اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھکے ہوئے سراور چرہ کے ساتھ شناختی کارڈ کا مقدمہ جیت لیا ہے۔ لنڈن میونسپائی کے محکمہ مردم شاری نے اس نوجوان طالبہ سے اصرار کیا تھا کہ وہ شناختی کارڈ کے لئے الی تصویر پیش کرے جس میں اسکا سراور چرہ واضح کھلا ہوا نظر آئے ، نجے نے کارل ہمیز کیر نے مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے اس بات کی توثیق کی کہ ایک مسلمان عورت کو اپنا سراور چرہ دھنے نے رکھنے کا اتنابی حق حاصل ہے جتنا کہ عیسائی را ہبائیوں کو ججے نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مغربی جرمنی کا جہوری آئین بھی ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو فد ہبی آزادی کے حق کی صانت ویتا ہے۔

سرڈھلینے اور نقاب اوڑھنے کے بارے میں فراسیسی عدالت کا فیصلہ
فرانس کی ایک عدالت نے حکومت کی جانب سے کی جانے والی اس اپیل کو
ایک بار پھرمسر دکر دیا ہے جس میں حکومت نے کہا تھا کہ سرڈھا پنے کے قصور پر اسکول
سے نکالی جانے والی طالبہ کو ہونے والی تکلیف پر حکومت کے ظاف ہرجانے کی ادائیگ
کے احکامات واپس لئے جائیں۔ یا درہے کہ ڈیڑھ برس قبل فرانس کی ایک عدالت نے
حکومت کی جانب سے سرڈھا پنے پر پابندی کے احکامات کو بے معنی قرار دیتے ہوئے اس
جرم پر اسکول سے نکالی جانے والی طالبہ سلونی کو ہونے والی زحمت کے وض حکومت کو تھا
جرم پر اسکول سے نکالی جانے والی طالبہ سلونی کو ہونے والی زحمت کے وض حکومت کو تھا
دیا تھا کہ وہ اس طالبہ کو پچاس ہزار ڈالرا داکرے تا ہم حکومت کی اپیل کی تھی کہ یہ فیصلہ
واپس لیا جائے۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق عدالت نے حکومت کی اپیل ایک بار پھر
مسر دکر دی ہے تا ہم معاوضے کی مالیت میں کی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جسے پچاس ہزار
ڈالر سے کم کر کے دو ہزار ڈالر کر دیا گیا ہے اس طرح اپنے نہ ہی تقاضوں کا شحفظ کرنے
والی طالبہ ایک بار پھر سرخر وقر اریائی ہے۔

عمران کی محبوبہ کرسٹائن کو اسلام قبول کرنے پرجرمنی ٹی وی سے ہٹاد نیا گیا لا ہورسنڈے ٹائمنر کے مطابق عمران کی محبوبہ کرسٹائن بیکر کو جرمنی میں بچوں کے ٹی وی پروگرام سے ہٹادیا گیا ہے۔ جرمنوں کو شاید بیخدشہ ہے کہ کرسٹائن خودمشرف ہاسلام ہونے کی وجہ سے پروگرام کے ذریعے پوری نئسل کومسلمان بنادے گی۔ (بحوالدروزنامہ نیا کتان 'لا ہور)

مصراور فرانس میں اسلامی پردے پرمقد مات

مصر کی ایک عدالت نے اپنے ایک فیصلہ میں مقامی اسیوط یو نیورٹی کے حکام سے کہا ہے کہ وہ یو نیورٹی کی حدود میں چہرے پر نقاب پہننے والی مسلم خواتین کورو کئے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔

ندکورہ زیرساعت مقدمہ کے مطابق یو نیورٹی میں زیرتعلیم ۲۲ مسلم خواتین کو محض اس بنیاد پر یو نیورٹی کی حدود میں داخل ہونے سے روک دیا گیا کیونکہ وہ ممل

اسلامی پردے کا اہتمام کر ہی تھیں۔ نیزان کے چہرے نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے۔
اسی انداز کے ایک مقدمے نے پچھ عرصہ بل فرانس میں کافی شہرت پائی تھی جس میں الجیرین نژاد مسلم لڑکی کو اسکول نے حجاب کے استعال سے منع کر دیا تھا، مگر فرانس کی ایک عدالت نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ مگریا در ہے کہ فرانس سرکاری طور پر ایک عیسائی اور تہذیب و تدن کے اعتبار سے ایک لا دینی ملک ہے، جبکہ مصر کا شار عالم اسلام کے چند ایک معروف مما لکہ ، میں ہوتا ہے دونوں ملکوں کے دین اور تہذیب میں بعدالمشر قین ہے مگر دونوں جگہوں پر باپردہ مسلم خاتون کو ایک ہی جیسے چینئی کا سامنا ہے۔ یا لعجب

امریکی رسالے میں ایک فاحشہ کے سینے پرقر آئی آیت کی نمائش

امریکہ سے شائع ہونے والے رسالے''ٹائم'' کا ایک گزشتہ شارہ میرے سامنے ہے اس میں ایک فاحشہ عورت امریکی ماڈل گرل''کلاؤدیا شیفز' کی نیم برہنہ تصویر پرقر آن کی بیمآ بیت کھی ہے"و ھے مھتدون" اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ امریکی رسالے نے اس قرآنی آیات کا ایک ڈیزائن قرار سے دیا ہے۔

فحاشی اور بے حیائی وہ گناہ ہیں جس کودنیا کا ہر مذہب بری نگاہ ہے دیجا ہے۔
عیسائیت بھی اس کی مذمت کرتی ہے، مگر امریکہ کے عیسائی مسلمانوں کی وشمنی میں قرآن
کے ساتھ مذاق کررہے ہیں اور اپنی فحاشی اور بے حیائی پرقرآن کی آیت لکھ کراس فحاشی
کو ہدایت یافنگی کہہ کرقرآنی تعلیم پر طنز کررہے ہیں۔اب اس طنز کا جواب تو یہی ہے جو
قرآن نے بتلایا ہے، فرمایا!

وطعنوا فئ دينكم فقاتلوا آئمة الكفرانهم

لاايمان لهم لعلهم ينتهون ٥

''اور وہ تمہارے دین میں طعن زنی (تو بین) کریں تو (ایسے) کفر کے لیڈروں سے لڑوان کی شمیں بچھ بیں تا کہ وہ باز آجائیں۔

یعنی یہ گتاخ باز تب آئیں گے جب ان سے قال ہوگا تو ہمارے دین کی تو ہین کرنے والے کا علاج قرآن نے بتلادیا ہے۔ گرسوال یہ ہے کہ یہ علاج کرے کون؟ انشاء اللہ یہ کام مجاہدین ہی کر سکتے ہیں اور امریکہ انہی کے بیچھے پڑا ہوا ہے اور

ا بنی خباشوں، شرارتوں اور نیج حرکتوں سے بھی باز نہیں آتا۔ یہ نہیں آئے گا، ایک ہی صورت میں آئے گاجو کہ شکل قرآن نے بتلادی ہے اس پیمل ہوکرر ہے گا۔مسلمانوں کے ذمے میفرض ہے اور جلد ہی چکا دیا جائے گا۔انشاءاللہ

تنزانيه ميں حجاب کے مسلہ پریٹائی

" میٹی برائے مسلم" قومی اسمبلی تنزانیہ کے اس فیصلے کہ "مسلم طالبات اسلامی یردہ نہیں کرسکتیں' کے خلاف پر امن احتاج کر ہی تھیں کہ پولیس نے پٹائی شروع كردى - يوليس نے دارالسلام ميں كريا كو بازار ميں بہت برائے ہجوم پرزبردست آنسو گیس چینکی۔مظاہرین ہرطرف پھیل گئے، جب مظاہرین نے من لیمامسجد میں پناہ لی تو بولیس مسجد میں بھی داخل ہوگئ۔ بولیس کے پاس ۱۰ لینڈ کروورز پر ۵ سے زیادہ سلح ساہی تھے، بڑی تعداد میں مظاہرین زخمی ہوئے جنہیں ہیتال میں داخل کرانا بڑا۔ پولیس نے ۹۲ افراد کو گرفتار کیا جن میں ۲۱ خواتین بھی تھیں۔خواتین کو بعد میں رہا کر دیا گیا، حکومت نے دعویٰ کیا کہ خواتین کومظاہرے میں زبردسی لایا گیا تھا۔ یا درہے کہ حزانيكي ٥٥ فيصد آبادي مسلمان ہے جبكه عيسائي صرف ٢٠ لا كھ بيں جوكل آبادي كا بمشكل ٩٦. • ا فيصد بنتے ہيں۔ تنزانيه ميں شامل اہم علاقہ زنجبار ميں مسلمان ٩٨ فيصد میں ساڑھے دس فیصد ہونے کے باوجود تنزانیہ پرعیسائی اقلیت ہی کا کنرول ہے۔ رُ نجیار میں ۳۰ جولائی کواس بات پر بھی احتجاج کیا گیا کہ تنزانیہ کی یونین گورنمنٹ نے زنجارگواسلامی کانفرنس کی مظیم (OIC) شامل ہوسنے کی اجازت نہیں دی۔ یا در ہے کہ ايريل ١٩٦٢ ١ على تنز انداور زنجار كي يونين بين سين سين زنجار أيك آ زادرياست تفا گرسازشول کے دریع اسے تنز انبیاتے ساتھ جوڑ دیا گیل

مسلمانون ہونے کے بعد میرے مان باپ نے مجھے زبردسی شراب بینے پر جیود کیا

جب میں بہلی بارمسلمان عورتوں کا لباس بہن کر گھرے نکلنے لکی تو میری ماں نے مجھے جبرت سے دیکھار

سنتھیا بیکیا پہن رکھا ہےتم نے؟

اس کے چہرے پر طنزتھا میرے والدنے بھی جورات بھر شراب پینے کے بعداب کرسی پر بیٹھے اونگھ رہے تھے اپنی سرخ آئکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور قبقہ لگایا۔ ''ممی'' میں نے کہا'' یا در کھئے میرانام آمنہ ہے سنتھیانہیں''

'' اسسن نے اپنی والدہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں انہیں بتا چکی ہوں اور اب
میں نے اپنی والدہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں انہیں بتا چکی ہوں اور اب
میں مسلما نوں کی طرح با قاعدہ زندگی کا آغاز کر رہی ہو۔ تمہاری جگہ جہنم میں ہے تم
میں مسلما نوں کی اس گندی بستی میں جس کسی نے مجھے اس لباس میں دیکھاوہ پہلے تو
جیران ہوا پھر فداق اڑانے لگا گر میں کسی کی ایک نہ شی اور اپنی راہ چلتی رہی جب میں
اپنے اخبار کے دفتر پنچی تو وہاں بھی شدیدر دعمل پیدا ہوا بہت سے لوگ میر سے ارد گر دجمع
ہو گئے جب مین نے آئیس بتایا کہ میں مسلمان ہوگئی ہوں اور مسلمان عور تیں ایسا ہی لباس
ہو گئے جب مین نے آئیس بتایا کہ میں مسلمان ہوگئی ہوں اور مسلمان عور تیں ایسا ہی لباس
ہو گئے جب مین نے آئیس بتایا کہ میں مسلمان ہوگئی ہوں اور مسلمان عور تیں ایسا ہی لباس
ہو گئے جب مین نے آئیس بتایا کہ میں مسلمان ہوگئی ہوں اور مسلمان عور تیں ایسا ہی لباس
ہو گئے ہو بی کھٹی ہو گئی ۔ والد تو صبح سے نشہ میں دھت سے والدہ بھی دوا کہ بار مہمانوں کے
ساتھ پی چکی تھی نشے کی حالت میں وہ مجھ پر ہر سنے لگے مہمان بھی نشہ میں سے وہ بھی جو
ساتھ پی چکی تھی نشے کی حالت میں وہ مجھ پر ہر سنے لگے مہمان بھی نشہ میں سے وہ بھی جو

ان سب کی حالت قابل رخم تھی میں نے سوچا مجھے اس کمرے سے چلا جانا جاہئے گر جب میں اپنی وتیل چیر کو دھکیل کر جار ہی تھی تو ایک مہمان لڑکا اور میرے والد میرے پیچھے لیکے اور وجیل چیر کے سامنے گھڑ ہے ہو گئے۔راستہ چھوڑ دیں میں نے کہا مجھے جانے دیں۔

۔ بی او بار جل جاتا لڑ کے نے راستے سے ہٹے بغیر شراب کا جام میرے آگے کیا۔ میں لعنت جھیجی ہوں اس کے او پڑ۔

میرے منہ برایک زور دار طمانچہ لگا جومیرے والدنے ماراتھا میراسر چکراگیا آئکھوں میں آنسوآ گئے مگرمیرے والداوراس لڑکے میں توجیسے شیطان کی روح حلول کر گئی تھی وہ مجھے پیٹنے گئے انہوں نے مجھے روئی کے گالے کی طرح دھنک دیا۔ میں خاموشی

www.besturdubooks.net

سے بیظلم برداشت کرتی رہی وہ گالیاں بک رہے تھے نشے میں ان کے منہ سے جھاگ بہدر ہے تھا جب وہ تھک کر بیٹھ گئے تو میں کسی نہ کسی طرح اپنے کمرے میں پہنچ گئی اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ جھے کیا کرنا ہے۔

اسکارف اوڑھنے پر پیرٹل کے اسکول سے مزید ۸ مسلمان بچیوں کو زکال ویا گیا

بیرٹ کے ایک سرکاری اسکول سے ۸ مسلمان بچیوں کو اسکارف اوڑھنے کے
جرم میں نکال دیا گیا ہے کیونکہ فرانسیں حکومت نے ستمبر میں اسکارف کو خدھی نشان قرار کر مرکاری اسکولوں میں اس کے استعال پر پابندی لگادی تھی۔ دریں اثنا
فرانسیں حکومت نے مسلمان بچیوں کو اسکارف کے بجائے ہیر بینڈ استعال کرنے کے
معاہدہ پر دستخط کئے ہیں جس کے بعد انہیں اسکولوں میں آنے کی اجازت دیدی گئی ہے
لیکن خارج کی جانے والی آٹھ بچیوں نے سر پراسکارف نداڑھنے کے تھم کو مانے سے
لیکن خارج کی جانے والی آٹھ بچیوں نے سر پراسکارف نداڑھنے کے تھم کو مانے سے
انکارکردیا ہے جس پر انہیں اسکول سے نکالدیا گیا۔

فرانس میں حجاب کے خلاف یا بندیاں

وزیرداخلہ چارکس پاسقواکی اسلام اور مسلمانوں کی خلاف شروع کی گئی جنگ میں فرانس کے دوسر بے رہنما بھی شریک ہوگئے ہیں وزیر تعلیم فریکواکس بائرونے تمام پبلک اسکولوں میں زیر تعلیم مسلمان طالبات پر حجاب پہنے پر پابندی لگادی ہے اسکارف پہنے پر پابندی لگائے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ پردہ کرنے سے ہمارے ملک میں سیکولر نظام تعلیم کی جوروایت ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔

فرانس کے اسکولوں میں زیرتعلیم مسلمان کڑیوں میں پردہ کرنے کے رواج میں تیزی سے اضافہ ہواہے خاص طور پران علاقوں میں جہاں عرب اور ترک بڑی تعداد میں آباد ہیں۔

ا دسمبر کو دزیر تعلیم کا انٹرویوا یک میگزین Weekly Le point) میں شاکع ہوا ہے اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں نے تمام پبک اسکولوں کے پرنیپل صاحبان کو ہدا ہت جاری کردی گئی ہیں کہ وہ پردہ کرنے (ججاب پہنے) پرفوری طور پر پابندی لگادی جائے۔انٹرویو میں انہوں نے مزید کہا کہ اس (ججاب) سے طالبات مسلم اور غیر مسلم میں

تقسم ہوجاتی ہیں اور اس سے اس سے چرچ اور مملکت کی علیحد گی کے اصول کی خلاف ورزی ہوتی ہے انہوں نے کہا"

ہم مسلمانوں کی تہذیب اور عقیدہ کا احترام کرتے ہیں مگر ہم اینے ملک کا معاشرتی نظام سیکولر بنیا دول پر قائم رکھنا جا ہے ہیں۔

انہوں نے جاب کومض نمو دنمائش قرار دیتے ہوئے کہا

ہم مختاط تیم کی مذہبی علامات کو تو ہر داشت کرلیں گے اور ہمیشہ سے کر بھی رہے ہیں مگر الیی نمود نمائش والی علامات جس سے ہماری نوجوان نسل گروہوں میں تقشیم ہوجائے کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔

دراصل مختاط سم کی مذہبی شناخت سے ان کی مراد عیسائیوں اور دوسرے غیر مسلموں کے لباس کے سلسلہ میں ہے جس پر کوئی یا بندی نہیں لگائی گئی۔ جب انٹرویومیں وزرتعلیم سے یو جھا گیا کہ کیامسلمان لڑ کیوں ہی کا اسکارف یا بندی کاخصوصی ہدف ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔

فرانس کےعوامی حلقوں میں حجاب اس وقت موضوع بحث بنا جب ۱۹۸۹ء میں اسکول کی چند طالبات نے اسکارف بیہنا شروع کیا۔ فرانسیس حکام نے ایک تھم نامہ جاری کیا کہ سکارف پیٹے والی لڑ کیوں کواسکارف اتارنے کی ترغیب دی جائے مگرمجبور نہ کیا جائے جائے جب چند پرنسپلوں نے متعددمسلمان طالبات کا اسکول میں داخلہ معطل كردياتو حكومت نے اعلان كيا كه كه اس معاطے كا فيصله مقامى اسكول كے اہل كاركريں گے۔اس سے مسلم طالبات اسکول اہل کاروں کے رحم کرم پر آ گئیں اور حجاب پہنے کا راوج کسی حد تک رک گیا۔ حجاب پہنے کی تا ز ہلہر چند ماہ پہلے شروع ہوئی اور کئی اسکولوں میں پھیل گئی۔ایک مختاط اندازے کے مطابق فرانس میں اسکارف پہنے والی طالبات کی تعدادسات سوسے ہارہ سوتک پہنچ گئی۔

فرانسیسی حکام اور ذرائع ابلاغ ہے وابستہ افراد کا خیال ہے کہ حجاب پہنے کی لہر کاتعلق الجزائر مراکش اور نیونس کی اسلامی تحریک سے ہے فرانس میں آباد مسلمانوں میں سے زیادہ کاتعلق انہیں ممالک سے ہے۔

فرانس کے ایک میگزین کا کہنا ہے کہ اسلامی اسکارف دوسرے مذاہب کی

چھوٹی جھوٹی علامات سے بلکل مختلف ہے مثلا اسکارف مسلیب سٹار آفڈ یوز ،یا'اللہ ،کے نام سے مختلف ہے جوعمو مازنجیروں کے ساتھ پہنے جاتے ہیں کم ہی دکھائی دیتے ہیں اور بھی کوئی مسئلہ پیدانہیں کرتے۔

بیسب کچھ بیان کرنے کے بعد میگزین لکھتا ہے کہ اسلامی سکارف سر پر
اوڑھے جانے والا سادہ روہ النہیں ہے اور نہ اسلامی عقیدہ کے لئے کوئی سادہ اظہار ہے

بلکہ بیعورتوں کے لئے ایک قید ہے اور جنسی عدم مساوات کی علامت۔ اگر ججاب پہنے کے
مطالبہ کوتشلیم کر لیا گیا تو پھر کئی اور مطالبات بھی سائنے آئیں گے۔ متعدد کیسوں میں
جاب پہنے والی طالبات نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں فزیکل آیجوکیش ،میوزک ، بیالوجی
کے اسباق سے مستعنی قرار دیا جائے۔ اس بات کی کیا ضانت ہے کہ وہ (مسلمان)
مستقبل میں مخلوط تعلیم کے خاتمہ کا مطالبہ ہیں کریں گے۔

## مردہ کوا کچی کواسکارف کے لئے \*\*\* ۱۳۷ ڈالر کی پیشکش

بھارتی جریدے ریڈنس نے عرب پریس کے حوالے سے لکھا ہے کہ ترکی کی عالمی شہرت کے حامل سیاستدان خاتون مردہ صفا کوا پھی جس ہیڈ سکارف کے باعث اسمبلی رکنیت اور ترکی کی شہریت سے محروم کردی گئی ہیں اس سکارف کے بدلے معروم کردی گئی ہیں اس سکارف کے بدلے معروم کردی گئی ہیں اس سکارف کے بدلے معرف کے ہیں۔ یہ پیکش قطری خاتون مریم بنت علی بن سلطان العلی جوایک بڑنس مین کی بیٹی ہے نے کی ہے اس خاتون نے عرب پریس کو بتایا کہ وہ کوا چی کی مدد کرنا چا ہتی ہے۔



مسلک کانسام: امریکه

السلامى نام: بارب

## امريكه مين ليدى د اكثر كا قبول اسلام

امریکہ کی اس نو جوان ڈاکٹر نے ترجمہ قرآن پاک کا ناقد انہ نظر سے مطالعہ کیا ہے، دوران مطالعہ وہ اس کے اندر (مغرب کی مزعومہ) غلطیاں ڈھونڈتی تھی ، لیکن اس وقت اس کی جیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اسے اس لا زوال کتاب میں اپنے ہراس سوال کا شافی اور تسلی بخش جواب مل گیا، جو بچین ہی سے اس کے ذہمن ود ماغ میں گروش کیا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ماہ بعد ہی اس نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کردیا اور اب اس کا اسلام کا اعلان کے دیا اور اب اس کا اسلام کا اعلان کے دیا اور اب اس کا اسلام کا اعلان کے دیا اور اب اس کا اسلام کا اعلان کے دیا اور اب اس کا اسلام کا اعلان کے دیا اور اب اس کا اسلام کا اعلان کے دیا اور اب اس کا اسلام کا اعلان کی دیا دور اب اس کا اسلام کا اعلان کے دیا دور اب اس کا اسلام کا اعلان کے دیا دور اب اس کا اسلام کا اعلان کی دور اور اب اس کا اسلام کا اسلام کا اعلان کے دیا دور اب اس کا اسلام کا اسلام کا اعلان کا دیا دور اب اس کا اسلام کا اسلام کا اسلام کا اعلان کی دور اور اب اس کا اسلام کا اسلام کا اسلام کا اعلان کے دیا دور اب اس کا اسلام کا دیا دور اب اس کا اسلام کا اسلام کا دور کا دیا دور اب اس کا اسلام کا اسلام کا اسلام کا دور کا دیا دور اب اس کا اسلام کا اسلام کا دور کا دیا دور اب اس کا اسلام کا اسلام کی نام مار ہے۔

۲۵ سال کی جواں سال امریکن ڈاکٹر اپنی سرگزشت آپ ہی بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ امریکہ کے صوبہ کلیولینڈ میں میری پرورش ایک دیندار متشدد کیتھولک گھرانے میں ہوئی ،علم النفس میں ، میں نے B.A کی ڈگری حاصل کی ۔ اس کے بعد میں نے میڈیکل کالج میں واخلہ لے لیا جہاں اس وقت میں M.A کا مقالہ تیار کررہی ہوں، گر میں اپنے عقا کداور افکار و خیالات سے مطمئن نہیں تھی مجھے ہمیشہ ایک مبہم سا انجانا کرب واضطراب ستا تار ہاہے اور'' تثلیث' کی ماہئیت وحقیقت کے متعلق میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھتے رہتے۔ مزید برآ ں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ اور آ رتھوڈ کس فرقوں میں بٹ کرنصرا نیت ومسحیت کا تصور کیوں مختلف ہوجا تا ہے؟ اور ہر ایک کے اندراس کا ایک خاص مفہوم کیوں متعین ہوجا تا ہے؟ میرا ایمان تو صرف ایک الله پرتھا غلطی وسچائی اورحق و ناحق کے درمیان میں امتیاز کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی ،مگر اسلام کے متعلق سنجید گی ہے اس زاویہ نظر سے مجھی نہیں سوچا کہ یہ بھی کوئی قابل قبول اور قابل تقلید دین و مذہب ہے۔اسلام کے متعلق میرا جو پچھ تصورتھا، وہ صرف بیتھا کہ وہ ر<sub>ی</sub>نمالیوں اور جنگوں اور دہشت گر دی وتشد دیسندی ،انتہاء پرستی و بنیا دیرستی کا دین ہےاور یہ کہ مسلمان قبل وخونریزی ظلم وسفا کی کی خوگرایک وحشی قوم ہے۔

#### محترمه ماریه مزید کهتی هیں:

"میرے قبول اسلام کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میں نے یو نیورش میں داخلہ لیا اور ترجمہ قرآن پاک کا تقیدی نگاہ سے مطالعہ شروع کیا تا کہ مجھے یہ معلوم ہوسکے کہ آیا ہے تا ہاطلی کی اس وقت میں چرت ومسرت کے ملے جلے جذبات میں ڈوب کررہ گئی جب میں نے دیکھا کہ اسلام کا عقیدہ تو نہایت واضح روش اورصاف سخرا ہے اور اس کے اندرخدا کا جوتصور ہے وہ بھی بے غبار ہے یعنی" انسما ھو المه واحد" "" تہارا معبود صرف ایک معبود ہے"۔

مطالعہ کے بعد مجھے ایک طرح کی ذہنی آ سودگی اور قلبی اطمینان وسکون حاصل ہوا اور جوسوالات میرے حاشیہ ذہن پر گردش کررہے تھے قرآن میں مجھے ہر ایک کاتسلی بخش جواب مل گیا۔ اس کے بعد تو میں نے قرآن پاک اور دیگر اسلامی موضوعات کے مطالعہ کوا پنامحبوب مشغلہ بنالیا اور اسلام کو گہرائی سے سمجھنے کے لئے اچھی طرح مطالعہ کیا۔ چنانچہ پنجیبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اور اسلامی تاریخ کا بھی مطالعہ کیا۔ اسلام نے صنف نازک کو جومقام ومرتبہ اور حقق صدیوں سے دے رکھا ہے اس نے میری نگا ہوں کو خیرہ کردیا جب کہ امریکہ میں عورتوں کو اپنے حقق تی بازیا بی اور برابری کے مطالب کی تاریخ چندسالوں سے زیادہ نہیں۔

اس کے بعد دوسراقدم میں نے یہ اٹھایا کہ مسلم مردوں، عورتوں اور ان کے عائلی وِخانگی زندگی اوران کی معاشرتی واجتاعی زندگی کا تیزیہ کرنا شروع کیا اور امریکہ کی اوران کی معاشرتی واجتاعی زندگی مواز ٹرکیا اور یہ بھی میری خوش سمتی ہے کہ حسن اتفاق سے میری ملاقات بعض دیدار اور شریف مسلم گھر انوں سے ہوئی ان کے طریقۂ زندگی، طرز معاشرت، خانگی آ داب، بچوں کی گہداشت اوران کے ساتھ شفقت وجہت کا برتا وَد کھر کر میں محورہوئی۔ میں نے دیکھا کہ میاں بیوی آپی میں ایک دوسرے سے بیار و بحبت کا معاملہ کرتے ہیں اور ہرایک دوسرے کے تیک اپنی ذمہ دار یوں وجسوں کرتا ہے اور اس کا بالمقابل جو بھی کام کرتا ہے اسے قدر داحر ام کی نظر سے دیکھا ہے اور بیوہ وابات ہے جواحر ایک میں عناء نے۔ محمر انوں میں عناء نے۔

سوال: آپ بیہ بتائے اسلام میں عورتوں کے ساتھ جواحکام مخصوص ہیں ان میں کون ساحکم آپ کوسب سے زیادہ پیند آیا؟

جواب: جاب کونکہ مجھے کمل یقین اور اطمینان ہے کہ عورت کا اپ جسم کو ڈھکا رکھنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مردون سے کمتر ہے، بلکہ بیاس کے تحفظ اور احترام واکرام کا خاص حق ہے اس طرح اسلام مطلقہ عورتوں کو خاص مدت تک نفقہ دیتا ہے اور مزید اسے شو ہر کے گھر میں رہنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ اگر امریکہ میں ایبا ہوتا تو ہزاروں مطلقہ عورتیں یوں بے گھر، دربدر ماری ماری نہ پھرتیں۔ پھر بید کہ اسلام نے عورتوں کی اصلی ذمہ داریوں کو بھی وضاحت کے ساتھ تجدید کی ہے۔ مثلاً بید کہ وہ اپنے گھر، وسول بچوں کی تکمہداشت کرے کیونکہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے وقت دینا دراصل تہذیب و تدن کی تعمیروتر تی کے متراوف ہے بصورت دیگر بچشتر بے مہار کی طرح بلاکسی تربیت کے پرورش پائیں گے جیسا کہ آ جکل امریکہ میں عام طور سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوال: آپ کے خیال میں ہم امریکہ میں عام طور سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوال: آپ کے خیال میں ہم امریکہ کے معاشرہ میں کس طرح اسلامی دعوت دے سکتے ہیں؟

جواب: امریکیوں کے نزویک اسلام کاتصور نہائیت ہی گھنا و نااور شخ شدہ ہے جو بہت حد
تک سیاست سے جڑا ہوا ہے۔ وہنی طور سے وہ اسلام کوایک جنگجواور لڑا کا فد ہب گردانے
ہیں جو ہمیشہ آ مادہ قبل وخونریزی اور آ مادہ دہشت و بربریت ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بھی بھی
اسلام کوایک نظام حیات کے طور پنہیں و کیھتے اس لئے ہمارے لئے سب سے زیادہ جو
ضروری ہے وہ یہ کہ ہم انہیں اسلام کا ہم زاویہ سے تعارف کرائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ
اسلام ایک مکمل ہمہ گرفظام حیات ہے اور ان کے سامنے علی زندگی میں اچھانمونہ پیش کریں
اور ہم تمام سلمان اپنے خاندانوں کی عمارتیں اسلامی اصولوں کی بنیادوں پر استوار کریں۔

مسلک کانسام:مراکش

سابقه مذهب : يهودي

#### يهوديت سے اسلام تک

اسلام مين خوش آمديد الحمد للدبهن خوش آمديد!

یہ کہتے ہوئے میری نئی بہنیں مجھے گلے سے لگاتی اور چومتی ہیں۔
ایک معمر اور محترم افغان خاتون تو میرے رخسار کے تین بوسے لیتی ہیں۔ اس کی
آئیسیں چیک رہی ہیں، منہ میں دانت نہیں مگر مسکرا ہے میرے لئے سحرانگیز ہے، زبان
کی دیوار نے ہمیں الفاظ کے تباد لے سے روک دیالیکن اظہار محبت کے لئے الفاظ کی
ضرورت نہیں ہوتی۔

اس طرح میر بات میں روحانی سفر کے آخری مرسلے کا آغاز ہوا جو مجھے یہودیت سے "یہود برائے سے" (Jew for Jesus) کے مخضر دور میں لایا۔ اس کے بعد ایک بار پھر میں نے یہودیت آز مائی۔ پھر طویل خشک عرصہ ایسا گزراجس کے دوران میں کسی فرہب پر مل پیرانہ تھی اور نہ فد ہب کے اندر سچائی ڈھونڈ نے میں سرگرم۔ میری زندگی کا پی خلا اس وقت ختم ہوا جب میں نے "بدھ مت کے تین جواہر" میں پناہ لی۔ بیمر حلہ پانچ برس پر محیط رہا کم وبیش دوسال پہلے میری ملاقات ایک غیر معمولی انسان سے ہوئی جس نے اسلام کو جھے سے متعارف کرایا۔ لیکن پہلے میں آپ کو تھوڑ اساماضی میں لے جانا جا ہتی ہوں۔

میں نے مراکش میں یہودی والدین کے ہاں پرورش پائی ،میرے دادا، دادی اورمیرے والدین گھر میں یہودی روایات پرخی سے عمل پیرانہیں تھے۔ہم سال میں تین ہوی چھٹیاں مناتے ہر ہفتے میں اپنے دادا کے ہار ''سبت' منانے جاتی لیکن و ہال سبت کے قوانین کی زیادہ پابندہی ہوتی۔ میرے والداور چپا تو ظہرانے کے فوراً بعد ہی سگریٹ ساگا لیتے۔ صومعہ (Synagogue) میں مقدس دنوں کے دوران میں اپنے اوالداور دادا کے درمیان بیٹھنا پندکرتی اورسفیداور نیلی دعا تئیہ چا درول میں لیٹے لوگوں کو فنائے دوا کے ساتھ میو متے دیکھتی۔ سب سے ذیادہ مجھے شوفار (مینڈھے کا کو فنائے دوا کے ساتھ ساتھ میو متے دیکھتی۔ سب سے ذیادہ مجھے شوفار (مینڈھے کا

\*www.besturdubooks.ne

سینگ) نامی گیت سننا پیند تھا۔اس کی اور ہی دنیا کی آواز میرے رو نکٹے کھڑے کردیتی تا ہم گھر میں مذہب ایک بڑے کھانے کے خاندانی اجتماع سے زیادہ کچھنہ تھا۔

مصرے یہودیوں کی خلاصی ہونے کی خوشی میں بریا ہونے والی ضیافت '' یاس اوور'' کے موقع پر میرے دا داخروج (Exodus) کی کہانی پوری پڑھ کر سناتے کس طرح فرعون ( قبطی ) بنی اسرائیل پرظلم کے پہاڑتوڑتے تھے؟ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں مصریوں کی غلامی ہے چھڑا کرلائے اور کس طرح فرعون منفتاہ اور اس کا لشکرتعا قب کرتے ہوئے بحیرہ قلزم میں غرق ہوگیا۔لیکن اس وقت میں اتن جھوٹی تھی کہ اس کہانی میں کوئی دلچیسی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں اس تقریب میں بس کھانا پسند کرتی تھی ، بعد میں جب میرے دا دا کا انقال ہوا تو ان کا فریضہ بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے میرے والد نے سنجال لیا۔ مگر وہ مجھی بوری کہانی نہیں پڑھتے تھے ہم سب بوم کپور ( کفارے کے دن ) کوروزہ رکھتے اور میں مجھتی تھی کہروزہ رکھنے کا تصور گنا ہوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہ کر مزاح پیدا کرتی کہ ایک ون تو میرے اپنے گناہوں کے کفارے کیلئے بھی کافی نہیں۔ یہودیت ایک مذہب تھا جسے میں اپنا کہ سکتی تھی کیکن پیرسو ماتی ،کھوکھلا اور روحانیت سے خالی تھا۔اس میں روز ہ مرہ کی عبادت تھی نہ اجماعی الله کا ذکرتک نه آتا تفالیکن میرے اندران ابتدائی برسوں ہی میں ایک نوزائیدہ روحانیت فروزاں تھی۔اتوار کوگر ہے کی گھنٹیاں جیسے ہی سنائی دیتیں ،میرے قدم بڑے سفید کلیسا کی طرف اٹھ جاتے ، میں شوق سے اندر چلی جاتی اور دیکھتی کہ پیتھولک مسیحی کیا كرتے ہيں۔ ميں اپنے ہاتھ' مقدس يانی'' ميں ذبوتی اور اپنے سينے يرصليب كانشان بناتی اوررکوع میں چلی جاتی ۔مؤ ذن کی سحرانگیز آ واز آتی تو میں بالکنی میں جا کرلوگوں کو نماز کے لئے مفیں درست کرتے دیکھتی ، جب بھی میں بعض عیسائی راہبات (Nuns) کو لمے سیاہ چنے پہنے دیکھتی تو میں بھی انہی کی طرح عبادت کرنے کی متمنی ہوتی۔اس پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ اور سچائی کی تلاش میں اپنی زندگی بسر کی ہے۔ میری حالت اس اجنبی کی سی تھی جو کسی انجانے شہر میں آپہنچا ہواور بھی ایک چوک میں رکتا ہواور بھی دوسرے میں۔ میں بھی منزل کے قریب پہنچی تھی اور بھی دور ہوجاتی تھی گراس عزم ہے سرشارتھی کہ آخر کارمیں راستہ یالوں گی۔

### في الله مدايت ويناج بهاس كاسيناسلام كے لئے كھول

يتابيئ \_ (الانعام ٢٥:١)

کیبوش سے رخصت ہوکر میں فلسطین کے طول وعرض میں گھوتی پھری، جزیرہ نما بینا کے جنوبی سرے تک گئی۔الطّور میں گھیری جو بھوتوں کامسکن لگنا تھا جسے اس کے ہاشند ہے (اسرائیلی قبضے کی وجہسے) چھوڑ کر جا چکے تھے اور بینا کے مغربی ساحل پر شال کی جا ب ابور دلیں کا سفر کیا۔ بہتمام سفر میں نے فوجی جیپوں، بسول اور ٹرکوں

وغیرہ پر کیا۔ عرب لڑکے مجھے جیرت سے دیکھتے کہ بیتنہا لڑکی اس ریگستان میں کیا کررہی ہے ایک مرحلے پر میں نے گھر واپسی کاارادہ کیا مگرمیرے والدنے رقم نہ جیجی اور میں نہ جاسکی۔ میں ان کی خواہش کے برعکس اسرائیل آئی تھی اس لئے اب وہ مزید میری کفالت کرنے کو تیار نہ ہے۔ انہوں نے جواب ارسال کیا کہ'' تیرکر گھر آجاؤ'' مجھے بڑا صدمہ ہوا۔

اوراس وقت میری آئیمین کھل گئیں، جب پچھ بیوع کے دیوانوں سے میرا واسطہ پڑاوہ اپنے آپ کو' بہود برائے بیوع' کہدرہے تھے میں پچھ جانئے کیلئے ان کے ساتھ گئی وہ عہد نامہ عتیق کی بعض آیات سے مجھ پر ثابت کرنا چاہتے تھے (حالانکہ مجھے قائل کرنے کی چنداں ضرورت نہ تھی ) کھیلی بیوع کی آمداور جیسے ان کا استقبال اوران سے برتا وُہوایہ سب حضرت موکی علیہ السلام کی پانچ کتب میں بیان ہوا ہے۔

آخر کار میں گھر لوٹ آئی اور اپنے والدین سے "میبود برائے بیوع" کا تذکرہ چھیڑا تو انہیں قدرتی طور پراسے تبول کرنے میں دفت ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے التجاکی کہ میں یہودیت کوایک موقع اور دوں۔ یہاں سے میری زندگی کے اس خشک دور کا آغاز ہوا جو بارہ سال تک طول کھینچ گیا مجھے اپنا ذہن صاف کرنے کے لئے مہلت درکارتھی مجھے فخر ہے کہ اپنی بعض کم خوش نصیب سہیلیوں کے برعکس میں کوریائی "سن مائیگ مون" کے بیروکاروں (Moonies) اور ہرے کرشنا جیسے فرقوں کے بیچھے بھی نہ گئی۔

الا ۱۹۸۱ء میں ایک مشنری نے میری بیٹی کوایک پیفلٹ تھا دیا۔ جس میں ''شوشو بدھ مت ' کے بارے میں کچھ لکھا تھا میں بدھ مت کے متعلق بہت کم جانتی تھی مگراتنا ضرور پیتہ تھا کہ وہ لوگ بیرون ملک مبلغ نہیں جھیجے ، میں ان کے دام میں نہ آئی تا ہم ایک بدھ مرکز ڈھونڈ لیا اور فد ہب کا سراغ پانے میں کھوگئ پانچ سال تک میں بدھ مت پر مل کرنے میں کوشاں رہی اس میں غور وفکر کیا اور فرقہ ''مہایان'' کی پیرو کار بنی جس کے معنی ہیں ''فظیم گاڑی'' اس دوران میں بیتی یا ''وجرایان' فرقے سے متعارف ہوئی جس کا لغوی مفہوم ہے '' ہیرا گاڑی'' اس دوران میں بیتی یا ''وجرایان' فرقے سے متعارف ہوئی جس کا لغوی مفہوم ہے '' ہیرا گاڑی'' جوتمام رکاوٹیں پارکرتی چلی جاتی ہیں۔

یہودیت اور عیسائیت جیسے وحدانیت کے علمبردار مذاہب سے بیزار ہونے

کے بعد خدائے مطلق کی تلاش میں بدھمت کی طرف مائل ہوئی تو پتہ چلا کہ بیتو ندہب سے زیادہ ایک فلسفہ حیات ہے۔اس میں گناہ (اور جرم) کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ہربات سبب اور نتیجہ ہے جمل اور روعمل ہے ، انسان اپنے اعمال کے لئے بڑی حد تک ذاتی طور پرذے دارہے، وہ خود اپنا جج اور منصف ہے مجھے بنوں کے آگے جھکنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کیونکہ میں جانت تھی کہ بید بوتاؤں کے نمائندے ہونے کے بجائے مہاتما بدھ ی فطرت کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرتے ہیں لیکن جب میں فرقہ'' وجرایان'' کے اندر گهرائی میں گئی تو مجھے درجنوں دیوی دیوتا ؤں، چچ در چچ نہ ہبی رسوم ہمشکل وظا نُف الاینے کے لئے طویل منتروں اور تبتی زبان سے واسطہ پڑا۔ بتدریج میں ایسے مرطلے میں داخل ہوگئی جہاں کئی سابق یہودی اور سابق عیسائی (جن میں کئی راہب اور راہبات ہوتے ہیں) بدھمت کے مطالعے اور عمل کے دوران کہیں بعد میں پہنچتے ہیں، میں اپنے ول میں جھتی تھی کہ اگر مہاتما بدھ ایک بار پھر دنیا میں آجائے تو وہ دیکھ کرشدیدصد ہے ہے دوچار ہوگا کہ اس کی تعلیمات کا کیا حشر ہوا ہے اور کس طرح کروڑوں بدھمت کے ہیروکارا ہے خدا جان کراس کی پوجا کرتے ہیں وہ پیپل کے نیچے بیٹھ کرجو گیان دھیان کرتا رہا تو کیا اس کا مقصد میرتھا جس پر آج اس کے پیروکارعمل پیرا ہیں۔اس طرح حضرت موسىٰ عليه السلام حضرت عيسىٰ عليه السلام اور حضرت محمصلى الله عليه وسلم بيرو مكيه كر ناخوش ہوں گے کہان کے پیروکار کیا سے کیا ہو گئے ہیں؟ میں جومسلمان ہوئی تو صرف اس لئے کہ میں اسلام (تمام ادوار اور تمام زمانوں کے لئے ایک عقیدہ اور ایک ضابطہ حیات) اورمسلمانوں میں فرق کرسکتی تھی۔

جیبا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، میری ملاقات ملائشا کے املیہ طالب علم سے ہوئی جو تین اور طالب علموں کے ساتھ میر ہے مکان سے متصل آتھ ہم اتھا۔ ان میں سے ایک پہلے مجھ سے ایک ہملتے فوڈ سپر مارکیٹ میں بھی ملاتھا جہاں وہ جزوقی کام کرتا تھا۔ جب چاروں ہماری ہمسائیگی میں آگئے تو وہ علیک سلیک کرنے آیا۔ اس کے بعد میں دوسروں سے ملی اور ہم نے ایک دوسرے کوعشائے پر بلایا۔ وہ میرے گھر میں ہدھ جسے اور بت دیکے کر بڑے بدمزہ ہوئے کیکن ان میں سے ایک اس فکر میں پڑگیا کہ بدم مورت، ایک بہودن، ہدھ مت کی حلقہ بگوش کسے ہوگئی۔ ہم کئی تھنے گفتگو کرتے رہے اور

بہت جلد مجھے بیاحساس ہوگیا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ہم نے سلیمان رشدی، آیت الله فمینی اور اسلام میں عورتوں پرمبینه جبر جیسے موضوعات پر باتیں کیں، مجھے پیرجان کر حیرت ہوئی کہ بعض اسلامی مما لک میں اگر چیہ خواتین واقعی کس قدر جبر کا شکار ہیں گر دوسر ہے اسلامی مما لک میں اگر چہ خوا تین واقعی کسی قدر جبر کا شکار ہیں مردوسری اسلامی ممالک میں ایسی کوئی بات نہیں۔اس نے اسلام کو مجھ پر تھونسنے کی كوشش نه كى بلكه بندريج اورآ سته آسته اسلام كى خوبيال آشكار كردين- گفتگو مين اسلامی پردے'' حجاب'' کا بھی ذکر آیا۔میرانصور بیتھا کے مسلمان مردوں کوعورت کی کشش بے قابواور دیوانہ بنادیتی ہے۔اس لئے مسلمان عورت کوان سے محفوظ رہنے کے لئے پردے میں لپٹی رہنا جا بیئے ،اس مردشریف نے قرآن سے حقائق کھول کر بیان کئے اورسلیلے میں اپنے خاندان کی مثالیں دیں۔ میں مجھتی تھی کہمسلمان عورت کو اپنے جیون ساتھی کے انتخاب کاحق حاصل نہیں۔گراب معلوم ہوا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے اس نے بڑے لطیف انداز میں بتایا کہ اس کیلئے بیس قدرمسورکن بات ہے کہ وہ اپنی بوی کو گھر سے باہر غیر مردوں کی نگاہوں سے بچنے کے لئے مناسب لباس پہنے دیکھے اور گھر کے اندراس کے مخنوں کی خوبصورتی ، اس کے گول باز وؤں کی ملائمت اور نگاہوں ہے اوجھل اس کی حسین گردن کے تصور اور اس کی تمنا میں کھویا رہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھا کرتی ،مغرب میں خواتین کے بیاعضا دیکھنے کی چیز خیال کئے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ میں نے مغربی لباس اور مغربی طور اطوار پرایک تنقیدی نگاہ ڈالی تواحساس ہوا کہ اپنی تمام تر ذاتی آ زادی سے لطف انداز ہونے کے باوجود ہم خوش نہیں۔ہم سب اداس اور زخمی روحیں ہیں جنہیں ذرائع ابلاغ نے بے وقوف بنا کر ڈالر کی قوت خرید کی بوجا کرنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ ہزاروں ڈالرنسوانی جسم کو '' خوبصورت' بنانے پرصرف کئے جاتے ہیں خواہ اس میں ان کا شرف انسانیت ہی کیوں نہ چین جائے اور جوعور تیں ٹیپ ٹاپ کے سانیچ میں فٹ نہیں بیٹھتیں کیونکہ وہ بہت موٹی یا بہت تلی ہوتی ہیں وہ زندگی کے عذاب سے دو جارہ وکر مریض بن جاتی ہیں۔

میرا بیمونس و خمخوار بھی حقیقی اسلام کی عملی شکل کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔اسے شدیداحساس تھا کہ س طرح برسرا قتد ارلوگوں نے بہت کچھا پنے مفادات کے مطابق ڈھال لیا ہے لین اس کا پس منظر مجھ سے مختلف تھا۔ اس کے خاندان والے اکھے نماز اوا

کرتے تھے وہ شام کومل بیٹھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے فد بہب ان کی زندگی کا محور تھا۔
میں اس پر بہت رشک کرتی ، میں نے اسلام کے بارے میں گمراہ کن تصورات کا بھاری
بوجھ اٹھا رکھا تھا جسے اس نے ایک ایک کر کے میرے سرسے اتار دیا۔ یہ کام اس نے
مثالوں سے ، اپنے سلوک سے اور قرآن کے صفحات سے رہنمائی کرتے ہوئے کیا۔ وہ
نماز بڑھتا میں اسے دیکھتی رہتی ، بعض اوقات وہ مجھے دیکھتا جبکہ میں گیان دھیان میں لگی
ہوتی ۔ بھی بھی ہم دیباتی علاقے میں کسی پہاڑی پریا دریا کے کنارے جانگلتے اور وہاں
اپنی عبادت بجالاتے۔

میں مزید ایک برس تک بدھ مت کی حلقہ بگوش رہی۔ اس دوران مطالعہ اور صرف مطالعہ میرا اوڑھنا بچھونا تھا میں نے اسلام، دنیائے عرب اور شرق اوسط کی سیاسیات پر بے شار کتابیں اور جرا کہ چائ ڈالے۔ میں نے ہارڈ فورڈ سیزی کے مطالعہ اسلام کا پروگرام سنا اور وہاں عربی پڑھنے جا پہنچی۔ وہیں پروفیسر ابراہیم ابور بیج سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنی کی رعوت دی۔ سیزی کی مطبوعہ 'دی مسلم ورلڈ' میں پہلی باری میں نے علی شریعتی کا نام پڑھا اور پھر تلاش کر کے ان پراوران کی تصانیف میں پہلی باری میں نے علی شریعتی کا نام پڑھا اور پھر تلاش کر کے ان پراوران کی تصانیف براھیں۔ ان کی تحریروں نے مجھے بڑا متاثر کیا مجھے ان کے دنیا سے اٹھ جانے کا افسوس ہوا۔ اب میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ رمضان کے روز در کھنے شروع کئے، انہیں ہوا۔ اس پر چیرت بھی نہو کی اور خوشی بھی تا ہم کسی نے مجھ سے بھی نہ پوچھا کہ میں کب اسلام قبول کر رہی ہوں۔ وہ مجھے اپنی برادری کی رکن جان کریے احساس دلاتے کہ انہیں مجھ سے انس اور ہمدر دی ہے، خواہ میں یہودی ہوں یا عیسائی۔

آخرکار فیصلہ کن موڑآ گیا جب مجھے ایک ملائیش بھائی نے ایک کتاب پڑھنے کو دی اس نے گریجویشن کی تھی اور اب گھر لوٹ رہا تھا۔ بیہ کتاب تھی مورس بوکائی کی ''دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس' یہ میرے لئے حلقہ بگوش اسلام ہونے کا فیصلہ کرنے میں آخری محرک ثابت ہوئی۔ اس کتاب نے تمام باقی سوالوں کا جواب دیا جو اسلامی مقید ہاور سائنس، ٹیکنالوجی اور ماحول کے حوالے سے اسلام کے متعلق میرے اسلامی مقید ہے اور سائنس، ٹیکنالوجی اور ماحول کے حوالے سے اسلام کے متعلق میرے اسلامی مقید ہے۔

ایک مسلمان بھائی نے مجھے قرآن کا تخد دیا تھا۔ اب مورس بوکائی کی تتاب سے میر سے اندر قرآن پڑھنے کا ذوق وشوق امنڈآیا تو میں التزام سے اس مقدس کتاب کی تلاوت کرنے اور اسے بیجھنے کی کوشش کرنے گئی اور ایک بار جب میں نے اسلام قبول کرنے کا اراہ ظاہر کیا تو ہر طرف سے مجھے مدد ملنے گئی۔ عرصہ پہلے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ مجھے نماز پڑھنا سکھا دے لیکن اس نے ہائی نہ جری تھی وہ مجھے سے بہتر جانتا تھا کہ ابھی میں اس کے لئے تیار نہ تھی۔

ا پنی حد تک میں کچھ عرصے سے مسلمان ہو چکی تھی ، تا ہم دنیا کے سامنے میں نے وری 1991ء کواسلام قبول کرلیا۔ اس نعمت سے بہرہ ورہونے پر میں اللہ تعالیٰ کے حضور سحدہ شکر بحالاتی ہوں۔ الحمد اللہ

سابقه مذهب :رومن عيسائي كيتمولك اسلامي فام: عاكشهان ملك كافهام :لندن

# ایک انگریزخانون عائشه جان کیسے بنی؟

بیگم عائشہ جان ایک نومسلم خاتون ہیں، اندن کے مسلمان حلقوں میں انہیں '' مال جی'' کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مال جی کے دل میں اسلام کے لئے بڑی لگن اور تڑپ ہے۔ ۱ مال پہلے لندن کے ایک جریدے میں ان کا انٹرویوشائع ہوا تھا ہم اسے ذیل میں درج کررہے ہیں۔

میں ۱۸ سال بل ۱۹۵۲ء میں مشرف بداسلام ہوئی۔خاندان کے افرادرومن کیتھولک تھے اور میری پرورش وتربیت بھی اسی ماحول میں ہوئی لیکن پیجیب بات ہے، بجبین ہی سے مجھےاس ماحول کی گئی باتوں سے کوفت ہوتی تھی ، میں سور کے گوشت سے نفرت کرتی تھی۔ جب بیگھر میں بکتا تو اس کی بوسے مجھے گھن ہی آتی اور میں کسی نہ کسی بہانے اس کی بوسے بیخے کے لئے باہر چلی جاتی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایخ آبائی مذہب سے میری بیزاری بڑھتی گئی۔ میں زیادہ وفت کتابیں پڑھنے میں گزارتی اور قریبی لا برریوں میں جا کر عام معلومات کی کتابیں پڑھتی رہتی۔ بجین میں میں نے بزرگوں سے سناتھا کہمشرق تمام حکمت و دانائی کامنبع ہے اور تمام نداہب کی ابتداء مشرق سے ہوئی ہے،اس کئے مشرق کی تاریخ ،تدن اورعلوم پر کتابیں پڑھنااوراس معاملہ میں زیادہ توجه دینالازی بات تھی۔ یہی جبتحواور یہی کشش مجھے آہتہ آہتہ اسلام تک لے آئی جب میں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ شروع کیا تو اسلام کی شاندار تاریخ سے بیحد متاثر ہوئی۔ اسلام نے عورت کو جومقام دیا ہے وہ بھی صرف اس مذہب کی عظمت کی دلیل ہے، غیر مسلموں اور مفتوحہ علاقوں کے لئے لوگوں کے ساتھ اسلام کی رواداری کے واقعات نے میرے دل بربہت اثر کیا۔ مجھے جلد معلوم ہوگیا کہ اسلام ہر مذہبی اور غیر مذہبی بات کو معمل و دلائل پر ہر کھنے کی دعوت دیتا ہے اس کے برعکس عیسائیت نے خدا اور انسان کے در میان تو مات کی دیوار کمری کرر کی بے۔ان انکشافات کے بعد میں اسلام کی زیادہ

قائل ہوگئ۔ جوں جوں جیں اسلامی اصولوں اور اسلامی تعلیمات کا گہرا مطالعہ کرتی مجھے عیسائیت کے قوجم پرستانہ اور مافوق الفطرت عقائد سے نفرت ہوگئ۔ اسی دوران روح اسلام کتاب (Spirit of Islam) میرے ہاتھ گئی، جو کی رہ گئی تھی وہ اس نے پوری کردی۔ اس کتاب نے میری زندگی کی کا یا پلٹ دی اور اسلام کی صدافت اور روحانیت مجھ پر روز روشن کی طرح واضح ہوگئی، اس کے بعد جلد ہی وہ دن بھی میری زندگی میں آگیا جب میں با قاعدہ طور پر اس عالمگیراسلامی اخوت میں شامل ہوگئی اور میں نے خلوص دل سے اسلام قبول کر لیا۔ میں اپنی خوش قسمتی پر نا زاں ہوں کہ اللہ نے مجھ ناچیز پر نظر عنایت کی اور مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا جہاں اس کے لئے چن لیا۔ اللہ نے نہ صرف مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا جہاں اس کے شوہر ہیں راولپنڈی میں ہیں۔

اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی کی سب ہے بوی تمنا پیھی کہ میں اسلام اورمسلمانوں کی خدمت کروں۔ میری خوش قتمتی ہے کہ لندن میں مجھے بڑی حد تک اپنی مسلمان بہنوں کی خدمت کا موقع ملتا رہتا ہے۔ ہماری ایک انجمن ہے جو "انجمن مسلم خواتین" کے نام سے موسوم ہے۔ میں ۱۲۲ واء میں اس سے مسلک ہو کی تھی، اس سال میں اس کی صدر چنی گئی ہوں اس کا مقصد سیہ ہے کہ مسلمان ملکوں سے آئی ہوئی خواتین کے لئے ایس جگہ اور مواقع فراہم کئے جائیں جہاں وہ آپس میں تبادلہ خیالات كريں۔اس اجنبي ماحول ميں اپنے ساجي ، ثقافتي اور مذہبي مسائل كاحل اسلامي تغليمات کی روشنی میں تلاش کریں اور اس طرح ایک دوسرے کی مددگاراورمعاون ثابت ہوں۔ اس انجمن کا ایک اورا ہم مقصد بیہ ہے کہا ہے ممبروں میں رفا ہی اور بہبود کے کاموں سے ر پیسی پیدا کرے۔ہم حی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ غریب اور محتاج مسلمانوں خصوصاً بچوں کی مدد کریں ، وقاً فو قام م فلسطینی اور کشمیری مہاجرین کے لئے کیڑے اور دوسری ضروریات کی چیزیں جمع کر کے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ہم نے مسلمان بچوں کے لئے" مدینہ ہاؤس" کے نام سے ایک ادارہ بھی کھول رکھا ہے جہاں ایسے بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش وتربیت کی جاتی ہے جواپنے والدین سے محروم ہو چکے ہیں یا کسی اور مجبوری سے والدین ان کی دیکھ بھال نہیں کریاتے۔

میں بھتی ہوں کہ آج بھی اگر برطانیہ میں اسلام کی تبلیغ با قاعد گی اور سرگری سے شروع ہوجائے تو صرف ربع صدی کے اندریہاں کی آبادی کی خاصی تعداد اسلامی طلقے میں شامل ہوسکتی ہے۔

موجودہ معاشر تی نظام سے اس ملک کی نئی پوچ کی بیزاری کی سب سے بری وجہ ہے کہ اس کی بنیادیں عیسائی کلیسا کے فرسودہ عقائد پرر کھی گئی ہیں۔ یہ لوگ 'جہی''بن رہے ہیں، یا بنشیات کا شکار ہور ہے ہیں تو اس کی و یہ بہی ہے کہ ان کی صحیح رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خلاء کو اسلام سے پُر کیا جائے۔ افسوس ہے! کہ مسلمان تبلیغی کا موں میں زیادہ دلچی نہیں لیتے ، میری یہ بری خواہش ہے کہ لندن میں ایک منظم اور فعال اسلامی معلومات اور اطلاعات کا مرکز ہو جہاں سے ہر گذیدن میں ایک منظم اور فعال اسلامی معلومات اور اطلاعات کا مرکز ہو جہاں سے ہر کا بیں اور کتا ہی دستیاب ہوں اسلامی صفتے کے نوجوان ہا کڈیارک کے اسپیکرز کا رہیں اور کتا ہیں اور دریں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں ، اسلام کی تعلیمات اور ذریں اصول عملی اور بے مثال ہیں۔ ہمیں ان کے پرچار سے شرمانا نہیں چاہیئے بلکہ اس پُر اصول عملی اور میں اسلامی اصول عملی اور درمیں اسلامی اصول عملی اور میں اسلامی اصول عملی اور میں اسلامی اصول میں خام کرنا چاہیئے تا کہ انسا نیت کی نجات ہو۔

اس سلسلے میں ایک اور بات بھی ضروری ہے، میرامشاہدہ ہے کہ ہمار ہے بعض بہن بھائی نومسلموں کو بسااوقات کوئی اہمیت نہیں دیتے ان کے انداز وسلوک سے اکثریہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیدائش مسلمان ہونے کی وجہ سے خود کونومسلموں سے برتر تصور کرتے ہیں اسلام سے متعلق نومسلموں کی معلومات عام طور پر محدود ہوتی ہیں۔ اس لئے وہ خاص توجہ اور ہمدردی کے ستحق ہیں، اسلامی تعلیمات حاصل کرنے میں ان کی خصوصی مدد کرنی چاہیئے، انسان فطر تا حساس واقع ہوا ہے، اس لئے اس قتم کی باتوں سے بھی بھی مدد کرنی چاہیئے، انسان فطر تا حساس واقع ہوا ہے، اس لئے اس قتم کی باتوں سے بھی بھی مدد کرنی چاہیئے، انسان فطر تا حساس واقع ہوا ہے، اس لئے اس قتم کی باتوں ہے کہنومسلموں مقیس کالگا ہوتا ہے کہنومسلموں کودہ اہمیت دی جائے جوان کاحق ہے اور جواسلامی تعلیمات کے عین مطابق بھی ہے۔



مسلک کانسام برطانیہ

سابقه مذهب عيمالً

# میں کفرے اسلام میں کیوں داخل ہوئی

ذیل میں بیان کی گئ خودنوشت ایک ایسی باعزم خاتون کی کہانی ہے جس کی پرورش گرجا گھر کے مذہبی ماحول میں ہوئی لیکن زندگی کا مقصداس سے لئے ایک سربستہ راز ہی ریا۔ اس راز کوجانے کے لئے اس نے کئی راستوں کی جادہ پیائی کی لیکن منزل تو دور کی بات ہے نشان سفر ملنا بھی مشکل مرحلہ بن گیا۔ تاہم من کی تلاش کا بیسفراس نے جاری رکھا۔ پھر باری تعالی کا تھم ہوا اور نور ہدایت کی کرنیں ظلمتوں کی وسعتوں کو چیرتی ہوئی قلب بنت حوایر انز نے لگیں۔

الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمت الى

النور ﴿البقره :٢١٥٤)

''الله ابل ایمان کا مددگار ہے، وہ انہیں نکالیا ہے اند عیروں

ہے روشنی کی طرف۔''

لاریب بیاللہ ہی ہے جے جا ہتا ہے گراہی کے اندھیروں سے زکال کراس کے باطن کونور ہدایت سے منور کر دیتا ہے ، لیکن ہم وراثق مسلمان ہیں اس کیفیت سے بالکل ہیں نابلہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے یہاں بیٹیوں کے جہز کا ایک عضر بن کر رہ گیا ہے یا پھر کسی طاق یا الماری کی زینت بنار ہتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو بل و نگاہ کے زوائے بدل دیتی ہے۔ کاش کہ ہم بھی قرآن کی تعلیم اور اس کی حققوں کو مجھ پاتے اور انہیں اپنے دل میں اتار لیتے ، تورب کی زمین پر کہیں فسادنہ ہوتا کہ جب بینیں خلوص دل کے ساتھ وحدہ لاشر یک کے سامنے جھک جائیں تو انسان اس لڑی میں یہ ودیا جو بندے کو بندے سے جوڑ کراسے کا نئات سے جوڑ دیتی ہے۔

دیگر بچوں کی طرح میری پیدائش بھی جس ماحول میں ہوئی اس پرعیسائیت کا گہراا ٹرتھا۔والدین مجھےانگلیکن جرچ لے گئے جہاں مجھے بیسمہ دیا گیا۔ جب میری عمر اسکول جانے کی ہوئی تو مجھے گرجے میں واقع اسکول میں داخل کردیا گیا۔ یہاں ہمیں یہوع کی وہ کہانی بار بار ذہن نشین کرائی گئی جوانجیل میں درج ہے۔ یہوع کی کہانی نے بھے بہت متاثر کیا اور میراا کثر وقت گرجا گھر ہی میں گزرنے لگا جہاں نیم تاریک ماحول میں جلتی ہوئی شمعیں، صلیب پر لئلے ہوئے یہوع کا مجسمہ اور کنواری مریم کی تر اشیدہ مور تیاں عجیب سی پراسرار کیفیت پیدا کئے رکھتیں۔ پھرراہیوں کے لمبے لمبے چھنہیں وہ اپنی کمر کے گر درسیوں سے باندھے ہوئے ہوتے ، ننوں کے سکارف سے ڈھکے ہوئے سراور حضرت داؤد علیہ السلام کی نظموں کو پڑھے جانے کی پس پردہ موسیقی اور دعائیہ انداز، بیسب پچھانتہائی پراسرار رسالگتا۔ جہاں تک مجھے یا دہے کہان دنوں میرے دل ود ماغ پر فد ہیت پوری طرح چھائی ہوئی تھی۔ آ ہستہ آ ہستہ وقت گزرتا گیا اور اسی دوران بائیل ہے بھی میری شناسائی زیادہ ہوتی چگی گئی۔

اییاتغلیمی ماحول جہاں ہر شے عیسائیت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی یقیناً کافی سخت گرمتم کا تھا، لیکن دوران تعلیم مجھے یہ موقع ضرور ملا کہ میں دیکھو کہ میں نے جو پچھ پڑھا ہے اور جس پر میں یقین رکھتی ہوں، کیا عملی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔حقیقت کی تلاش نے مجھے آ ہستہ آ ہستہ اس نیج پر پہنچادیا جہاں مجھے کامل یقین ہو چلا کہ میر کے گردجو بھی ہے وہ فہ ہبی ہم راطمینان بخش نہیں ہے بہت سے عملی تضادات نے مجھے چکرا کررکھ دیا۔ چنا نچہ جب میں تعلیم سے فارغ ہوئی اس وقت تک میرا عیسائیت پر سے ایمان ویا۔ چنا نچہ جب میں تعلیم سے فارغ ہوئی اس وقت تک میرا عیسائیت پر سے ایمان بالکل اٹھ چکا تھا، بلکہ یوں کہنا چا میئے کہ ایک عیسائی تعلیمی ادارے سے فراغت کے وقت میں ایک اٹھ چکی عیسائی خاتون ہونے کے بجائے کی ملحد ہو چکی تھی۔ میں ایک اٹھ چھی عیسائی خاتون ہونے کے بجائے کی ملحد ہو چکی تھی۔

لین الحاد کا یہ دورایک عبوری دورتھا۔ پچھ کر صے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے قلب اور روح کو اطمینان مذہبی تعلیمات ہی سے حاصل ہوسکتا ہے۔ لیکن کم از کم عیسائیت مجھے وہ اطمینان اورسکونِ قلب نہیں دے سکتی جس کی مجھے تلاش ہے۔ چنا نچہ میں نے دنیا کے دیگر مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیا ، اس کی ابتداء میں نے بدھ مت مذہب سے کی اور نہایت ہی شوق کے ساتھ ''کپل وستو'' کے پیش کردہ ''طریق ہشت گانہ'' کا مطالعہ شروع کیا تا کہ زندگی کے مضن راستے کو سکونِ قلب کے ساتھ طے کیا جا سکے ، کین مطالعہ شروع کیا تا کہ زندگی کے مضن راستے کو سکونِ قلب کے ساتھ طے کیا جا سکے ، کین مطالعہ ہو دکش مطالعہ ہو دکش مقاصد بظاہر تو دکش

ہیں لیکن سفر حیات کے لئے جس رہنمائی اور راستے کی ضرورت ہوتی ہے بدھ مت اس سے بالکل تہی دست ہے۔

جہاں تک ہندومت کا معاملہ ہے عیسائیت کے تین خداؤں کے مقابلے میں یہاں مجھے سینکڑوں خداؤں سے واسطہ پڑگیا۔ ان میں بڑے دیوتا بھی تھے اور جھوٹے بھی۔ محدود اختیار والے خدا بھی تھے اور خبیث ارواح بھی، پوجا پاٹ میں جہالت اس قدرتر تی کرگئ تھی کہ انسانی اعضاء کی پوجا کی بھی تعلیم دی گئ تھی۔ اس ندہب کا دب بے سرو پاقصوں اور واستانوں پر بھی ہے اور ظاہر ہے کہ سرپ وید (سانیوں کے کا دب بے سرو پاقصوں اور واستانوں پر بھی ہے اور ظاہر ہے کہ سرپ وید (سانیوں کے قصے) ایس کتابیں ہیں قصے) پٹاج وید (چر بلوں کے لئے تو پڑھا جا سکتا ہے لیکن بطورا یمان قبول نہیں کیا جا سکتا۔

پر میں نے یہودیت کے بارے میں بھی مطالعہ کیا اگر چہ بائبل کے عہد نامہ قدیم سے را بطے کے باعث میر ایہودیت سے تھوڑ ابہت تعارف تھا، تا ہم مزید مطالع سے خاص طور پر'' تالموز'' کی تعلیمات سے آگا تی کے بعد مجھے علم ہوا کہ یہودیت راصل عصبیت ، نفرت اورنسل پرستی کے فلیفے پر بنی ایک ایسا ند ہب ہے جوانسان کی تمدنی ترقی کے لئے ایک بہت بروا خطرہ ہے۔

ان فداہب کے مطالعے کے بعد مجھے ایسا محسوں ہونے لگا جیسے میں ایک تاریک رات میں گھنے جنگلوں کے درمیان کھوگئی ہول اور راستے کے نشان کہیں نظر نہیں آتے۔ یہ چرچ کی تعلیمات کا اثر تھا کہ میر ہے شعور میں اسلام کے خلاف نفرت اور عصبیت اس طرح گھر کئے بیٹھی تھی کہ تلاشِ حق کے سفر کے دوران مجھے یہ خیال نہ آیا کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی جائے۔

جب میں اس جاں کناں اذیت سے گزر رہی تھی تو میری ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہتم روحانیت کی جانب کیوں رجوع نہیں کرتیں۔ وہ مجھے شہر سے باہر ماحل سمندر کے کنار سے یا پھرکسی ایسی جگہ لے جاتی جہاں صرف ہوا کا شور یا پرندوں کی چپجہا ہے ہوتی اس نے مجھے نفس کو قابو کرنے کے لئے بچھ مشقیں بتا کیں لیکن میرادل جلد ہی ان تمام تجر بات سے اکتا گیا۔ حقیقی فرہب کی تلاش اب بھی میرامشن تھا۔ اسی دوران ایک مقامی اخبار میں یسوع کی الوہیت کے بارے میں ایک

مضمون شائع ہوا۔ میں نے بائبل کے حوالے سے ایک جوائی مضمون تحریر کیا جس میں عہد نامەقدىم اورعبدنامەجدىد كے بے شارحواله جات سے يسوع كالوبيت كے عقيدے یر کافی شدید تقید کی گئی میرے مضمون کی اشاعت کے بعد مجھے بہت سے خطاموصول ہونا شروع ہو محتے جن میں اس موضوع کے بارے میں بری تفصیل سے بحث کی جاتی انبی خطوط میں مجھے ایک مسلمان کا خطموصول ہوا۔جس میں اس نے تحریر کیا کہ آ پ نے حضرت عیسی علیه السلام کی الوہیت کورد کر کے اسلام کے ایک بنیادی عقیدے کوشلیم کرلیا ہے اور آپ سے مسلمان ہونے ہیں مرف اتنامخضر سالحہ باقی رو گیا ہے جتنا ایک کلمہ پڑھنے میں صرف ہوتا ہے اس خطنے تو تو یا میری دنیا ہی بدل ڈالی اور میں نے عملف اوگوں کے ساتھ اسلام کے بارے میں تعتقواور آگائ حاصل کرنے کا آغاز کردیا۔ ہر گفتگو کے بعدمیرے لاشعور میں بیٹی ہوئی اسلام کے خلاف مصبیت وم توڑ دیتی اور بالآخر میں نے شلیم کرلیا کہ صحرائے عرب کے ایک مخص نے جوالہا می تعلیمات پیش کی ہیں اور جن قوانین کو متعارف کرایا ہے، ہماری بیسویں معدی کی انتہا کی ترقی یا فتہ حکومتیں بھی ان قوانین کانعم البدل پیش نہیں کرسکتیں، میرے لیئے یہ بات باعث حیرت تھی کہ ہماری حکومتوں نے کافی تگ ودو کے بعد جو بہترین قوانین بنائے ہیں وہ اسلام نے چود سوسال پیشتر ہی متعارف کرادیئے تھے اسلام کے مطالعے کے دوران میں برطانبہ میں مقیم مسلمانوں کے علاوہ ان لڑ کیوں ہے بھی ملتی رہی جنہوں نے عیسائیت کوخیر با د کہہ كراسلام قبول كرليا تقابكين قلب كي وه طمانيت جس كامين خيال كرتي تقي اب بهي مجه سے کوسوں دور تھی بیلڑ کیاں ہر طرح سے میری مشکلات دور کرنے میں مدد کرتیں۔ میر نے اسلام سے متعلق کئی کتب کا مطالعہ جاری کیا ان میں'' دین اسلام''''محمصلی الله علیہ وسلم اورعیسیٰ علیه السلام' اور' عیسائیت کا ماخذ' جیسی کتب شامل تھیں آخر الذکر کتاب یڑھنے کے بعد مجھ پر حیرت ناک انکشاف نہوا کہ قدیم دیو مالائی مذاہب کے بیشتر عقائد اورررسو مات آج بھی صرف نام کی مختصر سی تنبدیلی کے بعد عیسائیت میں مستعمل ہیں۔ بہر حال زیرمطالعہ کتب کے علاوہ میں نے قرآن کا مطالعہ بھی شروع کردیا۔

بہر حال زیرمطالعہ کتب کے علاوہ میں نے قرآن کا مطالعہ بھی شروع کر دیا۔ شروع شروع میں تو ایبا تھا جیسے کسی کتاب کے بعض ابواب محض سیحھنے کی خاطر دہرائے با میں۔ جمعے دراصل یقین ہی نہ تھا کہ میں اس کتاب سے کچھ حاصل بھی کر رہی ہوں یا نہیں۔لیکن قرآن جیسا کہ میں نے پایا، صرف انہی کی راہنمائی کرتا ہے جو واقعتا کچھ عاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور بیسب کچھ بہت ہی آ ہنگی کے ساتھ ہوتا ہے۔قرآن سب سے پہلے ہماری روح کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے اور جب قلمی کیفیت بدلنا شروع ہوتی ہے تو روح بھی بندریج آلودگیوں سے پاک ہوتی چلی جاتی ہے بالآخر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جب جسم اور روح کی جان دوقالب ہوکر ایک مطہر آب روال کی حیثیت عاصل کر لیتے ہیں۔ پھر بردا خوشگوارا حساس ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ یہ کیفیات دراصل ایسی ہوتی ہیں جہیں ہم محسوس تو کر سکتے ہیں ، بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے الفاظ میں وہ وسعت ہی نہیں کہ تطہیر قلب کے اس یا کیز عمل کو بیان کیا جاسکے۔

بهرحال قرآن كامطالعه ميرى عادت بن كيا-آفس كي مصروفيات اورضروري کاموں سے فراغت کے بعد سونے سے قبل ہررات میں قرآن کا مطالعہ ضرور کرتی ، نہ جانے کتنی ہی راتیں اس طرح گزرگئیں کہ اگر میں قرآن کور کھ دینا جا ہتی تو بھی ایسانہ كرسكتي جوں جوں قرآنی ذوق مجھ پر چھا تا گیااس کی تعلیمات میری سمجھ میں آتی گئیں مجھے بوی جرانی ہوئی کہ اس قدر مکمل اور جامع رہنمائی سے مزین بیا کتاب ایک أتي انسان کی معرفت ہے کس طرح پیش کی گئی ہوگی ۔خودمسلمانوں نے بھی پیدوٹو کی نہیں کیا كه محمصلي الله عليه وسلم كسي آساني مخلوق سي تعلق ريطة عظم يا كوئي مافوق البشر انسان تھے۔ قرآنی مطالعے نے مجھے بتایا کہ جتنے بھی پیغیبرآئے بشمول محمصلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کے تمام انسان ہی تھے ہلیکن عام انسانوں سے وہ صرف اس قدر مختلف تھے کہ ایک تو و معصوم تصے اور دوسرے بیکہ ان پر باری تعالیٰ کی جانب سے وحی کا نزول ہوتا تھا مجھے بیہ بھی علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کوئی نٹی بات نہیں تھی بائبل کے عہد نامدقد يم كے كئ حوالہ جات ايسے بيں جن سے پتہ چاتا ہے كہ بنى اسرائيل كے تمام جليل القدرانبياء يروحي آياكرتي تقي حتى كه خود حضرت عيسى عليه السلام سے منسوب انا جيل كے جملوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے ہوئے احکامات کی تعمیل میں تبلیغ کرتے تھے۔ اس کے باوجودیہ بات میرے لئے ایک معمہ بنی رہی کہ اس ترقی یافتہ دور میں ایک بھی الیی شخصیت پیدانہیں ہوئی جس نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے کوئی کتاب تحریر کی ہواور یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس کی یہ کتاب بھی

الہامی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اس سوال کے جواب کے لئے جب میں نے قرآن سے رجوع کیا تو مجھے علم ہوا کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے مبعوث کردہ رسولوں میں آخری رسول ہیں، اور یہ بات ہے بھی حقیقت کہ نئے پیغیمر کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب اس کے پیش روپیغیمر کی تعلیمات اور اس پرنزول کردہ الہامی تعلیمات میں تحریفیں کردی گئی ہوں۔

لیکن قرآن ، جبیما کہ اس کے مصنف اللہ نے خود دعویٰ کیا ہے کہ ''ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گئ'۔

گزشتہ چودہ صدیوں سے بیقر آن اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور اس میں کسی ایک حرف کی تبدیلی یا تحریف بھی ریکارڈنہیں کی جاسکی ظاہر ہے کہ جب بیالہا می تعلیمات اپنی اصل شکل میں بلاکسی تحریف و تغیر کے موجود ہیں تو کسی نئے نبی یا نئی کتاب کی ضرورت ہی کیوکر ہوسکتی ہے ان سب باتوں کے علاوہ ایک اور بات جو میر کے مشاہد ہے میں آئی وہ یقی کرقر آن نے ان لوگوں کو جنہیں اس کتاب پر ذراسا بھی شک ہے بڑے احسن طریقے سے اپنی جانب متوجہ کیا ہے قرآن نے کہا ہے کہ: "وہ لوگ جو اس کتاب کے الہامی ہونے میں ذراسا بھی

شک وشبهر کھتے ہیں انہیں چاہیئے کہ وہ اس طرح کی کوئی ایک سورت ہی تح مرکر کے دکھادیں''۔
(یونس: ۳۸)

تب میراخیال تھا کہ آج کے عہد جدید میں جب کہ الفاظ کی تلاش کے لئے بہترین سے بہترین لغت موجود ہے، ہم محرصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں قرآن ادب سے بہتر ادب تحریر کرسکتے ہیں اور پھرایک چینی کے طور پر میں نے بہ کام شروع کیا۔ لیکن جب بھی قلم اور کاغذلیکر بیٹھتی الفاظ میرا ساتھ چھوڑ جاتے اور ذبی ن پر جیسے تاریکی سی چھا جاتی۔ پھر میں بیہ بات جان گئی کہ ایسا ادب تحریر کرنا جس میں انسان کے دائی مسائل کاحل موجود ہو کم از کم میرے لئے ناممکن ہے۔ میرے دوست اور رشتہ وار جب جمعے ملئے آتے تو میرے کرائے میں اسلامی کتب دیچہ کے اظہار کرتے، پولکہ جی می معتمل نے روعے نے انہیں دین اسلامی کتب دیچہ کے متعمل نے روعے نے انہیں دین اسلام کاسخت دشمن بنا رکھا تھا للبذا اکثر

مواقع پر وہ بحث کے دوران اسلام پر نہایت رکیک شم کے حملے کرتے۔ مثلاً تعددِ از دواج کو بی لے لیجئے انہوں نے مجھے اس بات پر قائل کرنے میں کافی حد تک کامیا بی حاصل کر لی کہ انسانی تدن میں جو پہلی ترقی نظر آتی ہے وہ مغرب کے یک زوجی فلنے کی مربون منت ہے، جب کہ اسلام ایک جا ہلا نہ دور کی معاشرتی خرابی ''کثیر از دواجیت'' کواب بھی سنجالے پھر دہا ہے۔

اس بات کا ذکر جب میں نے اپنی مسلمان دوست سے کیا تو اس نے اخبارات کے تراشوں اور خواتین کے مجلول سے نکالے ہوئے مضامین میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ آپ ان کودیکھئے اور بتائے کہ مغرب کویک زوجیت پر جتنا فخر ہے اور اسے جتنا تہذیب یافتہ ہونے کی علامت گردانا جاتا ہے اس کی فی الحقیقت کیا صورت حال ہے اور برطانوی معاشرہ کی زوجیت پرکس صد تک عمل پیرا ہے؟ زنا کاری کے باعث ہمارے معاشرے کی اخلاقی اقدار جس تیزی سے زوال پذیر ہورہی ہے اور نا جائز بچوں کی بردھتی ہوئی شرح نے خاندان کی اکائی کو تباہ کر ڈالا ہے، اس کا احساس ابھی تک ہمارے ارباب حکومت کونہیں ہوسکا۔ اور وہ اینے مصائب کاحل منشیات اور انقامی جذبے کی تسکین کے لئے جرائم کو پناہ گاہ جھتی ہے۔ بزرگوں کا ادب اور احترام تو ہارے معاشرے میں ایک قصّہ یارینہ بن چکا ہے۔اسی طرح کی دیگر قباحتیں ہیں جو ہارے معاشرے کو گھن کی طرح جائے چکی ہیں۔ان فتیج برائیوں، خاص طور پر زنا کاری اور حرمت نسوانیت کے تحفظ کے لئے در حقیقت ہمارے پاس' میرز وجیت' کے سوااور کوئی حل ہے ہی نہیں اور میں خود بھی بیدد کیھ سکتی تھی کہ خصوصاً دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر جب کہ برطانوی معاشرے میں مردوں کی ہلاکت کے بعد خواتین کی ایک بہت بردی تعداد تنہار ہے پرمجبور ہوگئ تھی ،تو انہیں کس قدرا ذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مکی معیشت کو سہارا دینے اور سب سے بڑھ کر اپنی معاشی ضروریات کی محیل کے لئے برطانوی خواتین نے بڑی تیزی سے وہ پیٹے اختیار کیئے جہاں کام کرکے نہ صرف ان کی نسوانیت لمتم ہوگئی بلکہ گھر میں سارا دن تنہا رہنے والے بیچ بھی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے۔ سب سے زیادہ قابل رخم حالت وہ تھی جب خواتین کی اچھی خاصی تعداد نے بھوک مٹانے کے لئے عصمت فروش کا دھندہ شروع کردیا۔ کیا خدانے ان عورتوں کوالی ہی زندگی گزار نے کے لئے زندہ رکھ چھوڑا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جو میری طرح کم وہیش ہر خاتون کے ذہن میں ضرور کلبلاتا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ریڈیو پروگرام میں جس کا عنوان' کیں سر' تھا ایک کنواری انگریز خاتون نے کہا تھا کہ مردوں کو کثیر از دواجیت کا قانونی حق ہونا چاہیئے ۔ وہ خاتون تو یہاں تک کہدگئ کہ آبر ومندا نہ زندگی گزار نے کے لئے اسے کسی شادی شدہ مردکی یوی کی قانونی شراکت میں رہنا بسروچشم قبول ہے۔ اسلام کی' کثیر از دواجیت' کے بارے میں عیسائیت نے جو زہر گھولا ہوا ہے اس کی حقیقت اب مجھ پر منکشف ہوئی۔ اسلام نے کثیر از دواجیت کو لازمی قرار نہیں دیا ہے کہ ہرمرد ضرور ہی ایک سے زاکد شادیاں کرے لیکن ایک کمل دین میں ہرصور تھال اور ہر زمانے کے مسائل سے متعلق جو ضروری مواقع ہونے چاہئیں (جیسا کہ ہمارے یور پی معاشرے میں مسائل در پیش ہیں) وہ دینِ اسلام میں موجود ہیں اور ایسا کہ ہمارے یور پی معاشرے میں مسائل در پیش ہیں) وہ دینِ اسلام میں موجود ہیں اور ایسا دین ہی تمام معاشرے میں مسائل در پیش ہیں) وہ دینِ اسلام میں موجود ہیں اور ایسا دین ہی تمام انسانیت کا دین بن سکنے کا اہل ہوتا ہے۔

بہر حال اس طرح میں بندری اسلامی تعلیمات کو قبول کرتی گئی اور پھرایک دن میں نے اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے دل اور میری روح کو دہ طمانیت حاصل ہوگئی جس کی تلاش میں میں عمر بھر بھٹنی رہی، یہ اطمینان اس لئے بھی تھا کہ میں نے محض جذبات کی رو میں آ کر اسلام قبول نہیں کیا تھا ، بلکہ اسلام سے متعارف ہونے کے جذبات کی رو میں آ کر اسلام قبول نہیں کیا تھا ، بلکہ اسلام سے متعارف ہونے کے دو برس بعد تک میرے اندر حقائق کو شلیم کرنے کے لئے مشاہدے اور دلائل کی جنگ جاری رہی۔ اور ہر سوال کے اطمینان بخش جواب کے بعد ہی ایسامکن ہوا کے ظلمتوں میں گشدہ رائی کوائی اصل منزل کا نشان مل گیا۔

(بحواله ميں خداكيے ملا)



مسابقه مذهب :عیمائی اصلامی نام: مریم العمار مسلک کا نسام : رومانی

## اسلام کے دروازے پر

مريم كے شوہر وليد العمار كالمحلق فلسطين سے ہے۔ دود مدجيسي صاف شفاف رنگت اور تیکھے نقوش والی مرغم العماررومانیہ کے دینے والی ہیں ،مریم کیمیکل انجینئر ہیں ہیہ دونوں میاں بیوی دنیا کے بیشتر ممالک کا سفر کرتے ہوئے بچھلے دنوں اسلام آبادیہنیے تھے۔ مریم نے رشنداز دواج میں مسلک ہونے کے بعد حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے۔ الیدی عمر ۲۸ سال ہے جب کہ مریم ۲۳ سال کی ہیں۔ مجھے مریم کے بارے میں معلوم ہوا و بحس ہوا کہ آخرمر یم نے کس بات سے متاثر ہوکر اسلام قبول کیا ہے۔ مریم سے تفتگو شروع ہوئی تواسی جذبہ بحس کے تحت سب سے پہلے میں نے سوال کیا۔ سوال: آب نے کیا صرف اس لئے اسلام قبول کیا کہ آپ ایک مسلمان مخص سے شادی کررہی تھیں یا آپ کواسلام کےاصولوں اور تعلیمات نے متاثر کیا؟ جواب: چھ ماہ قبل میری شادی ہوئی اس دفت میں عیسائی عقیدے پریفین رکھتی تھی۔ ولیدنے مجھے بتایا تھا کہ ایک مسلمان اہل کتاب عورت سے شادی کرسکتا ہے اور اس کے لئے عورت کوا پنا ندہب تبدیل کرنا ضروری نہیں۔ ولید نے زبردستی ندہب تبدیل کرنے پر ز وربھی نہیں دیا تھا۔میراخو دبھی بیہ خیال نہیں تھا کہ میں بھی اپنا **ن**دہب تبدیل کروں گی ہم دونوں کے درمیان بیمعاہرہ ہوگیا تھا کہ ولیدایئے عقائد پر قائم رہیں گے اور میں ا پنے عقیدے پرچلتی رہوں گی ، مگر تین ماہ قبل جب ہم مختلف ملکوں کا دورہ کرتے ہوئے ایران پنچے تو اس دن جمعہ تھا۔ تمام کاروباری ادارے اور ہوٹل بند تھے۔ ہمیں بڑی سخت ہوک لکی ہوئی تھی اور رات گزارنے کے لئے ہمیں کسی جگہ کی تلاش تھی۔ جب ہمیں کوئی مناسب جگہ نہیں مل سکی تو ولیدنے ایک نو جوان سے بوچھا کہ سجد کہاں ہے؟ ہم مسجد میں رات کز ارلیں گے۔وہ نوجوان ڈاکٹر تھا،اس نے کہاتم مسلمان ہواوراس رشتے سے تم میر نے بھائی ہو، کیاتم نہیں جانتے کہ ہر مسلمان دوسر مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ آؤ www.besturdubooks.net میرے گھر چلواور میرے مہمان بو، تا کہ میرے گھر میں برکت نازل ہو پھراس نو بوان نے ہماری اتن آؤ بھگت کی شاید ہمارا سگا بھائی بھی ہماری اس قدر خاطر مدرات نہ کرتا۔
اس رات میرے خیالات میں تبدیلی آ ٹا شروع ہوئی ذہن نے کہا کہ یہ کتنا پیارا کیسا خوبصورت مذہب ہے جس میں تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی بھائی ہیں، پھر مجھے یورپ میں لوگوں کا رویہ یاد آیا، اگر ہمیں کسی یورپی ملک میں رہنے کی جگہ نہ ملی تو ہم بھو کے ہی مرجاتے۔ ایران میں قیام کے دوران دوسری چیز جس نے مجھے متاثر کیا وہ عورت کی عزت ہے، اسلام میں عورت کی جس قدرعزت کی جاتی ہمائی کہ مثال مجھے اور کہیں نظر نہیں آئی۔ تب میں نے دل سے کلمہ پڑھا اورا پنے لئے بجاب کو پہند کیا۔ جب میں نے یہاں پاکستان میں عورتوں کو کھلے سرگھو متے دیکھا تو مجھے تجب ہوا، میں تو اب میں نے یہاں پاکستان میں عورتوں کو کھلے سرگھو متے دیکھا تو مجھے تجب ہوا، میں تو اب سامنے بال نہیں کھوئی۔۔۔

سوال: مریم آپ کا گھر کہاں ہے اور آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ جواب: میرا گھر بخارسٹ میں ہے، والد کا انقال ہو چکا ہے میری والدہ بخارسٹ میں رہتی ہیں اور میں نے بخارسٹ یو نیورش سے ہی تعلیم حاصل کی۔

سوال: آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟

جواب: میراکوئی بہن بھائی نہیں ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولا دہوں، مجھے یہ من کر تعجب ہوتا ہے کہ فلسطین میں ایک ایک جوڑے کے آٹھ آٹھ دس دس دی ہوتے ہوتے ہیں اصل میں رو مانیہ میں ہر عورت گھر سے باہر کام کرتی ہے اور وہ زیاوہ بچوں کے ساتھ گھر سے باہر کام نہیں کرسکتیں اس لئے ان کے بیچ بھی کم ہوتے ہیں جب کہ فلسطین میں عورتیں گھر میں رہتی ہیں اس لئے زیادہ بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کرسکتی ہیں۔

سوال: آپ دونوں کی ملاقات کہاں اور کب ہوئی؟

جواب ہماری پہلی ملاقات دوسال قبل بخارسٹ یو نیورٹی میں ہوئی تھی ،لیکن ہم نے چھ ماہ قبل اپریل میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔

سوال: آپ دونوں کی زبان بھی علیحدہ علیحدہ ہے آپ دونوں ایک دوسرے سے کس زبان میں بات کرتے ہیں؟ جواب: میں نے تھوڑی بہت عربی سیکھی ہے مگر ولید کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے، ولید رومانیہ کی زبان بہت اچھی بولتے ہیں اور ہم زیادہ تر گفتگو اسی زبان میں کرتے ہیں۔

سوال: مریم آپ کوگھرے باہر کام کرنا اچھا لگتا ہے یا آپ مشرقی ممالک کی خواتین کی طرح گھر میں رہنا پیند کرتی ہیں؟

جواب: ابھی تو مجھے اپنے میاں کے ساتھ ملک ملک گھومنا بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیان جب میں رہنا پیند کروں گی۔ مجھے بورپ کی بیات بہت بری گئی ہے کہ وہاں خاندانی زندگی کا رواح بہت کم ہے۔ ذرا ذراسی بات پر طلاقیں ہوجاتی ہیں، وہاں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے اسلام کا بیاصول کتنا اچھا ہے کہ مرد باہر کی ذمہ داریاں اٹھا تا ہے اور عورت گھر کا نظام چلاتی ہے اور یوں گھر جنت کا منمونہ بن جا تا ہے۔

سوال: وليدكياآ پاني بيوى كے خيالات سے اتفاق كرتے ہيں؟

جواب: میں مریم کے خیالات سے پوری طرح متفق ہوں، ہماری برقتمتی ہے کہ ہم

یورپ کی ہراچھی اور بری چیز سے متاثر ہیں ہم ان کی نقل میں اپنا تشخص تبدیل کرتے

رہتے ہیں ہیکن میں اپنی روایات اور ثقافت کو بدلنا نہیں چا ہتا۔ مجھے تو اس طرح ہی سکون

اور اطمینان حاصل ہوسکتا ہے کہ جب میں دن بھر کے کام کاج کے بعد تھ کا ہارا گھر آ دُل تو
میری بیوی میزیر گرم گرم کھانالگائے میری منتظر ہو۔

سوال: وليدآ باب تك كتف مما لك كاسفركر يكي بين؟

جواب: میں اب تک ایک سوہیں ممالک کا سفر کر چکا ہوں، پاکستان ایک سواکیسواں ملک ہے۔

میرا بنیادی مقصدیہ ہے کہ ساری دنیا گھوم کرلوگوں کوفلسطینیوں کے مقاصد ہے۔ آگاہ کروں، دنیا کو بتاؤں کہ بے گھر فلسطینی کسی سمیری کی زندگی گزاررہے ہیں اور مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کس طرح انسانی حقوق کو یا مال کررہا ہے۔

ولیدالعمارنے کی جنوری ۱۹۸۱ء کواپے سفر کا آغاز کیا تھا۔وہ افریقہ، یورپ، امریکہ روس اور مشرقی وسطی کے مختلف ممالک کا سفر کرنے کے بعد اب ایشیا کا

سفر کررہے ہیں میں نے ولیدسے یو چھا۔

سوال: آپس طرح لوگول كولسطيني موقف سے آگاه كرتے ہيں؟

جواب: میرے پاس ایک سفری بیگ اور خیمہ ہے ہم بھی ریل میں سفر کرتے ہیں اور کبھی بس اور ویگن میں سفر کرتے ہیں۔ رہنے کے لئے کوئی جگہ نہ ملے تو سٹرک کے کنارے خیمہ لگا لیتے ہیں سفر کے دوران بہت سے لوگ مجھ سے مختلف سوالات کرتے ہیں اوراس طرح مجھے لوگوں کو فلسطینیوں کے بارے میں بتانے کا موقع ماتا ہے مجھے دکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ فلسطین کے بارے میں پھی بھی نہیں جانے بعض کر تعجب ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ فلسطین کے بارے میں پھی بھی نہیں جانے بعض لوگ سجھتے ہیں کہ فلسطین کوئی علیحدہ ریاست ہے جواسرائیل کے خلاف لڑرہی ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ فلسطین کا وجود تو صرف کا غذوں یہ ہے۔

سوال: وليدياكتان آكرة بن في المحسوس كيا؟

جواب: پاکتان سے ہمیں بہت سے امیدیں وابستہ ہیں، پاکتان سیح معنوں میں اسلام کا قلعہ ہےاور یہی وجہ ہے کہ تمام اسلام وشمن طاقتیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جواسرائیل کے لئے خطرہ ثابت ہوسکتا ہے، اسرائیل کے اخبارات میں روزانہ پاکتان کے خلاف تھلم کھلا پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے یقین کریں کہ پاکستان ہر فلسطینی کو اپنی جان ہے بھی زیادہ عزیز ہے، اس لئے کہ اگر یا کستان کوخدانخواسته کوئی نقصان پہنچا تو اس کاسب سے زیادہ نقصان فلسطینیوں کو ہوگا۔ سوال: آپ دنیا بھرمیں گھوے ہیں،آپ کوکونسا ملک سب سے زیادہ اچھالگا؟ جواب: میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کی اپنی مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں ،لیکن سجی بات پیہ ہے کہ جو بات اپنے وطن کی ہوتی ہے اور کسی ملک کی نہیں ہوتی مجھے بھی اپنا وطن بیت المقدس سب سے اچھا لگتا ہے ویسے بھی اس کی اپنی ایک مقدس حیثیت ہے۔ وہاں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کووہ سرز مین بہت پیاری ہے۔ سوال: مريم آپ نے كتنے ممالك كى سيركى اور آپ كوكونسا علاقه سب سے زيادہ اچھالگا؟ جواب: میں ولید کے ساتھ ترکی ،اردن ، بلغاریہ، شام اور ایران گئی اور اب پاکتان آئی ہوں۔ مجھے اردن بہت بیندآیا کیونکہ میرے شوہر کا آ دھا خاندان اردن میں آباد ہے جھے یہ دیکھ کر بہت مسرت ہوئی کہ جہاں جاتی ولید کا کوئی چیایا بھائی مل جاتا ہم ان کے گھروں میں جاتے جہاں ہماری بہت آؤ بھگت ہوتی مجھے ان افراد کا بوں مل جل کر رہنا بہت اچھالگا اور بیدد کیچ کر بہت خوشی ہوئی کہ لوگ یہاں ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں اوران کے درمیان میں نے بالکل اجنبیت محسوس نہیں گی۔ سوال: مریم آپ کو یا کستان اور یا کستان کے لوگ کیسے لگے؟

جواب: مجھے پاکستان کی خواتین بہت پہندہ کمیں، یہاں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت، مہذب اورمہمان نواز ہیں۔ مجھے آپ کا لباس شلوار قمیض بہت اچھا لگاہے، یہ صحیح اسلامی لباس ہے۔ اگر یہاں کی خواتین اپنے بالوں کو جا دریا اسکارف سے اچھی طرح ڈھانپ لیس تو حجاب کے تقاضے پورے ہوسکتے ہیں۔

سوال: مريم آپ كوايخ شو بركى كس عادت نے سب سے زياوہ متاثر كيا؟

جواب: سب سے بڑی بات یہ کہ ولید بہت سچے ، کھر بے انسان ہیں ، دوسری بات بیہ میر ابہت خیال رکھتے ہیں اور بچوں کی طرح میر می حفاظت کرتے ہیں۔اصل میں عورت کواگر شوہر کا صحیح تحفظ حاصل ہوجائے تو اسے اور کسی چیز کی تمنانہیں رہتی ۔ بعض اوقات میں سفر کی مصیبتوں اور مشکلات سے تنگ آ کر رونے گئی ہوں لیکن ولید اس پر نا راض ہونے کے بجائے مجھے تیلی دیتے ہیں اور میر می ہر ضرورت پوری کرتے ہیں۔

سوال: ولید آپ ساری دنیا کا سفر کررہے ہیں اس سفر کے اخراجات کیسے پورنے کرتے ہیں؟

جواب: اگر کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرلیا جائے تو انسان اپنے د ماغ سے پیسہ کمانے کی ترکیب نکال ہی لیتا ہے۔ میں اپنے سفر کے سارے اخراجات خود پورے کرتا ہوں ، تصویریں اور ویڈیو فلمیں بنا نا میر امشغلہ ہے۔ میں اب تک بیس ہزار فؤٹو گراف بنانے کا کہوں ، ایران میں چھسو فوٹو بنائے ۔ پاکستان میں بھی اتنے ہی فوٹو گراف بنانے کا ارادہ ہے میں اپنے فوٹو گراف اور ویڈیو کیسٹ بیتیا ہوں اور اس سے اپنے اخراجات پورے کرتا ہوں اس کے علاوہ میری کوشش ہوتی ہے کہ بہت کم خرج میں گزارہ کروں۔ ہارے پاس ایک چھوٹا ساخیمہ اور ایک بڑا سلیپنگ بیگ ہے ہم سٹرک کے کنارے پر ہمارے پاس ایک چھوٹا ساخیمہ اور ایک بڑا سلیپنگ بیگ ہے ہم سٹرک کے کنارے پر ماتے ہیں اور اپنا کھانا بھی خود پکاتے ہیں اس طرح ہوٹل کے اخراجات سے بھی نئی ماتے ہیں۔

سابقه مذهب عيماتيت اسلامي نام مسعوده اللين ملك كانسام : برطانيه

# تمام مذاہب کے مطالعہ کے بعد میں نے اسلام قبول کیا

میرا نام مسعودہ اسٹین ہے اور میں نسلاً انگریز ہوں۔خالق کا ئنات کے ساتھ انسان کے تعلق کا کھوج لگانے میں ، میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال صرف کئے۔ میں ایک متمول عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ مالی آ سودگی کے اعتبار ہے ہمیں دنیا کی هرنعت حاصل تقی لیکن جس چیز کی کمی محسوس ہوتی تھی وہ ذہنی سکون اور اطمینان تھا۔ ہوش سنجالنے کے بعد میں نے دنیا کا وہ رخ دیکھا جس میں ہرانسان ذاتی مالی فوائد کے حصول میں اندھانظرہ تاتھا۔ ہر تخص ہر قیت براین نفسانی خواہشات کی تکیل کے لئے ہرا چھابرا کام کرنے میں مشغول تھااورخود کوکسی تنم کی اخلاقی قیود کا یابند تصور نہیں کرتا تھا۔ میرا مذہب عیسائیت تھا اور میں بحین ہی ہے چرچ جایا کرتی تھی کیکن جب میں نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو میں نے محسوں کیا کہ چرچ میری ان روحانی ضرورتوں کو پورا كرنے ميں برى طرح ناكام ہے جوجد يد دور كے تقاضوں كے مقابلے ميں كسى انسان كو یا گیزہ رہنے کا حوصلہ عطا کرتی ہیں۔ دلائل اور وجوہ سے عاری اس پر یکٹس میں ، میں نے خالق کا ئنات سے تعلق کو بے حد کمز ورمحسوں کیالیکن اس نتیجہ پر پینچی کہ تکلیف اور پریشانی کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی الیں ہے جو کمزورانسان کے حوصلے کو بلند کرتی ہے۔ درحقیقت عقیدہ تثلیث خدائے واحد سے تعلق کوتقسیم کردینے کا سبب بنیا تھااوریہی چیز میرے مذہب کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔خالق کا ئنات اور مخلوق کے درمیان جو رشتہ ہےا سے مضبوط بنانے میں اہم ترین کر دار مذہبی عباد تیں ادا کرتی ہیں۔عیسائیت کی تعلیمات اور بائبل کے وسیع مطالعہ کے بعد میں نے دوسرے مذہب کا مطالعہ شروع کیا بدھمت، ہندوازم، یہودیت، کمیونزم اوران کےعلاوہ موجودہ زمانے میں پائے جانے والے تمام نظام ہائے زندگی کا مطالعہ کر ڈالا ،لیکن میری پیاس بجھ نہ تکی میرے قلب میں

جوآ گ گی ہوئی تھی اسے کوئی ٹھنڈانہ کرسکا۔

میں گھنٹوں تنہائی میں بیٹھ کرسوچا کرتی تھی اور انسان کے مقصد زندگی پرغور کیا کرتی تھی۔ انسان اللہ تعالی کی عظیم الثان کا کنات میں اس کا تخلیق کیا ہوا ایک معمولی سا ذرہ ہے اس ذریے کی تخلیق بے سبب نہیں نے لیق کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کہ وہ بنانے والے کے مقاصد کی تحمیل کرے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان بندگی کا بیر شتہ زندگی کو بامقصد بنا تا ہے۔ اس رشتہ کو مضبوط بنائے بغیر زندگی میں خوشیوں کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا۔

''لوگو! تمہارے پاس رب کی طرف سے حق آچکا ہے اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اس کے لئے مفید ہے اور جو گمراہ ہوااس کی گمراہی اس کے لئے تباہ کن ہے اور میں تمہارے او پر کوئی فرمہ دارنہیں ہول'۔ ذمہ دارنہیں ہول'۔

اسلام سے پہلاتعارف ہونے کے بعد میں نے قرآن مجید کا پوراتر جمہ پڑھ

ڈالا۔ سے یہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں نے محسوں کیا کہ اسلام کو بیجھنے کے لئے مجھے کسی شخص کی ضرورت نہیں کیونکہ قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالی براہ راست مجھ سے مخاطب تھا اور دو مجھے براہ راست مہدایات تک پہنچ حاصل ہوگئ تھی۔ قرآن میں جا بجا نہایت واضح اور دو توک الفاظ میں انسان اور اللہ تعالی کے درمیان بندگی کے تعلق کا بیان تھا میں یہ محسوں کررہی تھی کہ بیدوہی پیغام ہے جس کی میں طویل عرصے سے تلاش میں تھی۔ قرآن کی ہر آبیت اتن صرح اور واضح تھی کہ اسے کسی ٹائٹ کی ضرورت نہ تھی۔ میں جوں جوں پڑھتی گئی قرآن میں گم ہوتی چلی گئی اور اس روحانی سفر کی شکیل بالآخر قبول اسلام پر ہوئی۔

اسینے عیسائی بھائیوں کومیرا پیغام ہے کہ عیسائیت زندگی کے روحانی پہلو پرزور دیتی ہے۔اس میں محبت کا جو پیغام ہے اس سے ہرعیسائی پر انتہائی اہم فرض عائد ہوجاتا ہے۔لیکن بیرمحبت اس وقت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے جب وہ تعصب کا سبب بن جائے اور انسان جانبداری اور تعصب کی عینک سے ہرشے کو دیکھنے لگے صرف وہی شخص عیسائیت کانتیجے شعور حاصل کرسکتا ہے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کے رشتے کو سمجھ لے اور ا بنی آتھوں پر شے تعصب کی پٹی اتار چھنکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یاان سے پہلے کے رسول اور پیغمبرسب اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کرآئے اور انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا فرض ادا کیا۔ بدقتمتی سے عیسائیوں کے ساتھ ان کا تعلق جو انجیل مقدس کی شکل میں تھا وقت گزرنے کے ساتھ کمزور ہوگیا۔مختلف ادوار میں انجیل مقدس کو بار باراس طرح مرتب کیا گیا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے کلام سے انسانوں کے کئے ہوئے اضافول کوالگنہیں کرسکتی۔ ایس اٹی کالرج (S.T Corildge) اپنی کتاب (Aids (To Reflection میں لکھتا ہے' جو شخص سے جاننے کے مقابلے میں عیسائیت سے زیادہ محبت کرتا ہے تواس کی پیمجت عیسائیت کے مقابلے میں چرچ کے سی خاص فرقہ کی محبت بن جاتی ہے اور وہ ایک بڑی برادری کا حصہ بننے کے بجائے ایک چھوٹے سے فرقہ کا جزو بن کررہ جاتا ہے اس کے مقابلے میں اسلام دنیا کے تمام انسانوں کورنگ ہوس ،قوم اورساج ہے قطع کر کے ایک عالمی برا دری کا حصہ بنا دیتا ہے۔

الله تعالیٰ آپ کواور ہمیں سے تلاش کرنے کی توفیق عطافر مائے اور آپ کی سیح رہنمائی فرمائے آمین۔ سابقه نام كيترين بل لاك سابقه مذهب وبريه مسلك كانام كينيدًا

# خلیج کی جنگ میں مسلمانوں پرمظالم دیکھر ملکہ کی جنگ میں نے اسلام قبول کیا

مجھے ان کی حالت دیکھ کر بے حدافسوں ہوا، وہ اپنے بنیادی حقوق سے نابلد تھیں۔ انہیں اپنی اہمیت کا کوئی احساس ہی نہ تھا، وہ ظلم کی ماری اور مردوں کی حاکمیت کے بوجھ تلے کچلی ہوئی تھیں۔ میں ان کے بارے میں بیساری با تیں سوچتی رہی لیکن سرف ایک چیز میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی وہ بید کہ وہ بے حدمطمئن اور خوش نظر آتی تھیں۔ شایداس کی وجہ بیتھی کہ بچین ہی سے ان کے ذہن کواس طرح بنادیا گیا تھا، انہیں

''برین داش'' کردیا گیا تھا۔

میں نے یو نیورٹی کے انٹرنیشنل سینٹر میں بہت سے مسلمان مردوں کو گھو متے پھرتے دیکھا ان میں سے ایک مسلمان لڑکا لیبیا سے تعلق رکھتا تھا، میں اسے دیکھ کر خوف سے کا پہنے گئی ، کینیڈ ااور امریکہ میں لیبیا کو ایک دہشت گرد ملک تصور کیا جاتا تھا۔ جہال کے لوگ اللہ کے نام پر دوسروں کو قبل کر دینا تو اب سجھتے تھے۔ میں نے ٹیلی ویژن پرعرب نو جوانوں کو امریکہ کے صدر بش کے پتلے جلاتے دیکھا تھا، یہ کسے جاہال لوگ ہیں جو آزادی اور ترقی پسندی کے خلاف ہیں جن میں برداشت ، تمل اور محبت نہیں ، جو دوسروں کو قبل کرنا نیک کام سجھتے ہیں اور ان کے خدا نے انہیں اس کی اجازت دے رکھی ہے۔

میرے ذہن میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں یہ تضورات مغربی ذرائع کے ذریعے آئے تھے۔ وہی مجھے بیسب سوچنے پر مجبور کررہے تھے، لیکن جب میں اس لیبیائی لڑکے کے قریب ہوئی تو مجھے بید کھے کر جیرت ہوئی کہ وہ بے حدزم خو، میں اس لیبیائی لڑکے کے قریب ہوئی تو مجھے سے گفتگو کرتے ہوئے بے حداحترام کے ساتھ دھیے لہجے میں بات کرنے والا تھا اور مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے بے حداحترام کے ساتھ اپنی نظریں جھکائے رکھتا تھا وہ میری ہر پریشانی کو دور کرنے کے لئے تیار بہتا تھا اور میری مدد کرتا رہتا تھا میں میرے سارے میں میرے سارے میری مدد کرتا رہتا تھا میری ہوئی۔

میں نے مسلمانوں کے عقائد کے بارے میں جو پچھ پڑھاتھااس کا ماخذ مغربی مصنفین کی کتابیں تھیں۔اس دوران خلیج کی جنگ ہوئی عراق نے کویت پرحملہ کیا میں نے اخبارات میں عراقیوں کے ہاتھوں کویت خواتین کی عصمت دری کی داستانیں پڑھیں۔ پھر امریکہ اور دوسرے ممالک کویت کی مدد کو آئے ذرائع ابلاغ سے مسلمانوں کے خلاف پروپیکنڈہ بڑھتا چلا گیا۔اگر چہ عراق کے خلاف امریکہ کے اتحادی بھی مسلمان ہی تھے لیکن امریکہ اور یورپی ذرائع ابلاغ کا سارا زوراسلام کو کم تر اور جاہلانہ مذہب ثابت کرنے اور مسلمانوں کو جنگی اور وحشی قوم ظاہر کرنے پرتھا میں ایک مرتبہ پھراس پروپیکنڈے سے متاثر ہونے گئی۔

میں نے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے پینگوئین کی۔

ایک کلاسک کتاب سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہیں پیگوئین کی کتابیں ہے حد پسند
کرتی تھی لیکن اس کتاب کوختم نہ کرسکی، کیونکہ اس میں اسلام کے بارے میں عجیب و
غریب با تیں کصی ہوئی تھیں۔اس میں ایسی کنواری عورتوں کا تذکرہ تھا جوا چھے کام کرنے
والوں کو انعام کے طور پر جنت میں ملتی تھیں۔ جنت میں جانے والی ایک عورت ان
کنواری عورتوں کا کیا کرے گی میں نے مایوی سے سوچا۔ اس میں ایسے خدا کا تذکرہ تھا
جوانسانی آبادیوں کو تباہ کردیتا تھا اور بستیوں کو مٹاڈ التا تھا۔ ایسے عقید ہے میں اگر عورتیں
پیکی ہوئی اور مظلوم تھیں تو اس میں حیرت کی کیا بات تھی میں نے سوچالیکن تھوڑ ہے، ی
عرصہ کے بعد مجھے قرآن مجد کا اگریزی ترجم مل گیا اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو
پیگوئین کی کلاسک کتاب میں تحریقی۔ ایک مرتبہ پھر اسلام کے بارے میں میرے
عقائد تبدیل ہونے ایسے قرآن مجید میں ہر بات دلیل کے ساتھ منطقی انداز میں تحریقی
قرآن کی کئی بات کو ردنہیں کیا جاسکتا تھا بعض سائنسی تصورات ایسے بھی قرآن میں
دینے ہوئے تھے جن کے بارے میں چودہ سوسال پہلے کوئی تصورتہیں کیا جاسکتا تھا۔
دینے ہوئے تھے جن کے بارے میں چودہ سوسال پہلے کوئی تصورتہیں کیا جاسکتا تھا۔

قرآن مجید میں تباہ ہونے والی بستیوں کا تذکرہ ضرور تھالیکن وہ بستی کے رہنے والوں کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے تباہ ہوئی تھیں۔ یہ ساری باتیں بڑے دلنشین انداز میں بیان کی گئی تھیں یہاں ساجی رشتوں کی حرمت اور احترام کا بیان تھا میں جو ل جو ساقر آن مجید کا بیتر جمہ پڑھتی گئی میرے پرانے خیالات میں تبدیلی آتی چلی گئی۔

میں چونکہ دہریتی اس لئے میں نے اپنے عیسائی اور مسلمان دوستوں سے
پوچھا کہ کیا انہیں کسی خدا کے وجود پر پورایقین ہے؟ انہوں نے پورے یقین سے کہا؟
ہمیں اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ میں بین کر پریشان ہوگئ کیا واقعی خدا موجود ہے
اگر ہے تو میں اس سے کیے مل سکتی ہوں میں اسے کیے دیکھ سکتی ہوں ، کس طرح اس تک
پہنچ سکتی ہوں، میں بیسوچ کر پاگل ہونے لگی مجھا پئی نارمل ذہنی کیفیت پر شبہ ہونے لگا۔
اللہ تعالی آ خر کس طرح اربوں انسانوں کی دعا ئیں ایک ساتھ سن لیتا ہے اور کس طرح
لموں میں کسی شخص کی قسمت کا فیصلہ کردیتا ہے۔ اگر اللہ ہے اور رحیم و کریم ہے تو پھر دنیا
میں اتنی افراتفری کیوں ہے وہ معصوم بچوں اور کمز ورعورتوں کو کیلے جانے اور ظلم کا نشانہ
میں اتنی افراتفری کیوں ہے وہ معصوم بچوں اور کمز ورعورتوں کو کیلے جانے اور ظلم کا نشانہ
میں اینی افراتفری کیوں ہے وہ معصوم بچوں اور کمز ورعورتوں کو کیلے جانے اور ظلم کا نشانہ
میں اینی افراتفری کیوں ہے وہ معصوم بچوں اور کمز ورعورتوں کو کیلے جانے اور ظلم کا نشانہ
میں اینی افراتفری کیوں ہے وہ معصوم بچوں اور کمز ورعورتوں کو کیلے جانے اور ظلم کا نشانہ
میں اینی افراتفری کیوں ہے وہ معصوم بچوں اور کمز ورعورتوں کو کیلے جانے اور ظلم کا نشانہ
میں اینی افراتفری کیوں ہے وہ معصوم بیوں اور کمز ورعورتوں کو کیلے جانے اور کلم

بالآخرمیں نے مقلمانوں اوران کے مذہب کو قریب سے دیکھنے اور سجھنے کا قیصلہ کیا اس کے بغیر مجھے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جوابات نہیں مل سکتے سے متعلم انوں نے بوئی سوال کئے بغیر کھلے دل کے ساتھ اپنی برادری میں میراخیر مقدم کیا میں ہے ہوئی کہ وہ فلا کم اور دہشت گرد ہیں بیاسلام کی طرف میرے سفر کا آغاز تھا۔

میں ابھی تک بے دین اور دہریتھی لیکن اپنے سوالات کے جوابات جا ہتی تھی ان کے درمیان کچھ دن گزار کر میں نے محسوس کیا کہ میرے برانے عقا کہ میں گہ ' دنیا چند سائنسی اصولوں پر قائم ہے اور اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے ' وراڑیں پڑنے لکین میں محسول کرنے لگی کہ مجھ سے بوی کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے جوساری کا منات پر چھائی ہوئی ہے۔رات کوآسان پرنظر آنے والے دیجے ستارے، مبح طلوع ہوتا ہوا سورج اورجھرنوں میں گنگناتا ہوا یانی سب ہی مجھے صرف ایک پیغام دے رہے تھے۔ اس عظیم طاقت کی بندگی کرو جو واحد ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ شاید وہ اجماعی انسانی شعور تھا جومیر ہے اندراب تک سویا ہوا تھالیکن اب بیدار ہور ہاتھا، فطری نظاروں سے مجھے امن ، محبت اور سکون کا پیغام ملنے لگا تھا پھر میں نے پہلی مرتبہ ایک نماز میں شرکت کی تو اپنی بوری کوشش اور ضبط کے باوجود میری آئکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے میں تو خدا کے وجود ہے انکاری تقی پھروہ کون سی طافت تقی جومیرے سارے اعصاب کوجنجموڑ ڈال رہی تھی اور آخر کیوں میری ساری حیات میری آئکھوں میں جمع ہوگئ تھیں آخر کیوں میرے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے تھے شایدیہ وہ ہستی تھی جس کو میں بھولے بیٹھی تھی لیکن میرانفس اور میرا دل اسے پہچان رہا تھا۔ میں نے نماز میں اس ان دیکھی ہستی بر اپنی تمام توجہ مرکوز کردی اور پورے خلوص سے اپنی نجات اور اپنی رہنمائی کی دعا مانگی۔

میں نے اسلام کے علاوہ عیسائیت، یہودیت، سکھ فدہب اور بدھ مت کا بھی مطالعہ کیا تھالیکن صرف اسلام میں میرے ہرسوال کا جواب موجود تھا میں نے بالآخر فیسلہ کرایا۔ میں جوایک ماڈرن سفید فام خاتون تھی جولبرل اور آزادی کی دلدادہ تھی میں ابنا نالق کی نے اور معاشرے میں ابنا نالق کی نے اور معاشرے میں معاشرے میں میں بیاد رہے کی شہری منام نہیں ملسکتا۔

اب میں اسلام قبول کر چکی ہوں میری زندگی ایک خاص اسلوب میں ڈھل گئی ہے میرے دوست جن میں زیادہ تر دہرئے اور لبرل ہیں میری اس تبدیلی پر چیران ہیں الکین میں جس روحانی سفر سے گزری ہوں اس سے گزرے بغیر وہ میری اس تبدیلی کو سمجھ نہیں سکتے کاش وہ اتنی ہمت پاتے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ صرف اسلام ہی سلامتی کا راستہ ہے جو خالق کا کنات کے قریب لے جاتا ہے۔



سابقه مذهب : *دهریه* مسلک کا نسام : *رول*  سسابسقه شام : واليريابوروجونا امسلامس شام : فاطمه

# روس کی مشہورا دیبہ کا قبول اسلام

''والیریابوروجونا''نامی عالمی شهرت یا فتہ روسی ادیبہ نے حال ہی میں مذہب اسلام قبول کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اپنے خاندان میں وہ سب سے پہلی خانون ہیں جنہوں نے مذہب اسلام قبول کیا، ان کے خاندان کا شار قیصر کے پوتوں میں کیا جاتا ہے جن کی روس میں کمیونزم سے قبل حکمرانی رہی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہتم نے اسلام کو کمیسے اپنایا جب کہتمہارے آبا وَاجداد قیصر تھے۔

ہفت روزہ عربی اخبار 'الدعوۃ'' نے محتر مدوالیر یا کا ایک تفصیلی انٹرویوشائع کیا ہے۔ اس کے ایک سوال کا جواب دیے ہوئے انہوں نے بول اسلام کے سلسلہ میں بتایا کہ تعلیم کے دوران میں عرب طلباء سے ملتی تھی اور مختلف فدا بہب کے سلسلہ میں ان سے گفتگو کرتی تھی اور خدا کے سلسلہ میں کمیونسٹوں کے موقف کی میں تر دید و تنکیر کرتی تھی لیکن اس وقت میرا ایمان نہ تو یہود کے خدا پر تھا نہ عیسا ئیوں اور نہ سلمانوں کے خدا پر اور میں ان تمام ندا بہب کو برا بجھتی تھی ، اور انہیں کولوگوں کے در میان اختلافات اور شکش کا ذریعہ تھتی تھی ، اور مسلمانوں کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ پسماندہ اور جابل تو م کے اور اسلام کو میں ظالمانہ اور جابرانہ ند بہب تصور کرتی تھی ، لیکن عرب طلباء سے گفتگو کے بعدر فتہ رفتہ میں ان کی باتوں سے متاثر ہونے گی ، اور میں قرآن مجید کا مطالعہ کرنے گی ، میں کی ، اور انجیل ، تو راۃ اور کمیونزم کے مبادی سے اس کا موازنہ اور تقابل کرنے گی ، میں اس نی ، وراۃ اور کمیونزم کے مبادی سے اس کا موازنہ اور تقابل کرنے گی ، میں اس نی ، وراۃ اور کمیونزم کے مبادی سے اس کا موازنہ اور تقابل کرنے گی ، میں اس نی ، چیا نہ جب ہے ، چنانچہ میں نے اسلام قبول کرلیا اور الحمد لللہ ایک مسلمان سے شادی بھی کرلی۔

نام کے سلسلے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ میں نے جب مطرت فا ملمہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کیا تو ان کے اندر والدین سے محبت

اور شوہر کے ساتھ حد درجہ خلوص دیکھا جس کے نتیجہ میں ، میں نے ان کے نام پر اپنا نام فاطمہ منتخب کیا ، اور میں تمام چیز وں میں ان کی اقتداء کی کوشش کرتی ہوں ، روس میں اسلام کے مستقبل کے سلسلہ میں بتایا کہ میں نے ملک کے اکثر حصوں میں اسلام کے تعارف کے سلسلہ میں خطبات اور نیکچرز دیئے ہیں اور میں بیہ بہتی ہوں کہ روس کی سرز مین اسلام کے لئے بہت ،ی سازگار ہے اس لئے کہ روس نے کمیونزم کا تجربہ کیا اور ناکام رہا ، اور اب وہ سرمایہ داری کا تجربہ کررہے ہیں اور اس میں انہیں اپنے مسائل کا حل نہیں نظر آرہا ہے اب روس کے آگے اسلام کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ، وہ جلد بی اسلام کو قبول کریں گے ، اور ممکن ہے کہ روس اکیسویں صدی کی چوشی دہائی میں اسلامی سلطنت ہوجائے۔

روس میں اسلام سے متعلق ، تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہاں ایک لاکھ بچاس ہزار کی روسی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد ۲۰ سے ۲۲ لاکھ افراد پر شتمل ہے، رپورٹوں سے پیتہ چلا ہے کہ ۲۰۲۵ء میں ہر تین افراد پر ایک مسلمان ہوگا ، اس طرح مسلمان کی تعداد روس کی تہائی ہوجائے گی ، اس وقت روس میں مسلمان عموماً نو جوان ہیں ، مسلمان کی تعداد روس کے ضعیف لوگ میں سال میں مرجا کیں گے ، جب کہ مسلمان نو جوان اسلام پر کاربند ہیں اور وہ شراب اور منشیات سے بچتے ہیں ، آپس میں غلط تعلقات نہیں ہیں جبکہ روسیوں کے درمیان زنا ، شراب نوشی ، والدین کی نافر مانی کے علاوہ تل وغارت ، لوٹ مار ، اور مافیا عام ہیں ، اس سے روس میں اسلام کا مستقبل روش نظر آتا ہے۔

الدعوۃ میں کئے گئے اس انٹرویو میں محتر مہ فاطمہ سے مزید بعض سوالات کئے گئے جن کا انہوں نے تفصیل ہے جواب دیا ، اور روس میں دعوت اسلام کی اشاعیت میں رکا وٹوں کا بھی ذکر کیا نیز ان کو دور کرنے کی تد ابیر کی بھی نشاند ہی گی۔



سابقه مذهب بندو مسلک کا نسام : بمارت سسابسقه نام : کملاداس اسلامی نام: بڑیا

مجھے ہندود بوتا ؤں پر بھروسہ بیں میں نے اسلام

کے روپ میں ایک نیا مذہب دریافت کیا

اسلام کی حقانیت کا ایک اور اعلان ...... بت کده مند میں ایک اور نحرہ جہالت کے ہند میں ایک اور نحرہ جہالت کے ایوانوں پر ایک نئی کاری ضرب حوا کی ایک بیٹی کا جھوٹے معبودوں کی ویواداس بننے سے ببا نگ دال انکار ..... اور کملاداس سے ثریا بننے کا اعلان ..... جی ہاں! اب وہ ذلت اور تو ہم پرستی کی زنجیروں میں جکڑنے والے پیڈتوں اور عزت کے لئیرے پروہتوں کی دیواداس ، خادمہ اور غلام نہیں رہے گی ، اب وہ اسلام میں آ کرخادمہ ثریا بن گئی ہے اور اور ج ثریا تک پہنچ گئی ہے۔ میں آ کرخادمہ ثریا بن گئی ہے اور اور ج ثریا تک پہنچ گئی ہے۔

کملاداس عرف مادھوری کی وہ ۲۷ سال سے اسلام کا گہرامطالعہ کررہی تھی۔
اس کا شوہر مادھوداس ریز رو بینک آف انڈیا کا گورنرتھا۔ ہندودھرم اور ہندومعاشر سے غیرانسانی اور دقیا نوس روئے سے وہ پہلے ہی بیزارتھی ،لیکن جب وہ بیوہ ہوئی تواس دھرم اور اس کے ماننے والوں کے چہروں سے جیسے ایک ایک کر کے سارے نقاب اتر محنے ، وہ کی اردو کتابوں کی مصنفہ اور ناموراد بیہ تھی ، اگریزی میں کھی ہوئی کتابوں پر اسے متعددایوارڈ زبھی ملے تھے۔اسکی پیٹنگز کا تو پورے ملک میں شہرہ تھا ،کین اس کے ہو جوداس کی ہندومعاشرے میں کیا عزت تھی ؟ وہ خود بتاتی ہے کہ:

"ایک بیوہ کی حیثیت ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا مما، یہاں تک کہ اس کے آبائی گاؤں میں بھی لوگوں نے اسے ذلیل کیا

www.besturdubooks.net

جس کے بعداے احساس ہوا کہ عورت کوسب سے زیادہ تحفظ اسلام نے ہی دیا ہے اوراس وقت اے تحفظ کی ضرورت ہے'۔ وہ براے جذباتی انداز میں کہتی ہے:

"میں ہندوؤں کی طرح چتا میں جلنا نہیں چاہتی، میں ایک ہوی ہوں اور ہیں ہیں ایک ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اور ہیں ہوں اور ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں محبت دینے والا غد ہب ہے اس لئے میں نے اسلام قبول کرلیا ہے''

وہ کملاداس جے بچین ہی میں اس کی دادی نے بتادیا تھا کہ تمہاری شادی (ہندوؤں کے مغبود) کرشنا ہے کردی گئی ہے، لیعنی اب اس نے اس جھوٹے معبود کی د بودای، با ندی اور کنیز بن کرزندگی گزارنی ہے لیکن اتفاق سے وہ کچھ پڑھ لکھ گئی اوراس کی ایک معقول گھرانے میں شادی بھی ہوگئی۔وہ مجھتی تھی کہ شایداب معاشرے میں اس کا پچھمقام بن گیا ہےاب عزت اور تحفظ ہےا ہے نوازا جائے گا۔لیکن بیاس کی بھول تقی اسے اگرعزت اور تحفظ نامی کوئی چیز کسی حد تک ملی بھی تو صرف شوہر کی زندگی تک، بوہ ہوتے ہی وہ کسی عزت کی مستحق ندرہی ، اس کا وجود اس کے معاشرے اور اس کے خاندان کے لئے منحوس بن گیا ، وہ ان کے لئے شودراور میلچھ بن گئی ، وہ مجھتی تھی کہ شاید آج کا ہندو پڑھ لکھ کر کچھ بدل گیا ہوگالیکن اسے کیامعلوم تھا کہ ہندو بنیا جا ہے جتنا بھی جدید سے جدید تعلیم یافتہ ہوجائے، وہ اندر سے پکاٹھکا ہندوہی رہتا ہے۔ پرانے میں ز مانے میں شوہر کے مرنے پر ہندوعورتوں کواس کے ساتھ ہی زندہ آگ میں جلا کررا کھ كرديا جاتا تھا۔جس پہلی عورت كوزندہ جلايا گيااس كانام سى تھااس لئے وہ اس رسم كوستى کہتے الیی عورت کوجلانے کے بعدوہ اسے بڑی کرنی والی اور پہنچی ہوئی مشہور کرتے ،اس = طرح مذہبی نقلس کالبادہ اوڑھا کروہ ہیوہ عورتوں کو زندہ ہی مرنے پرمجبور کردیتے ورنہ ان کے نز دیک زندہ بیوہ عورت بھرشٹ اور نا یا ک ہی رہتی ۔اب جدیداوریڑھی کھی دنیا کومنہ دکھانے کی خاطر ہندوؤں نے اپنے مذہب کی پیکھلی اور ننگی وحشیا نہ رسم تو ہند کر دی ت اگر جہاس کا مظاہرہ اب بھی آج کے جدید دور میں ہندو معاشرے میں کہیں نہ کہیں د تکھنے میں آجا تا ہے لیکن کملا داس کو کیا پیتہ تھا کہ بیرسم ابھی بھی مکمل طور پر اور حقیقی طور پر

ختم نہیں ہوئی۔ پہلے وہ بیوہ عورت جسمانی طور پر زندہ جلادیے تھے تو اب بھی وہ اسے دہنی اور روحانی طور پراس قد رجلاتے ہیں کہ ایسی عورت کو زندہ لاش بننے پر مجبور کردیے ہیں اب بھی وہ زندہ رہ جانے والی بیوہ عورت کو اسی طرح بھرشٹ، سبز قدم اور منحوس سمجھتے ہیں اب بھی وہ زندہ رہ جانے والی بیوہ عورت کو اسی طرح کہ پہلے سمجھتے تھے ان کی سوچ ، ان کا مذہب اور ان کا عقیدہ اب بھی وہی ہے جو آج سے بینکڑ ول سال پہلے تھا۔

برسبیل تذکرہ اور جملہ معترضہ کے طور پریہ بات کرنا ہے کل نہ ہوگی کہ صرف فہ بہی ہی نہیں، سیاسی میدان میں بھی آج ہندولا لے کی وہی سوچ ہے جو قیام پاکستان کے وقت تھی ہمار ہے بعض پڑھے لکھے، اورا پنے تنیک، روش خیال دانشو سجھتے ہیں کہ آج کے ہندواورکل کے ہندو میں بڑا فرق ہے، اب وہ بات نہیں رہی، اس لئے ہمیں کھلے دل سے ان سے تعلقات رکھنے چاہئیں، نیکن ایک طرف قرآن نے ہمیں ۱۳۰۰ سال کے ہمیں ۱۳۰۰ سال کے ہمیں کھور پریہ بات بتادی تھی کہ:

ترجمہ: ..... '' مسلمانو! تم دشمنی میں سب سے زیادہ یہود یوں اور مشرکوں کو پاؤگے''۔ (المائده ۱۸۲۵)

اب یہ بات کس کومعلوم نہیں کہ آج کا ہندود نیا کا سب سے برا امشرک ہے جوہ سر کروڑ سے زائد خداؤں کا بجاری ہے، کوئی چیز نقصان دے تواسے بھی معبود بنالیتا ہے اور کوئی چیز فقصان دے تواسے بھی معبود بنالیتا ہے اور کوئی چیز فائدہ دے تو اسے بھی۔ سانپ سے لیکر بندر، حجر، شجر، سورج، چاند، گائے حتیٰ کہ چنگ تک اس کے دیوی دیوتا اور معبود ہیں۔ اب دنیا کے اس برترین ہندو مشرک کا مسلمانوں سے حد درجہ تعصب اور منافقت ملاحظہ فرمائیں کہ گزشتہ نواز شریف دور میں جب واجپائی صاحب پاکتان آئے تو آں جناب مینار پاکتان پر بھی تشریف دور میں جب واجپائی صاحب پاکتان آئے تو آں جناب مینار پاکتان پر کہاں طرح تم نے پاکتان کو تعلیم کرنے کی مہر لگا دی ہے بھارت میں تقید ہوگی کہ اس طرح تم نے پاکتان کوت کی مہر لگا دی ہے بعنی آج تک تو ہم نے پاکتان کو بھی تنایم نہیں کیا تھا لیکن آخر میں پاکتان پر اسے تسلیم کرنے کا احسان کر رہا ہوں لیکن افسوس واجپائی آئی اس بات پر ایک سال بھی قائم نہ رہ سکا۔ بالآخر اس کا ہند و ذہب باطن پھر عود کر آیا، وہ مسلمانوں سے اپنے از لی تعصب کی پھر قے کرنے لگا اور فلا ظت بھیر تے ہوئے کہنے لگا:

" کشمیر کی آزادی کی صورت میں ہم بھارت کو مزید تقسیم کی اجازت نہیں دیں گے، بھارت تو سے 191ء میں برصغیر کی تقسیم کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہم آزاد کشمیر حاصل کرنے تک لڑتے رہیں گے اور بھارت پاکتان ہے اپنی جنگ لڑنے کے لئے تیار ہے'۔ (جنگ عفروری 1999)

واجیائی نے میہ بیان دے کر ثابت کر دیا کہ آج کا ہندو قیام پاکستان کے ۵۲ سال بعد بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اس کی مسلم دشمنی، دقیا نوسی سوچ ، تعصب اور تو ہم پرستانہ عقائد میں سرموفر ق نہیں آیا۔ ہندوذ ہن اور ہندوسوچ جہاں صدیوں پہلے تھی آج بھی وہیں کی وہیں ہے۔

زمیں جنبد نہ جنبد ہندو برہمن

یعن زمین اپی جگہ ہے ال جائے قبال جائے ، ہندو برہمن وہیں کا وہیں رہے گا چاہے ہیں معاملہ کملا داس کے ساتھ گا چاہے ہیں معاملہ کملا داس کے ساتھ تھا۔ پہلے تو وہ بچھتی تھی کہ ہردھرم اور ہر فدہب ہی ایبا متعصب، غیر انسانی اور دقیا نوسی تھا۔ پہلے تو وہ بچھتی تھی کہ عورت کو شاید اس کا کہیں بھی اصل مقام اور احتر ام نہیں سوچ کا حامل ہے، وہ بچھتی تھی کہ عورت کو شاید اس کا کہیں بھی اصل مقام اور احتر ام نہیں کومرد کے پاؤکی جوتی ہے زیادہ نہیں سمجھا جاتا مثلاً دنیا میں آبادی کے لحاظ ہے سب کومرد کے پاؤکی جوتی ہے زیادہ نہیں سمجھا جاتا مثلاً دنیا میں آبادی کے لحاظ ہے سب عورت کے بارے میں شرمناک حد تک تصورات پائے جاتے ہیں۔ اسے گناہ کی مال عورت کے بارے میں شرمناک حد تک تصورات پائے جاتے ہیں۔ اسے گناہ کی مال ہدی کی جڑ اور جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ تر تو لیاں (Tertullian) جو عیسائیوں کے ہدی کی جڑ اور جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ تر تو لیاں (Tertullian) جو عیسائیوں کے ہدی ہوتا ہے، عورت کے مارائی سوشم جس کا مسیحیت کے اولیا کہا کر میں شار وہ شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، کرائی سوشم جس کا مسیحیت کے اولیا کہا کہا کہا ہے ۔ تو تو بیات ہے۔ عورت کے میں کہتا ہے۔ ہوتا ہے، عورت کے بارے میں کہتا ہے۔

ان ائمہ مسجیت کے ہاں عورت اور مرد کا از دواجی تعلق بھی بجائے خودایک نجاست اور قابل اعتراض چیز ہے، مسجیت میں تجرد، کنواری اور دوشیزگی اخلاق کاسب سے اچھا معیار ہے، چنانچہ اس کا نتیجہ ہے کہ عیسائی یا دری، راہب اور رہبائیں شادی نہیں کرتے لیکن اس کے نتیج میں وہ بے شار اخلاقی برائیوں یا ذہنی بیاریوں کا شکار

ہوجاتے ہیں دوسری طرف جوعیسائی شادی کر لیتے ہیں ، تو ان میں طلاق کو بھی ہرصورت حرام قرار دے دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ عورت بد کاری کی مرتکب ہوجائے۔

(متى پاب۵:۳۲،۳۱)

حالانکہ مرد وعورت میں بدکاری کے علاوہ بھی ہزار ہاتھین ترین شکایتیں پیدا ہوسکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے دونوں کا اکھٹا رہنا ایک دوسر ہے کے لئے عذاب بن جاتا ہے، لیکن عیسائیت میں اس قید سے نکلنے کی کوئی دوسر ہے صورت نہیں ۔اس کا نتیجہ ہے کہ آئے عیسائیوں کی اکثر بیت شادی کے بغیر ہی تعلقات قائم کرنے کوتر ججے در ہی ہے۔ دیگر مذاہب میں عورت کے لئے اس سے بھی بدتر صورتحال ہے، جبکہ اسلام کا مطالعہ کرنے کا کملا کو ابھی موقعہ نہیں ملاتھا۔ دوسری طرف حقوق نسواں کی جدید ترکیمیں بھی عدم توازن کا شکار تھیں جہاں عورت پر حقوق کے نام پر دو ہری ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں۔ باہر وہ مردوں کی جنسی لذت کا ایک ذریعہ، شوپیں اور ایک تھلونا ہوتی ہے تو گھر میں شوہر کی نظر میں وہ اس کے کسی کام کی نہیں ہوتی ۔ نہ وہ شوہر کو تحجے وقت در سے تی ہے اور نہ بچوں کی مناسب دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ چنا نچہ مغاشرہ کا سارا نظام درہم برہم ہوجا تا ہے۔ اور غیر فطری ذمہ داریاں انجام دینے کی وجہ سے عورت کی یہاں بھی کوئی عورت نہیں رہ جاتی۔

یہ ساری صورت حال کملاداس کے لئے انہائی مایوس کن تھی، اس کا اب کسی مذہب پرایمان رہاتھانہ کسی جدید تحریک سے وہ مطمئن تھی، تاہم اس دوران اسے پھے مسلم دوستوں نے اسلام کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا۔ کملاداس جوں جوں اسلام کا مطالعہ کرتی گئی، اسے احساس ہوا کہ جیسے ظلمت اور مایوس کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں امیداور مسرت کی کرنیں جھلملارہی ہیں۔ جیسے اس کی گمشدہ منزل اس کے قریب آرہی ہو۔ بالآ خراسے اسلام کے روپ میں ہرسوال کا جواب مل گیا، آخروہ ایسے دین سے کیوں نہ متاثر ہوتی جس نے ہرلحاظ سے جامع واکمل اور عین فطری نظام دیا تھا۔ جس میں عورت اور مرد دونوں سے ان کی جنس کے مطابق عادلانہ سلوک کیا گیا ہے اور پھرسب سے بڑھ کریے کہاں دین کے بیغم مجموصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی بھی ہوہ سے کی اور ان کی وفات کے بعد باقی شادیاں بھی زیادہ تر ہوگان اور مطلقہ عورتوں سے کیں، کہاں سے کی وفات کے بعد باقی شادیاں بھی زیادہ تر ہوگان اور مطلقہ عورتوں سے کیں، کہاں سے کی وفات کے بعد باقی شادیاں بھی زیادہ تر ہوگان اور مطلقہ عورتوں سے کیں، کہاں سے کی وفات کے بعد باقی شادیاں بھی زیادہ تر ہوگان اور مطلقہ عورتوں سے کیں، کہاں سے کی وفات کے بعد باقی شادیاں بھی زیادہ تر ہوگان اور مطلقہ عورتوں سے کیں، کہاں سے کس کی وفات کے بعد باقی شادیاں بھی زیادہ تر ہوگان اور مطلقہ عورتوں سے کیں، کہاں سے کیں، کہاں سے کی وفات کے بعد باقی شادیاں بھی دیا وہ میں موسلے کی وفات کے بعد باقی شادیاں بھی دیا وہ موسلے کی دونات کے بعد باقی شادیاں بھی دیا وہ میں میں موسلے کی دونات کے بعد باقی شادیاں بھی دیا وہ موسلے کی دونات کے بعد باقی شادیاں بھی دیا وہ دیا ہوں بھی دیا وہ دونوں سے کیں بھی موسلے کی دونات کے بعد باقی شادیاں بھی دیا ہوں بھی دیں ہوں بھی دونوں سے کیں بھی دونوں سے کی دونات کے بعد باقی شاد کی دونات کے دونوں سے دونوں سے دونوں سے کیں بھی دونوں سے دونوں س

ہندومعاشرہ جس میں آج کے جدیدترین دور میں بھی بیوہ عورت کی کوئی عزت نہیں اور کہاں وہ پینمبرر مت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آج سے زیادہ جاہلا نہ معاشرے میں عورت کی عزت کواس قدرسر بلند کیا کہاہے اوج ثریا تک پہنچادیا اور جس کا اس وقت تصوربھی نہ کیا جاسکتا تھااور نہاس وقت انسانی حقوق کی کہیں تنظیمیں تھیں نہ کسی طرف سے عورت کی حیثیت کو بلند کرنے کے لئے ایباد بائے تھالیکن چونکہ آپ انسانوں کے خالق کی طرف سے سیجے پیغمبر نتھ،اس لئے کسی مظلوم کریوئی مطالبہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔سب کوازخودانصاف مل گیا، آپ صلی الله علیه وسلم نے عورت کو نه صرف زنده در گور ہونے سے بیایا بلکہ عورت اور مرد کے حقوق اپنے اپنے دائرہ کار بیس برابر قرار دیئے اور عورت کو جائیدا داور وراثت تک میں اس کا حصہ دلوایا، جس بر آج کے دور میں بھی عمل نہیں کیا جاتا۔ ہندومعاشرے میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ نہ جائیدا دمیں عورت کوحصہ دینے کا تصور ہے نہ بیوہ عورت کی کوئی عزت۔ برصغیر میں جب مجاہدین کی تحریک بالا کوٹ سے شروع ہوئی تواس کے امیر جہا د کے ساتھ ساتھ معاشر ہے میں ان ہندو وانہ رسوم کی اصلاح کی کوشش بھی کیس جومسلمانوں میں بھی درآئی تھیں، انہوں نے بہت سی بوه عورتوں کی شادیاں کرائیں جواس وقت مسلمانوں میں بھی متروک ہو چکی تھیں ،اس وقت ہندوؤں پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ،محبت ورحمت والے اسی فطری دین نے کملا کوبھی اپنی طرف تھینج لیا، گہرے اور طویل مطالعہ کے بعد بالآ خراس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ اا دسمبر 1999ء کو اس نے ایک او بی سیمنار میں خطاب کرتے ہوئے کیا:

" بجھے ہندو دیوتا وَل پر بھروسہ ہیں رہا، میں نے اسلام کے روپ میں ایک ایسا ند جب دریا فت کیا ہے جو محبت کا فد جب ہے اور خدا گنا ہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے اس لئے میں اسلام قبول کررہی ہوں'۔

ہفت روزہ نئی دنیا،نئ دہلی (۲۸ دسمبر ۱۹۹۹ء تا ۳ جنوری ۲۰۰۰) کے مطابق کملاداس نے جب بیالفاظ ادا کئے تو پوری محفل کوسانپ سونگھ گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ۲۷ سالہ کملا داس کے بیالفاظ ان کی کسی کتاب کا اقتباس نہیں بلکہ اپنی ذاتی زندگی کے تجربات اور مطالعہ کی عکاسی کررہے ہیں ، اس اعلان کے بعد کملا سے ٹریا بننے والی نے اپنا گھر جھی بدل دیا۔ اس نے اپنے گھر سے جھوٹے معبودوں کی تمام مور تیاں اور پوسٹر نکال کر چھینک دیئے، جس نے نہ صرف کیرالہ بلکہ پورے ہندوستان میں انتہا پہند ہندو تظیموں پر دیوا گلی طاری کر دی ، انڈین ایکسپریس ، ہندستان ٹائمنر اور میڈیا کی بڑی شمیس اس سے انٹر دیو کے لئے آنے گیس ، ٹریانے واضح طور پر کہد دیا کہ بھگوان مور تیوں میں نہیں ہوتے۔ اس سے سنگھ پر یوار میں خوب تھلبلی پھیلی۔ ٹریا کوموت کی دھمکیاں بھی خوب دی گئیں ، ٹریا کوموت کی دھمکیاں بھی خوب دی گئیں ، لیکن اس کے ایمان میں کوئی لغزش نہ آئی۔ عام طور پر بدلوگ پر و پیگنڈ ہ کوب دی گئیں ، لیکن اس کے ایمان میں کوئی لغزش نہ آئی۔ عام طور پر بدلوگ پر و پیگنڈ ہ کرتے تھے کہ ہندوؤں میں اسلام پیسہ لا لیج یا جرکی وجہ سے پھیلا ہے ، لیکن کملا داس ایک شخصیات کے قبول اسلام میں اس طرح کا کوئی عضر نہیں دکھایا جا سکتا۔ ایک انتہائی پڑھی کھی اور مالی طور پر آسودہ خاندان کی کملا کے لئے ایسی کوئی مجبوری نہیں۔

کملانے نہ صرف اسلام قبول کیا ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں اسلام کو اپنالیا ہے،
اس نے اسلامی پرد سے کوبھی کممل طور پر اختیار کیا ہے، آجکل کی'' مسلمان'' عورتیں بھی
جو پرد سے سے جان چھڑاتی ہیں اور آ نکھ کے پرد سے کو ہی اصل پردہ قرار دسے کر فرار ک
راہ اختیار کرتی ہیں، لیکن ٹریا کو پرد سے کی ضرورت اور افادیت کے بار سے میں کمل شرح
صدر ہے۔ اس نے ایک انٹرویو ہیں اس سوال پر کہ اسلام میں آپ کوسب سے زیادہ
پُرکشش بات کیا گئی؟ کہا:

'' بجھے مسلمان عورتوں کا برقعہ بہت پسند ہے، میں پچھلے ۲۴ برسوں سے
پردے کوتر ججے دے رہی ہوں، جب کوئی عورت پردے میں ہوتی ہے تو
اس کواحترام ملتا ہے، کوئی اس کوچھونے اور چھیڑنے کی ہمت نہیں کرسکتا
اس سے عورت کو کمل تحفظ ملتا ہے' ۔ (ہنت روزہ''ئی دنیا''ئی دہلی ۲۸ دبمبر ۱۹۹۹ء)
ثریانے اب برقعہ کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے وہ پردے کے بغیر زندگی کو
تر زادی نہیں سجھتی بلکہ ایسی آزادی کوعورت کے لئے زہر قائل جھتی ہے اس نے اس
سوال پر کہ کیا برقعہ آپ کی آزادی کومتا ثرنہیں کرتا؟ کہا:

" مجھے آزادی نہیں چاہیئے، اب تو آزادی میرے لئے ایک بوجھ بن گئ ہے، مجھے اپنی زندگی کو ہاضا بطہ اور ہا قاعدہ بنانے کے لئے گائیڈ لائن کی ضرورت تھی، ایک خداکی تلاش تھی جو تحفظ دے پردے سے عورت کو کمل تحفظ ملتا ہے، پردہ تو عورت کے لئے بلٹ پروف جیکٹ ہے''۔

ثریانے اب اپنی پینٹنگ کے تصور کو بھی بدل دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اب اللہ کے رحم وکرم کو مخلف روپ میں ابھاریں گی۔ یقینا اللہ نے دین اسلام کے ذریعے عور توں پر جور حت کی بارش برسائی ہے، ثریا اللہ کی اس رحمت و محبت کو کیوں نہ اجا گر کرے گی یہی تو اس کا اب اٹا شہ اور خزانہ ہے۔ ایسا خزانہ جو گمشدہ تھا وہ ساری زندگی اسے پانے کے لئے جدو جہد کرتی رہی۔ بالآ خراس رحیم وکریم نے اس پر اپنا کرم کردیا، اس نے خزانہ، وہ نعت اور وہ سب سے بری بھلائی پالی جس کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"الله تعالی جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تواسے دین کی

سمجھ عطا کردیتا ہے''۔

اللہ سے دعاء ہے کہ ثریا کو قرآن وحدیث پراستقامت کے ساتھ چلنے کی بوری تو فیق عطا فرمائے اور اس کا قبول اسلام راہ سے بھلکے ہوئے سب مردوں اور عور توں کے لئے باعث ہدایت بنائے۔ (آمین ثم آمین) سابقه مذهب عيمائيت اسلامي نام: عائش ملک کا نام: برطاني

# عیسائی مشنر بوں کے یہاں پڑھنے والی اکیس سالہ لڑکی کے جنول اسلام کا واقعہ

شانی امریکہ سے شائع ہونے والا عربی ماہنامہ''الامل'' اپنے ایک کالم رصلتی العدیٰ (ہدایت کی طرف میراسفر) میں امریکہ اور کینیڈا میں اسلام سے مشرف ہونے والے افراد کے تاثر ات شائع کیا کرتا ہے، تا کہ اسلام اور مسلمانوں کے سلسلہ میں مغربی ذہمن کے احساسات وجذبات کا اندازہ لگایا جا سکے اور اس قطعہ ارضی پدووت اسلامی کے در پیش مسائل کو سجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اس قشم کا ایک برطانوی عیسائی خاتون کے قبول اسلام کا واقعہ ندکورہ بالا ماہنامہ نے اپنے ذی الحجہ ۱۹۸۳ء کے شارہ میں نقل کیا ہے۔ ہم قارین کی خدمت میں اس صفمون کا اردہ ترجہ پیش کررہے ہیں۔

چند ہی سال قبل اللہ تعالی نے مجھے اسلام کی نعمت سے سرفراز فر مایا جب کہ میری عمرصرف اکیس برس کی تھی ، میرے قبول اسلام کا واقعہ ان لوگول کے قبول اسلام کے واقعات سے مختلف نہیں ہے جو مغربی ماحول میں پروان چڑھے ہیں اور پھر اسلام سے واقف ہوکراسے قبول کر لیتے ہیں ، میں ایک نوجوان انگریز لڑکی تھی اور میرا خاندان بھی دیگر خاندانوں سے پھو مختلف نہ تھا اور میری والدہ بھی اگر چہ عیسائی تھیں ، لیکن عیسائی شعبائی شعبائی میں ایک نوعیا دات کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتی تھیں ، لیکن والد صاحب کسی بھی نہ جب پر شعبائر وعبا دات کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتی تھیں ، لیکن والد صاحب کسی بھی نہ جب پر سین نہیں رکھتے تھے۔

میری ابتدائی تعلیم ایک دینی مدرسه میں ہوئی ، جہاں میں نے عیسائی مشنریوں کے تحت چلنے والے مدرسوں کے نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کی۔ ہمارے گھر کی روز اندکی مفتکو میں دین و مذہب کا تذکرہ بھی ضمنا بھی نہیں آیا کرتا تھا۔ مجھے یا ونہیں ہے کہ ممی ایک مرتب بھی میں نے کسی دن اللہ کا ذکرا پنے گھر میں سنا ہو۔

بہر کیف اس تعلیمی عرصہ میں جومشنری کے مدرسہ میں گذارا، مجھے بھی بھی عیسائیت کے بنیادی عقائد جیسے اقائیم ثلاث، باپ بیٹا روح القدس کا مسئلہ اورصلیب وغیرہ کے عقیدہ پرشرح صدر حاصل نہیں ہوا۔ لیکن ان مسائل پر ہونے والی بحثوں میں شریک ضرور ہوا کرتی تھی، اور ہاں ایک بات کا احساس جو مجھے اس زمانہ میں شدت سے ہوا کرتا تھا، وہ یہ کہ جوافکار و خیالات عیسی علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں بیضرور کسی بول کرتا تھا، وہ یہ کہ جوافکار و خیالات عیسی علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں بیضرور کسی بول کرتا تھا، وہ یہ کہ جوافکار و خیالات عیسی علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں بیضرور کسی بول کرتا تھا، وہ یہ کہ جوافکار و خیالات عیسی علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں ہے اور میں اس کے لئے ہمیشہ کوشاں رہا کرتی تھی۔

پیر حال میں مشنری کے مدرسہ میں داخل ہوئی اور وہاں میں نے مسیحت کی تعلیم بھی حاصل کی الیکن جب میں اپن تعلیم سے فارغ ہوکر مدرسہ سے نکی تو میں مسیحیت کی بالکلیہ طور پر مشکر ہو چکی تھی۔

ابتدائی زماند میں مجھے فلسفہ کے مطالعہ کا بہت شوق تھا اور حقیقت تک رسائی کی جومیرے اندرشد بدخواہش یائی جاتی تھی وہ بیان سے باہر ہے اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی عمر کے بالکل ابتدائی زمانہ میں جب کہ میری عمر پندرہ سال سے بھی متجاوز نہ ہوئی تھی ایک چینی فلسفہ کی کتاب تا دییہ چنگ پڑھ ڈالی جومشہور چینی فلسفی بھی مختلف فلسفیانه مضامین کا مجموع تھی۔اس کتاب سے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی ،اوراسی زمانہ میں مجھے بدھ مذہب سے بھی تھوڑ ابہت تعارف حاصل ہو گیا تھا۔ اس لئے چینی زبان سکھ کران دونون فلسفول کی با قاعدہ تیاری کے لئے میں نے بذات خود چین جانے کا فیصلہ کیا۔اگر چہاس جیسے فیصلوں برعمل پیرا ہونا مجھ جیسی نو جوان عورت کے لئے کہ جس کے پاس کسی قشم کے کوئی مادی وسائل مہیا نہ ہوں انتہائی مشکل تھا۔لیکن میں اپنی خواہش کود بانہ سکی اور سترہ سال کی عمر میں کینیڈ امنتقل ہوگئی، جہاں میں نے دوسال تک کے لئے ایک جگہنوکری حاصل کر لی تھی ، اور اس طرح میں نے کینیڈ اے قیام کے دوران اتنے رویے جمع کر لیئے جومیری تعلیم کی پھیل کے لئے کافی ہوسکتے تھے۔اس وقت میرا ارادہ پہلے اپنی ہائی ائیرسیکنڈری کی تعلیم مکمل کر لینے کا تھا تا کہ چینی زبان سیھنے کے لئے مجھے یو نیورشی میں داخلہ مل سکے۔

کینیڈا کے اس قیام کے دوران ، میں ہندوفلنے سے بھی متعارف ہوئی اوراس

کی مقدس کتابوں کا مطالعہ بھی کیا۔اس طرح مجھے ایشیا کے تین اہم فلسفوں کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔

ان فلفول میں جمالیاتی وروَحانی گوشوں کی موجودگی کوتو میں ضرور محسوں کرتی میں پیش آنے فی ان ہا وجوداس کے میں ان فلفول میں انسانی روز ہمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے چھوٹے بڑے مسائل کاحل نہیں پاتی تھی ، اور اس بناء پر یہ فلفے مجھے علی طور پر مطمئن نہ کرسکے۔ان فلسفوں کے گہرے مطالعے کے بعد میں اس نتیجہ پر پینچی کہ یہ فلفے انسانی زندگی میں مطلو بہاستحکام اور واقعات ونظائر میں تو ازن پیدا کرنے سے یکسر قاصر ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلفے انسان کی عملی زندگی کی اہمیت کو نا قابل اعتزاء سجھتے ہیں۔تادیہ فلسفہ کابانی انسان کی عملی زندگی کی اہمیت کو نا قابل اعتزاء سجھتے ہیں۔تادیہ فلسفہ کابانی انسان کی عملی زندگی کونظر انداز کر کے محض خیالات کر پر بیچ گھاٹیوں میں سرگر دال نظر آتا تھا اور اس کا سارے کا سارا فلسفہ انکار ذات اور متصوفا نہ رجی نات میں سرگر دال نظر آتا تھا اور اس کا سارے کا سارا فلسفہ انکار ذات اور متصوفا نہ رجی انہی کچھ بجیب سا معلوم ہوتا ہے اور ہندو نوجوان بیوی اور خاندان کو چھوڑ کرنگل جاتا بھی پچھ بجیب سا معلوم ہوتا ہے اور ہندو ندجوان بیوی اور خاندان کو چھوڑ کرنگل جاتا بھی پچھ بجیب سا معلوم ہوتا ہے اور ہندو نہیں ۔نیکن ماری اس موجودہ زندگی کوکسی نے بھی موضوع بحث نہیں بنایا۔

میں سوچا کرتی تھی کہ یہ بلند پایہ فلسفیانہ افکار ونظریات کیا معاشرے کی ترقی اوراس کی تنظیم میں بچھ مددگار بھی ثابت ہو سکتے ہیں، یا پیمض وہم وخیال کی دنیا ہے کہ جس کا واقعیت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔

اس خلجان پیدا کرنے والے سوالوں نے میراان فلسفوں پر سے اعتا واٹھا دیا۔
اس زمانہ میں میر ہے ذہن میں رہ رہ کر بیسوالات پیدا ہوا کرتے تھے کہ انسانی زندگی کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیا زندگی یوں ہی اچا تک وجود میں آگئ؟ اور بغیر کسی پیدا کرنے والے کے محض مادہ میں تغیر سے حیات انسانی کا وجود ہوگیا؟ جیسا کہ بعض لوگوں کاعقیدہ ہان سوالوں اور اس جیسے دوسر سے سوالوں نے مجھے لاغر کر کے رکھ دیا تھا۔ اکثر و بیشتر ساری ساری رات بیداری کی حالت میں گذر جاتی تھی۔ دوسر سے ان فلسفوں پر سے میرا اعتاد اٹھ جانے کی وجہ سے میری ہائر سیکٹرری کی کامیا بی اور لندن یو بنورشی میں چینی اعتاد اٹھ جانے کی وجہ سے میری ہائر سیکٹرری کی کامیا بی اور لندن یو بنورشی میں چینی

زبان کی تعلیم بھی رائیگاں گئی۔ یہ سے ہے کہ میں نے چینی زبان سیکھنے کی اپنی خواہش کو ضرور پورا کڑلیا۔ لیکن اس کے بعد مجھ پر بیرعیاں ہو گیا کہ تھا کہ اس زبان کے ذریعہ میں جس حقیقت تک رسائی کی خواہان ہوں اس سے بیزبان قاصر ہے۔

بہر حال یو نیورٹی میں داخلہ کے نتیجہ میں مجھے ایک فائدہ ضرور ہوا۔ وہ بیا کہ وہاں بعض مسلمان حضرات ہے مجھے متعارف ہونے کا موقع ملاءاس سے قبل نہ تو میں نے اسلام کے بارے میں کچھسنا تھااورنہ ہی اس سلسلے میں مجھے بھی کچھ پڑھنے کا تفاق ہوا تھا، بلکہ سے توبیہ ہے کہ مغربی ماحول میں پروان چڑھنے والے ایک عام آ دمی کی طرح میرے اندر بھی اسلام سے ایک قتم کی چڑاور نفرت کے جذبات پائے جاتے تھے، یو نیورٹی کے اس ماحول میں مجھے اسلام سے متعارف ہونے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ میرے مسلمان دوستوں نے اسلام کے ایک ایک جز کی خوب وضاحت کی اورسوال و جواب کے ذریعہ میرے سارے اشکالات دفع کئے اور مجھے ابتداء میں بہت ساری اسلامی کتابیں پڑھنے کے لئے عنایت کیں۔شروع شروع میں تو میں ان کتابوں کا مطالعہ سرسری اور تفریخا کیا کرتی تھی لیکن جیسے جیسے وفت گذرتا گیا میرا ان کتابوں ہے تنغل بڑھتا گیا اور میرے مطالعے نے میرے وہ سارے شکوک وشبہات رفع کردیئے جومغربی ماحول میں پرورش یانے کے سبب میرے اندر بیدا ہوگئے تھے اور اسطرح میں نے انتہائی اہتمام کے ساتھ اسلامیات مربہت ساری کتابیں بردھ ڈالیں ، ان کتابوں کے طرز اسلوب نے میرے اندرنی زندگی کی لہر دوڑا دی اور اسلام نے خالق ومخلوق کے مابین تعلقات کو سمجھانے کے کتے جوامیونا انداز اختیار کیا ہے میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور اس طرح آ خرت کے عقیدہ کی اسلامی تنہیم وتشریح بھی مجھے بے حدیسندآئی۔

ایک دن جب کہ میں قرآن کی تیسری سورۃ کا مظالعدا بھی ختم بھی نہ کر پائی تھی کہ بے افتیار میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگئی، خدائے رحمٰن، کا نئات کے خالق، سر الشہد حیات کی بارگاہ میں، اور وہ میرا پہلا سجدہ تھا جواللہ تعالیٰ کی جناب میں، میں نے اوا کیا تھا اور اس دن سے بحد للہ میں مسلمان ہوں ہے

بہر حال قرآن سے تعارف کے تین ماہ بعد میں نے اسلام قبول کیا، اس سے قبل اسلام کے بہت سارے بنیادی افکار ونظریات سے مین ناوا قف بھی اور اس کے بعد ایک عرصہ تک میں مسلمان دوستوں سے سوللات کی تفصیل معلوم کرتی رہی۔

اب اکثر و بیشتر مجھ سے میرے اسلام قبول کرنے کے اسباب دریافت کئے جاتے ہیں اور واقعہ بیے کہ میں اس سوال کا کوئی مخضر ساکانی وشافی جواب دیے بر ا ہے آپ کو قا درنبیں یاتی موں اور بیمتلد میرے گئے بردا و بچیدہ ہے، وہ اس کئے کہ جیسا كرايك بور في مسلمان في اسلام مح بارے ميں كها ہے كداسلام ميں اس ورجه ربط أور توازن پایاجا تا ہے کہاس کا ہرایک جز دوسرے جزکی تھیل کرتا ہے اور اسلام کا جمال اور اس کی عظمت اجزاء کی اس ہم آ جنگی ہی میں پوشیدہ ہے ادریہ ہی وہ راز ہے کہ جس کے سبب اسلام طبع انسانی پراثر انداز ہوتا ہے اور دلوں میں گھر کوتا ہے، اشیاء کی تفصیل ہو واقعات کے اسباب ومحرکات کی وضاحت ، اسلامی حکومت کی تنظیم کا اہتمام اور بیری نہیں بلکهانسانی زندگی کی جھوٹی سی چھوٹی ضرورت کا احساس بیہی وہ ساری متازخصوصیت ہیں جواسلام کو دیگر مذہب کے مقابلہ میں مواز ناتی مطالعہ کی سطح سے بلند کردیتی ہیں ، ایک جامع و مانع نظام حیات، انسانی مدایت کیلئے واضح راسته کی طرف رہنمائی کرنے والا مذہب،ایک ایسا مذہب کے جس کے جاننے والا ہرآن، ہرگھڑی اللہ کی مدد کا خواستگار ہوکراورا بنے ہرکام کی ابتدااس کے برکت نام سے کرتے ہوئے معرفت کی اعلیٰ سے اعلیٰ منازل طے کرتا رہتا ہے اور اس طرح مسلمان ہی کے لئے ممکن ہے کہ وہ مشکلات و دشوار بوں کی خلیج کو یاٹ سکے اور مادہ وروح کے نقاضوں کو اپنے فرق کے ساتھ بورا کر سکےاوران میں توازن وہم آ ہنگی پیدا کر سکے۔

ایک نومسلم کی زندگی جن چیزوں سے متاثر ہوتی ہے اس میں سے ایک ان فراد کا طرز ممل ہوتا ہے جن کے درمیان اس نے اپنی ماقبل اسلام کی زندگی گذاری ہے۔

جہاں تک میرامئلہ ہے میں اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ رہا کرتی تھی ،لیکن واقعہ بیہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے افراد خاندان میں کسی قتم کا کوئی جیجان برپانہیں ہوا۔اس کئے کہ وہ لوگ بیگمان کئے ہوئے تھے کہ بیمیراایک وقی شوق یاعارضی جذبہ ہے جو مجھ پر اس سے قبل چینی زبان سکھنے کے سلسلے میں بھی طاری ہو چکا تھااور بیر کہ میں نے اسلام محض چند افکار وآراء سے متاثر ہوکر جذباتی طور پر قبول کرلیا ہے۔ اور میرے یہ جذبات امتداوز مانہ کے ساتھ ساتھ مختذے پڑجائیں گے اور میں زندگی کے وسیع وعریض سمندر میں کھوکران افکار ونظریات کو بھول جاؤں گی ،لیکن برخلاف اس کے ایک طرف تو وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ میرے خاندان والوں کو اپنی غلط بنبی کا احساس ہوتا گیا اور دوسری طرف میرااسلام سے تعلق برهتا گیا۔اس لئے کہ میرااسلام قبول کرنامحض ایک اعتقادی مسئلہ بیں تھاجس کاعملی و نیامیں کوئی ظہور نہ ہوتا ، بلکہ اسلام نے میری زندگی میں میرے رہن مہن ،میرے عادات واطوار ، میں ایک واضح تبدیلی پیدا کر دی تھی ،اوراب ميرے خاندان والوں نے جھے اسلام قبول كرنے يرلعنت ملامت كرنى شروع كردى تھی، خاص طور پرمیرا شراب اور خزیر کے گوشت کا ترک کردینا ان کے لئے انتہائی خم و غصه کا باعث بنا اورای طرح میرا اسلامی برده کواختیار کرنامجی ان پرسخت گرال گذرااور وہ لوگ میری صورت سے بھی نفرت کرنے سکے لیکن مجھے اس بات کا پوراعلم تھا کہ میرے خاندان والول نے میرے ساتھ جو بدسلوکی کاروبیا اختیار کررکھا ہے ہیں دین عصبیت یا ندمبی جذبات کی بناء پرنہیں ہے بلکہ محض اس لئے کہ لوگ ان کی بیٹی سے بارے میں طرح طرح كى باتيس كرنے لكے بيں اوران كاميم وغصه دراصل اى انگشت نماتى كاردعمل تفا ای کئے کدان لوگوں کے نز دیک ایمان و غرجب کا مسئلہ اس درجہ اہم نہیں تھا کہ اس پر لعنت وملامت كي جائي

اور جہال تک میرے دوستوں کا تعلق ہے تو ان لوگوں میں علمی بحث و مباحثوں سے دلچیں پائی جاتی تھی اور اگر کوئی چیز انہیں عقلی طور پر مطمئن کردیتی تو وہ اسے تبول کر لینے کی اپنے اندر استعداد رکھتے تھے، بسا اوقات میں نے اسلام کے بنیادی عقا کداور اس کی اعلیٰ قدروں کے بارے میں بحث ومباحثہ کیا اور اپنی گفتگو میں اس مسئلہ میں اسلام کی تحکمت پوشیدہ اور موجودہ مغربی زندگی میں آئے دن چیش آنے والے میں اسلام کی تحکمت پوشیدہ اور موجودہ مغربی زندگی میں آئے دن چیش آنے والے

از دواجی واقعات اور مسائل کا موازنه کیا تو میرے تمام ساتھیوں نے مجھ سے اس بات پراتفاق کیا کہ یقیناً اسلام میں تعدا داز دواج کا مسئلہ عقل کے عین مطابق اور پراز حکمت آسانی ہے اور بیر کہ موجود واز دواجی زندگی کے مسائل کا بہترین حل ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغربی ماحول میں بسنے والے لوگ جویا تو دین کے بارے میں بھی سوچتے ہی نہیں ہیں یا وہ لوگ جوماحول سے متاثر ہوکرا پنے اندر سے دین مسائل پر سوچنے کا ملکہ تھو بیٹے ہیں ، ان سب کے دلوں میں اسلام کی طرف سے ایک شدیدتم کی نفرت اور مسلمانوں کے حق میں انہائی حقارت آ میز جذبات پائے جاتے ہیں اور اگر کسی کو بہت ہی ادب واحترام کا پاس ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کا فداق ان کے روبر ونہیں اڑاتا ، ہاں البتہ ان کی عدم موجودگی میں خوب جی بحر کر مزاق اڑایا جاتا ہے اور دوسری طرف یہ ہی لوگ جومسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں ۔ طحد بن اور بدین لوگوں پر کوئی تقید نہیں کرتے ہیں کہ بیافس کی بات تو ہے کہ بیان طحد بن کا احترام کرتے ہیں اور اس پر جمت یہ پیش کرتے ہیں کہ بیا وگر میں اور بدین اور بدین میں اور اس پر جمت یہ پیش کرتے ہیں کہ بیا وگر میں اور اس کی جات ہیں اور اس پر جمت یہ پیش کرتے ہیں کہ بیا وگر میں اور اس پر جمت یہ پیش کرتے ہیں کہ بیا وگر میں اور اس پر جمت یہ پیش کرتے ہیں کہ بیا وگر میں اور اس پر جمت یہ پیش کرتے ہیں کہ بیا وگر میں اور اس پر جمت یہ پیش کرتے ہیں کہ بیا وگر اس میں کرنے ہیں کہ بیا کہ بیان اور اس پر جمت یہ پیش کرتے ہیں کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا ہیں ۔

بہر حال مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد زیادہ مشکلوں کا سامنانہیں کرنا پڑا۔
سواان چند مشکلات کے کہ جن کا ذکر میں اوپر کرنچکی ہوں اور اس کا ایک بڑا سبب یہ تقا
کہ میں یو نیورٹی میں مشرقی اور افریقی علوم سے متعلق شعبہ کی ایک طالبتھی اور شعبہ میں
پڑھنے والے اکثر و بیشتر طلبہ دین سے واقفیت رکھتے تھے اور دین واہل دین کواحترام کی
نگاہ سے دیکھتے تھے اس لئے میر اتجربہ ان لوگوں سے بہت حد تک مختلف ہے جنہوں نے
برطانیہ میں اسلام قبول کیا اور تعلیمی ماحول کی ناسازگاری و خاندانی زندگی سے عدم
مطابقت کی وجہ سے جنہیں شدید تھم کے مصائب و تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔

ابھی تک میر ااسلام کے سلسلہ میں مطالعہ صرف ان کتابوں تک محدود تھا جو مجھے بہ آسانی دستیاب ہوگئ تھیں یا بھراکٹر اسلام کے بنیادی افکار ونظریات کے بارے میں میں نے الل علم حضرات سے سوالات کے ڈر سے یا اپنے رفقائے درس سے ان مسائل پر بحث ومباحثہ کے ذریعے سی حد تک معلومات بہم پہنچائی تھیں۔
مشائل پر بحث ومباحثہ کے ذریعے سی حد تک معلومات بہم پہنچائی تھیں۔
مثال کے طور برگذشتہ سال میں نے اسنے ایک سوڈ انی ساتھی سے اسلامی

افکار ونظریات کے سلسلے میں بہت ساری معلومات حاصل کیں، اور اسی طرح مغربی فلسفوں سے ان اسلامی افکار ونظریات کے تقابلی مطالعہ کے سلسلے میں بھی میں نے اس طالب علم سے استفادہ کیا۔ یہ سوڈ انی طالب علم ہر ہفتہ ایک حلقہ درس منعقد کرتے تھے جس میں دس طلبہ حاضر ہوا کرتے تھے، اور اس حلقہ درس میں ہمارے مطالعہ کا پہلے قرآن کی ہم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی جاتی، پھر اس ترجمہ کوقر آن کریم کی کہ پہلے قرآن حکیم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی جاتی، پھر اس ترجمہ کوقر آن کریم کی اصل عبارت تک اصل عبارت رفعی قرآن کی اصل عبارت تک کہ پہنچنا ہمارے لئے آسان ہوجائے۔ پھر مختلف تفاسیر کی روشنی میں ہم لوگ قرآن کے معنی کے تعین میں آپس میں گفتگو کرتے اور قرآنی اوامر ونو ابھی کو بیجھنے اور اپنی عملی زندگی سے کے تعین میں آپس میں گفتگو کرتے اور قرآنی اوامر ونو ابھی کو بیجھنے اور اپنی عملی زندگی سے کا سے طرانی سے خاص طور پر استفادہ کیا جاتا تھا۔

بھے اب انہائی افسوں کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس سوڈ انی بھائی کے چلے جانے سے یہاں ایک بڑا خلاء پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے پور بے اندن میں ایک آ دمی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اس درجہ کاعلم رکھتا ہو، یا اگر کوئی اس درجہ کاعالم مل بھی جاتا ہے تو اس میں وہ دین حمیت وغیرت ایمانی مفقو دہوتی ہے جو ہمار بے سوڈ انی بھائی میں یائی جاتی تھی اور جس کی ایمانی حرارت ہمارے ہفتہ واری درس کے حلقوں کو گر مائے رکھتی تھی اور جس کی ایمانی حرارت ہمارے ہفتہ واری درس کے حلقوں کو گر مائے رکھتی تھی اور انہیں جمود اور تعطل کا شکار ہونے سے بچائے رکھتی تھی۔

میرے اسلام قبول کرنے کے واقعہ کو مغربی تہذیب اور اسلام کے تاریخی تہذیب کی موجودہ خطرناک صورت تہذیبی سنگم سے الگ نہیں کا کیا جاسکتا، بلکہ مغربی تہذیب کی موجودہ خطرناک صورت حال اور اس کے مقابلہ میں اسلام کا پر امن اور صالح نظام حیات، یہ بی دو بنیادی محرک بیں جو میرے قبول کا سبب بے ۔ آج مغربی تہذیب پر ظلمت کے مہیب بادل چھائے ہوئے بیں اس تاریکی میں امید کی ایک کرن بھی چمکتی نظر نہیں آتی جو انسانیت کو نجات دلا سکے، اور اس معاشر ہے کی موجودہ حقیقی صور تحال سے جو شخص واقف ہے وہ خوب جانتا ہے ، اور اس کی آئھوں کو خیرہ کردینے والی ترتی کے پیچھے کس درجہ بودا بن اور ان عیش و عشرت کے مادی نقثوں کی تہہ میں کس درجہ بے چینی وانستار پایا جاتا ہے ۔ آج مغرب عیں لوگ اپنے ان سکین مسائل کا حل تلاش کررہے ہیں۔ لیکن یہ بعید، بالکل بعید از

امکان بات ہے کہ وہ اس تمدنی نظام میں کہ جس نے انہیں معذور کررکھا ہے کوئی نجات کی سبیل پائیں، بلکہ تہذیب وتمدن کے اس تیز وتند بہاؤ میں ان کی کوششیں ضائع جائیں گی اور ان کے سامنے سوائے اس کے کہ وہ مزید دشواریوں میں الجھیں اور ہلاکت کے غار میں جا گریں ،کوئی راستنہیں ہے۔

اور واقعہ یہ ہے کہ جسم وروح کے مطالبوں کے درمیان اسلام نے جو کمال درجہ کا توازن اور ہم آ ہنگی وحس امتزاج پیدا کیا ہے آج اس کی طرف مغرب کا میلان بڑھتا جارہا ہے صرف اور صرف اسلام ہی کے لئے بیمکن ہے کہ وہ مغرب کی رہنمائی کرسکے، اور اسے حقیقی کامیابی وابدی سعادت سے ہم کنار کرسکے اور اسے دنیا میں اللہ ایک مغربی انسان کوزندگی کے حقیقی مفہوم سے روشناس کر اسکتا ہے اور اسے دنیا میں اللہ کی رضا جوئی کے لئے ایسی جدوجہد کرنے پر اکساسکتا ہے کہ جو اس کی اخروی زندگی میں کا میابی کی ضامن ہو۔ میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضامن ہو۔ میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطافر مائے۔

اسلام ومغرب کی موجودہ صورت حال کے نتیجہ میں ہم پر اسلام کے پیش کرنے کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بنیادی چیز اسلام کافہم میجے ہے اس لئے کہ اس فہم میجے ہی کی مدد سے ہم ہرتم کے اعتراضات اور سوالات کے قابل اطمینان جواب دے سکتے ہیں اور اسی طرح مختلف اسلامی موضوعات پر کتابیں بھی بکٹرت شائع کرنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ دعوت کے کام میں کتابیں بھی بری معین و مددگار فابت ہوتی ہیں۔ کیونکہ آپ کی غیرمسلم کوکوئی کتاب ہدیۂ عنایت کمی بڑی معین و مددگار فابت ہوتی ہیں۔ کیونکہ آپ کی غیرمسلم کوکوئی کتاب ہدیۂ عنایت کرتے ہیں تو وہ بحث ومباحثہ کی بہنست اس کتاب کا زیادہ شجیدگی سے مطالعہ کرتا ہے۔ کہ انگریز کی زبان میں اسلامی لٹریچ بہت کم دستیاب کین بڑے بی افسوس کی بات ہے کہ انگریز کی زبان میں اسلامی لٹریچ بہت کم دستیاب ہوں وہ یہ کہ قرآن جو ایک مثالی انسان کی تصویر پیش کرتا ہے اس مثالی انسان کے صورت چاہئیں اور داعی کی شخصیت میں نمایاں ہونے چاہئیں اور داعی کی شخصیت قرآن وصاف وخصائل، داعی کی شخصیت میں نمایاں ہونے چاہئیں اور داعی کی شخصیت قرآن

اسلامی طرز زندگی کی ضرورت اور اسوهٔ حسنه کی اہمیت کا ہمیں شدت ہے

احساس ہے اور بیمتنقل ہماری گفتگو کا موضوع بناہوا ہے۔اس لئے کہ برطانیہ میں بسنے والےمسلمانوں کوجن مسائل کا سامنا کرتا پڑتا ہے وہ متعدد بھی ہیں اورمختلف بھی ،اس ملئے كه ہرنے اسلام قبول كرنے والے كے اپنے ماحول وحالات كے اعتبار سے ان مسائل كى نوعیت میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، اس لئے کداگر برطانیہ میں ایک خاندان کے تمام افرادایک ساتھ اسلام قبول کر لیتے ہیں تب تو انہیں اسلامی زندگی گذارنا آ سان اورمکن ہوجا تاہے، برخلاف اس کے جب شادی شدہ یا غیرشادی شدہ مردعور تیں اسلام قبول کرتی ہیں تو انہیں مختلف مسم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر اسلامی زندگی گذارنے کے لئے مغربی معاشرے کی ناساز گارفضا کا احساس توان کے لئے سخت ابتلاءوآ ز مائش کا سبب بنما ہے اور ان کے لئے اسلامی عبادات اور شعائر کے مطلوبہ اہتمام کے ساتھ ادائیگی ایک ایسے معاشرے میں جواسلامی معاشرے کی بالکل ضد ہے انتہائی دشوار ہوجاتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے اوقات میں ادائیگی یا روزوں کی پابندی وغیرہ وغیرہ بہر حال ہیہ ضرور ہے کہ واجبات وفرائض کی ادائیگی میں مسلمان خاندان ایک دوسرے کی مد دضرور كرتے رہتے ہيں اور بڑے افسوس كى بات ہے كہ يہاں برطانيه ميں اليي مثالى شخصيتوں كا فقدان ہے، جواسلامی علوم و ثقافت کی نمائندگی کرتی ہوں اور نے مسلمان ہونے والوں کے لئے قرآ ن جہی میں مددگار ثابت ہوسکتی ہوں، یہاں بہت سارے انگریز مسلمان ہیں جوقر آن سمجھنے کے لئے بے چین ہیں لیکن انہیں کوئی قابل اطمینان سمجھانے والانہیں ملتا اور مجھے بیمعلوم کر کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ لندن میں ثقافت اسلامی کا مرکز اس پہلو سے کچھ بھی کارکردگی انجام نہیں دے رہا ہے اور یہاں برطانیہ میں دعوت کا کام اور قرآن کی تعلیم وہ مسلم طلبہ انجام دیتے ہیں جو یہاں باہرے حصول تعلیم کے لئے آتے ہیں، پیطلبہ باوجود وقت کی تنگی کے دعوت کی اس ذمہ داری کو بہت صد تک ادا کرتے ہیں اور یہاں میں ایک بات ریجی عرض کردینامناسب جھتی ہوں کہ اسلام کے سلسلے میں مغربی او گوں کے منفی نقط نظر میں بہت بڑا دخل ان مسلمان طلباء کو ہے جو یہاں مغرب میں آ کراس کی چیک دمک سے مرعوب ہوجاتے ہیں، بہر حال میں یہاں اس کے اسباب وعلل سے بحث کرنا نہیں جا ہتی ہوں ہاں البتہ جو چیز مجھے رنجیدہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان مسلمان طلباء کی نظرول كومغربى تهذيب كي كهو كللے اور سطى مظاہرے خيره كرديتے ہيں اور يهم عوبيت كا

شكار ہوجاتے ہیں۔

قبل آس کے کہ میں اپنی بات ختم کروں ، مناسب بھتی ہوں کہ اپنے ان محبت و
احترام کے دلی جذبات کا یہاں اظہار کردوں جومیرے دل میں اسلام کے پیدا کردہ
خاندانی نظام اور اس کی آغوش میں پلنے والے معاشر تی زندگی کے سلسلے میں پائے جاتے
ہیں اگر اسلام کے اس صالح نظام حیات کا موجودہ مغرب کی معاشر تی زندگی سے موازنہ
کیا جائے تو اسلامی نظام حیات کا تفوق اور مغربی معاشرہ کا کھو کھلا بن کھل کرسا شنے آجا تا
ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالئے
کی تو فیتی عطافر مائے۔ آمین

st Urdu Bo

(تحريرنگهت عائشه)

مسلک کانسام کینیرا

انسلامی نام: آ منهلک

#### تبليغي جماعت ميرے قبول اسلام كاذر بعيه بني

اپریل کے ۱۹۸۰ء کے رمضان المبارک کی وہ بہت ہی مبارک شام تھی، جب ہمیں پاکتانی تبلیغی جماعت کی طرف سے فون آیا کہ وہ مختلف گروہوں میں کینیڈا کا دورہ ہمیں پاکتانی تبلیغی جماعت کی طرف سے فون آیا کہ وہ مختلف گروہوں میں کینیڈا کا دور کر رہے ہیں اور ایک گروپ ہمارے پڑوس کا برٹش کولمبیا میں پہنچا ہوا ہے، اور ایک بعد وہ ہمارے ہاں آئیں گے دوسری صبح تبلیغی جماعت کے متنظم اعلیٰ محمر رفیق اور ایک کینیڈین پاکتانی کے ہمراہ تشریف لائے کہ ہمارا حال احوال جانیں۔ ہم لوگوں کوان کے آنے کی بہت خوشی تھی، ہم نے ان سے اصرار کیا کہ بجائے کیمپ گراؤنڈ میں خیمے نصب کرنے کے ہمارے گھر رہیں۔ کینیڈ امیں کھے جگہوں پر برف جون تک گر تی اور جی رہتی ہے اور یہ مردان خدا برف کے اوپر ہی خیمے لگا کر رات گذارتے تھے ان کا مقصد رہتی ہے اور یہ مردان خدا برف کے اوپر ہی خیمے لگا کر رات گذارتے تھے ان کا مقصد کے دینوں میں ہی وین کی تبلیغ نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کو جو دور در از علاقوں میں روزی کی خاطر رہتے ہیں، تلاش کر کے آئیں میں ملانا اور ان کے لئے ایک طرح کے ریفریشر خورس جیسا کام کرنا بھی تھا۔

ان لوگول نے ٹرانٹو سے چلتے وقت ایک وین خرید لی تھی، پرانی ہی، کیان وہ
ان کا کام خوب کرتی تھی، وہ سارا سامان اس میں لادتے اورخود جہاں تک ہوسکتا تھا
پیدل چلتے ،صرف ڈرائیور ہمہ وقت سواری کرتا تھا تیسرے دن سحری کے بعد بیالوگ
ہمارے ہاں آنے کے لئے روانہ ہوئے کوئی اا بج بل از دو پہر ہمارے ہاں پہنچ گئے۔
کل آٹھ مردمومن تھے، وہ اپنے علاقائی لیم کرتے اور بھاری شلواریں پہنچ ہوئے تھے،
پاؤں میں کسی نے ہاتھ کی بنی ہوئی چڑے کی جو تیاں اور کسی نے جوتے پہن رکھے تھے،
ہاتھوں میں شیح ، ورد کرتے اور بوف کے بڑے کوٹ پہنچ ہوئے ہم ایک چھوٹے
ہاتھوں میں شیح ، ورد کرتے اور بوف کے بڑے کوٹ پہنے ہوئے جس ان لوگوں کو میں جمیں جانتے ہیں جب ان لوگوں کو دیکھا تو اکثر مقامی افراد جیران ہوئے اور قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ بعض کا خیال تھا،

یہ تو یسوع مسے کے زمانے کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہیں؟ پولیس نے خاص طور پرتفتیش کی، پنچر کریک میں ہفتے میں ایک باراخبار نکلتا ہے اس کے رپورٹر نے فوراً فون کیا کہ وہ ان عجیب الخلقت لوگوں کا انٹرویو لینا چاہتا ہے اور ان کی تصویریں بھی، لیکن وہ نہ مانے۔

اپناس تبلیغی سفر میں ان نیک لوگوں نے ہمارے علاوہ اور بہت سے چھوٹے قصبوں کے لوگوں کو بھی دریافت کیا یہ لوگ صرف تین دن ہمارے گھر رہاوہ ہمارا گھر ذکر اللی سے گونج اٹھا۔ سحری اور افطاری کے علاوہ ذکر ، ذکر اور ذکر ۔ یہ وہ ساں تھا جس کو دکھیے اور سنے ہوئے کہ اطویل سال گذر گئے تھے۔ انفرادی عبادت اپنی جگہ لیکن اس طرح ذکر کی فراوانی کا نوں کو یہاں بھی نصیب نہ ہوئی تھی ۔ اس تبلیغی جماعت کا سن کر کچھو لبنانی مسلمان کیلگری سے بھی آ گئے تھے۔ اسی دوران ایک لبنانی بھائی کی طبعیت کہت خراب ہوگئے۔ انہیں ہمیتال داخل کروانا پڑا۔ ہمیتال میں بھی یہ آٹھ وسلمان کیلگری سے بھوں کہ دوران ایک لبنانی ہمائی کی طبعیت میں شیح گئے ، اپنے علاقائی کیڑوں میں آزادی سے گھوم پھرر ہے تھے ہمیتال کا تمام عملہ میں تبلی کے اپنے جمع ہوگیا تھا لوگ اب تک پوچھتے ہیں کہ وہ یہوع کی زمانے کے مان کود کھنے کے لئے جمع ہوگیا تھا لوگ اب تک پوچھتے ہیں کہ وہ یہوع کی زمانے کے لوگ پھرک آئیں گے۔ ہم نے مقامی لوگوں کو اس جماعت کے بارے میں سب پچھ لوگ پھرک آئیں گئے ہو میا ہوتا کہ وہ لوگ خود بھی ان سے با تیں کرتے۔

ہمارے ہاں سے روانہ ہوکر وہ + کمیل مشرق میں گئے تو انہوں نے وہاں بھی ایک پاکستانی بھائی کو دریافت کیا اوراس علاقے کے ہمپ گراؤنڈ میں خیمے نصب کر لئے ، وہاں ان کا قیام صرف دوروز کا تھا۔ ہم لوگ صبح کو ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہی افطاری کا سامان لے کروہاں بہنچ گئے۔ بیسنہری موقع ہمیں اور بھی پرکشش لگا جب ہمارے بچوں کو بھی نماز باجماعت اواکرنے کی سعادت نصیب ہوئی کیونکہ مجد ہم سے ۱۵ میل دور ہے اور وہاں جانے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ جب ہم افطاری کا سامان لے کر پہنچ تو عصر کا وقت تھا، نماز کی تیاری ہور ہی تھی مجھے اس نیک بخت پاکستانی بھائی کے گھر پہنچا ویا گیا مع سامان افطاری کے اور بہیں سے وہ مبارک سفر شروع ہوتا ہے۔ جس نے میری روح کو سرمان افطاری کے اور بہیں سے وہ مبارک سفر شروع ہوتا ہے۔ جس نے میری روح کو سرشار کر دیا۔

مجھے کینیڈا میں رہتے ہوئے ۱۸ سال کا طویل عرصہ گذر گیا۔ چونکہ میرار جمان

بھین ہی ہے ذہب کی طرف تھا اپنی مشرقی اقد اربھی مجھے ہمیشہ ہی عزیز رہی ہیں، کینیڈ ا ماحول کے لحاظ سے مجھے بھی پہندنہیں آیا۔ اس دوران میں مجھے یقین ہو چلاتھا کہ اللہ پاک نے ضرور کسی ایک غلطی یا خطاکی پا داش میں مجھے یہاں پخاہے جوشاید نا قابل معافی ہے۔ بہر حال میں بہت روتی تھی اور اللہ سے معافی بھی مائلی کہ مجھے اس ہورین دئیا سے نجات دلا۔ جب میں پاکستانی بھائی ملک صاحب کے گھریپٹی تو ان کی کینیڈین بیوی نے میر ااستقبال بھی کیا اور اپنا تعارف بھی کرایا ، ان کے دونہایت پیارے بیارے نیار سے نیج میں ۔عمر کے بعد جب مردحضرات ان کے گھرتشریف لائے تو اس خاتون نے جلدی ہیں ۔عمر کے بعد جب مردحضرات ان کے گھرتشریف لائے تو اس خاتون نے جلدی کے بعد مغرب کی نمازان کے گھر بھی میں اوا کی گئی، ملک صاحب بہت خوش ہوئے کہ بسل بعد مغرب کی نمازان کے گھر بھی میں اوا کی گئی، ملک صاحب بہت خوش ہوئے کہ بسل بعد انہوں نے باجماعت نماز پڑھی تھی۔

اس فیلی سے یہ ہماری پہلی ملاقات تھی اس کے بعد چند ملاقاتیں ہوئی وہ غاتون اکثر مجھ سے کہتی تھیں کہ میرے طور طریقوں اور مذہب کی وابستگی نے انہیں بہت متاثر کیا ہے۔ میں ایک قدم اور آ گے بر صناحیا ہتی ہوں کہ بچوں کے اسلامی نام رکھنے کا مشوره دوں اوران کو مذہب کی طرف مائل کروں ،لیکن خدا کی قدرت کہ میں مجھ نہ کہہ سکی۔ پھرایک دن خاتون نے بتایا کہ چونکہان کے میاں مسلمان ہیں،لہذا وہ آئندہ ذبیجہ گوشت ہی استعمال کریں گی۔ہم دونوں خاندانوں نے ملکر گائے ذبح کرلی ، پھراس کے بعد جب بھی ملا قات ہو گی خاتون نے مذہب کے بارے میں یو چھا۔ میں تو اللہ سے موقع ما لگ رہی تھی، چنانچہ میں نے اپنی دسترس کے مطابق تمام تر معلومات فراہم کردیں۔ فروری ۱۹۸۸ء کے آخر میں انہوں نے فون کر کے معلوم کیا کہ رمضان کب ہے کیونکہ وہ بھی روز ہے رکھنا جا ہتی تھیں ، مجھے بیس کر بہت خوشی ہوئی (تبلیغی جماعت والے بھی ان کے گھر انگریزی میں مذہب کے بارے میں ایک کتاب چھوڑ گئے تھے اور یه خاتون اس کتاب کو پرهتی تھیں ) پھرمضان میں کئی بارفون کیا کہ افطاری پر انہیں مدعو ارسکوں کیکن ان کا فون کٹ چکا تھا۔ بیمعلوم کر ہے ، کہ وہ لوگ بلا اطلاع کہیں اور <u>چلے</u> کئے ہیں میرے دل کے اندروہ خوشی ختم ہوگئی جوان کومسلمان دیکھنے کے خاطر جاگ اٹھی نمی ، میں مابو*س ہو گئ*ھی۔

جولائی تک وقت نہایت خاموثی سے گذرگیا۔ ایک دن بیٹے بٹھائے مجھے ملک صاحب کے گھر جانے کا سودا سایا۔ میں نے اپنے میاں سے ذکر کیا کچھرد وکد کے بعد ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ جب ان کے گھر پہنچ تو دیکھا کہ دروازہ بھی گھلا ہے اور تمام گھر میں باہر سیڑھیوں تک ڈیاور بکس پڑے ہیں، وہ لوگ ہم سے ملکر بہت خوش ہوئے اور میں باہر سیڑھیوں تک ڈیاور بھی لوٹے تقے اور ابھی ابھی لوٹے تھے اور ہمی ابھی لوٹے تھے اور ابھی ابھی تھیں سیٹل سامان اندر رکھ رہے تھے۔ دراصل چھلے اگست میں ان کا پاکستان جی میں سیٹل ہوجا کیں گئی تو وہ پاکستان ہی میں سیٹل ہوجا کیں گئی تو وہ پاکستان ہی میں سیٹل ہوجا کیں گئی اسلامی ماحول میں پرورش کرنا چاہتی تھیں ، اورخود ہمی ان کا ارادہ تھا کہ اسلام قبول کر کے اسلامی تعلیم حاصل کریں گی اور قرآن باک بھی پڑھیں گی۔ اس لئے رمضان سے پہلے اچا تک بیلوگ پاکستان چلے گئے۔

پھرنہ جانے وہاں ان کے حالات کسے رہے کہ سنز ملک نہایت بدول ہوکر واپس آگئیں اور اپنے ساتھ علامہ عبداللہ یوسف علی کے انگریزی ترجے والاقر آن پاک لینی آئیں اور ترجمہ ہی پڑھتی رہیں، لیکن قرآن پاک کا صرف ترجمہ پڑھنے سے ایک غیر مذہب کا فرد سمجھ نہیں پا تا کہ اس کے اندر کیا تھم یا نصبحت موجود ہے۔ پھراسی دوران میں ان کا کیلگری جانا ہوا، شاید عیو ملن پارٹی کے سلسلے میں وہاں مسلمان عورتوں نے ایک کینیڈین گوری کو نہایت تحقیر آئیز سلوک کا نشانہ بنایا۔ مسز ملک کو ان خواتین کی بدسلوک کے خاصا ہراساں کر دیا اور ان کے دل میں مذہب اسلام کے لئے عقیدت کے بجائے شک ساپڑگیا اور یہ یقین پڑتہ ہوگیا خدا نے انہیں اسلام کے دائر سے میں قبول نہیں کیا۔ ان خیالات نے مسز ملک کو نفیساتی مریضہ بنادیا اور انہیں گھر میں بدروعیں اور روشی کے دائر نے نظر آئے کے اور وشنی کے دائر نے نظر آئے لگے اور عجیب وغریب آوازیں سائی دیتیں۔

مسز ملک نے نماز زبانی یا دکر لی تھی اس کتاب سے جوبلیغی جماعت انہیں دے کرگئی تھی۔ جب بھی نماز کے لئے وہ نیت باندھتیں (ان کے کہنے کے مطابق) گھر میں زلزلہ آجاتا، گھر کا فرش اور درود یوار کا نینے لگتے، وضو کے لئے خسل خانے میں جاتیں تو روشنی کے دائرے اور مختلف شکلیں نظر آتیں، کوئی اسلامی کتاب یا کلام پاک پڑھنے لگیں تو روشنی کے دائرے آئھوں کے آگے، جہاں پڑھ رہی ہوتیں، ناچنے لگتے، انہوں نے

اپے شوہر ملک صاحب سے اس بات کا ذکر بھی کیا، کیکن وہ سے کہہ کرٹال گئے کہ تم سوچتی بہت ہو۔ ان کو چاہیئے تھا کہ بیٹھ کراخمینان سے مذہبی امور پر باتیں کرتے اوران کے سوالات کا جواب دیتے اوران کی ڈھارس بندھاتے کہ تم نے سیح راستہ اختیار کیا ہے، لیکن وہ تو خود بھی مذہب سے بیگانہ تھے۔

پھرایک دن ملک فیملی ہارے ہاں آئی،سب ہی پھے ہوئے اور پریشان سے نظر آئے، میں نے مسز ملک سے خیریت پوچھی تو انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتائے اور کہا کہ بٹی کوبھی بہی چیزیں نظر آتی ہیں،ایک طرف یہ نفسیاتی معاملہ تھا اور دوسری طرف شیطان بھی اپنی سی کوشش میں تھا کہ ان کو ور فلائے ۔ وہ کہتی تھیں میں اس حد تک ذرگئ تھی کہ میں نے شیطان سے مد د چاہی کہ مجھے ان حالات سے معاملہ نماز ایک نہایت ہی میرے دل میں شیطان کی مدد کا خیال آیا، مجھے نماز ایک نہایت ہی مضکہ خیز حرکت معلوم ہوئی ہیکن دل کی گہرائیوں میں میں بہت بے چین ہوگئی کہ شیطان سے مدد چاہنا بہت ہی فلط بات ہے اور اب میں تمہارے پاس مدد کے لئے آئی ہوں، میں میں مین مونا چاہتی ہوں۔

میں نے ان کے شہات جوان کے دل میں مذہب یا اللہ تعالی کے متعلق تھے،

دور کئے اور کہا'' اللہ تو پیار ہی پیار ہے، وہ ہر سیدھی راہ پر چلنے والے کو قبول کرنے والا،

مہر بان اور رحیم ، بڑی سے بڑی خطا بخشنے والا اور بڑے سے بڑے عیب کی پردہ پوشی کرنے والا ہے' ۔ میری با تیں من کر وہ رو پڑیں وہ رات ان سب نے ہمارے ہاں گزاری سب نے ملکر خوب نماز پڑھی اور ذکر کیا میرے پاس بچوں کے لئے اسلام کے متعلق جتنی بھی بنیا دی کتابیں تھیں ،ان کو دیں کہ خود بھی پڑھیں اور ان کے میاں اور بنچ سمی پڑھیں ۔ان سب کو' یا حفیظ' کا ورد بھی بتایا اور روحانی علاج کے طور پر بدروحوں سے نجات کا تعویذ لکھ کر دیا کہ پورے گھر میں دیواروں پرلگا دیں اور 'اللہ ھو' کا ورد کے سے نجات کا تعویذ لکھ کر دیا کہ پورے گھر میں دیواروں پرلگا دیں اور 'اللہ ھو' کا ورد کرنے کو بھی کہا۔ رخصت کے وقت ایک جائے نماز ، جاب اور مولا نا مودود کی کا اگریز ی تفییر والا قرآن بھی دیا کہ پڑھا کریں ۔اور پھر کیلگری اسلامک اسکول کے معلم ما حب سے وقت مقرر کیا کہ انہیں با قاعدہ مسلمان کیا جائے۔

۲۵ نومبر کے مبارک دن ہم لوگ خوب تیاری کے ساتھ انہیں وہاں لے گئے

اور کلمہ شہادت اور باقی اسلامی آیات پڑھا کرمعلم صاحب نے ان کو باضابطہ طور پر مسلمان کردیا ہم نے مسز ملک کا نام آ مندان کی بیٹی کا نام مومنداوران کے بیٹے کا نام علی رکھ دیا۔ ۲۵ نومبر کا بیدن ہمارے لئے کتنی خوشی کیکر آیا، بیان سے باہر ہے، اس چھوٹے تصبے سے میں نے کئی بار کہیں باہر ملازمت کی کوشش کی، کیکن کا میا بی نہ ہوئی یقینا اللہ یاک نے ہمیں اس مبارک کام کیلئے چنا ہوا تھا اس لئے یہاں سے کہیں نہ جا سکے۔

پوست یا میں جو بیت اللہ کی بہت آرزو ہے، لیکن بھی دعا بن کرلیوں پر نہ آتی تھی کیونکہ جھے بھی وہم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھے سے ناراض ہے ای لئے تو جھے کینیڈ الانچا ہے بیدوہم اب دور ہو گیا ہے۔ انسانی عقل پر جو پردے غیب کی طرف سے کی خاص مقصد کے لئے ڈالے گئے ہیں ان کی بھی قائل ہو گئی ہوں ہم سطی لوگ صرف ظاہر پر نظر رکھتے ہیں جیسے ہی میراوہم دور ہوا، جج بیت اللہ کی دعا میراورد بن گئی ہے۔ آپ سب سے بھی استدعا ہے کہ اللہ کے حضور ہمارے لئے بچوں سمیت جج بیت اللہ کی دعا ضرور کریں، بچھلے ہفتہ آ منہ بہن پوری فیملی کے ساتھ آئیں تھیں اور تین دن ہمارے ہاں رہیں، سب ملک صاحب سمیت نماز پڑھتے رہے آئیں تھیں اور تین دن ہمارے ہاں رہیں، سب ملک صاحب سمیت نماز پڑھتے رہے آئیں جی ہے۔ اسلام کے متعلق پھی طرح دور نیادی معلومات فراہم کرنے کا نقاضہ کیا کیونکہ ان کی والدہ بھی اسلام کے متعلق کے معلومات طال کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے اپنی الماری کھنگال ڈالی اور سب پھی دے دیا اللہ کرے کے ان کی والدہ کو بھی بیسعادت نصیب ہوجائے۔ آئین

سابقه مذهب عیمائیت مسلک کا نسام :امریک

سسابسقه نام : ایرین اسلامی نام: سمید

## ایک عیسائی خانون کی مشرف به اسلام مونے کی سرگزشت

میراسابقدنام ایرین اوراسلامی نام سمیہ میں نے آئے سے کوئی سات سال پہلے اسلام قبول کیا۔ میں نے مائیکر و بیالوجی ماسٹرز آف سائنس کی ڈگری حاصل کی ہے، دین اسلام سے میرا پہلاتعارف اس وقت ہوا جب میں یو نیورسٹی میں زیرتعلیم تھی میں ندہبا عیسائی تھی اوراس وقت تک قرآن کریم کے بارے میں میرا پی خیال تھا کہ یہ یہود یوں کی عیسائی تھی اور سلمان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تاہم امر کیا ہے کہ احول میں کسی بھی نذہب سے لوگوں کوکوئی دلچپی نہیں اور اسی طرح جھے بھی کوئی دلچپی نہیں تھی۔ میں میسائیت کے بارے میں اتنابی جانی تھی کہ بائیل اللہ تعالی کے الفاظ ہیں۔ لیکن اس میں افسانوں کے بارے میں اتنابی جانی تھی کہ بائیل اللہ تعالی کے الفاظ ہیں۔ لیکن اس میں افسانوں تھیں جن میں بے حد بجیب اور فیش با تیں پیغمبروں سے منسوب کردی گئی تھیں اور میں یہ تھیں جن میں بے حد بجیب ایسائیت کے عقیدے کے مطابق ان تمام تی بی میں اور میں اور میں کرنا کوئی جریت کی بات تھی ، عیسائیت کے عقیدے کے مطابق ان تمام تی بی ہروں اور عام کرنا کوئی جریت کی بات تھی ، عیسائیت کے عقیدے کے مطابق ان تمام تی بی ہروں اور عام کی کوئی کہا می کہا کہ خور پیش نہیں کرسکا تھا۔

کرنا کوئی جریت کی بات تھی ، عیسائیت کے عقیدے کے مطابق ان تمام تی بی بیانی خور پیش نہیں کرسکا تھا۔

کریوں میں گناہ بخشوانے کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنے خون کی قربانی پیش کی کوئی میں کردہ ہونے کی وجہ سے بی قربانی خور پیش نہیں کرسکا تھا۔

کی کیونکہ عام آدمی کمزور ہونے کی وجہ سے بی قربانی خور پیش نہیں کرسکا تھا۔

کہ میں آخران میں سے کس کی عبادت کروں ، اور کس سے مانگوں؟ میرے قبول اسلام کے بعد بید مسئلہ خود بخو دحل ہو گیا کہ اسلام کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے اور اس کی خصوصیات میں کسی دوسرے کے شریک نہ ہونے پر ہے۔

میں جب ہائی اسکول میں پڑھی تق سب سے زیادہ پریشانی مجھے پرانے اور نے''ٹیسٹا ماؤٹس'' کے تضادات کی بنا پر ہوئی ،میری رائے میں''ٹین کمانڈمنٹس'' بالکل سید ھے سادے اور قابل عمل قوانین تھے،لیکن حضرت عیسیٰ کوخدا کا شریک تصور کر کے یوجتے ہوئے پہلے کما نڈمنٹ کی قطعی نفی ہورہی تھی اسی طرح خدا کے ساتھ کسی کوشریک تشهرانا بھی پہلے کمانڈمنٹ کی نفی تھی، کفارہ کاتصور بھی پریشان کن تھا ''اولڈ ٹیسٹا ما وُنٹ' 'میں کہا گیا کہلوگ اینے گناہ کا کفارہ خودا دا کریں کیکن نئے' 'میسٹا ما وُنٹ' ' کے مطابق اس کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے گناہ کا کفارہ اپنا خون وے کر اوا کر دیا۔ سینٹ یال نے بھی حضرت عیسی علیہ السلام کے مصلوب کئے جانے کوتمام گناہوں پراللہ کی فتح قرار دیا۔ سینٹ بال نے لوگوں پر زور نہیں دیا کہوہ اچھے اور نیک کام کریں (دیکھئے رومنز۵،۴۴) تا کہ اللہ انہیں بخش دے اورمعاف کردے میں بیسو چنے پر مجبور ہوگئی کہا یسے عقائد کی موجود گی میں لوگ نیک کام کیوں کریں؟ یہی وجہ تھی کی عیسائیت کے پیروکار بگڑے ہوئے بچوں کی طرح گناہ پر مائل ہوگئے، ایک اور چیز نے مجھے پریثان کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک علیحدہ شخصیت یا خدانہیں تھے ہلکہ خدا کا حصہ تھے تو انہوں نے پھرکس کے سامنے اپنی قربانی پیش کی اور' و گارڈن آف میتھی مین' میں وہ کس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا ما تگ ہے ہے تنے، یوں بھی یہ بات'' اولڈ ٹیسٹا ماؤنٹ'' کی نفی میں تھی۔ان سب چیزوں نے مل کر مجھے اس قدر بریشان کیا کہ میں نے تنگ آ کران برغور کرنا چھوڑ دیا، مجھے بوی شدت سے بیہ احساس ہونے لگا کہ میں خوداینے مذہب کو بیجھنے سے قاصر ہوں۔

میں ان دنوں کالج میں پڑھ رہی تھی اور میری ایک مسلمان سے دوستی ہوگئ تھی جب میں نے اپنی میہ پریشانی اس کے سامنے بیان کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں عقیدہ مثلیث اس کے سامنے بیان کروں، میں نے اس کوعقیدہ تثلیث سمجھانے کی گئی مرتبہ کوشش اور نا کام رہی ۔ تنگ آ کرمیں نے کہا میں کوئی اسکالرنہیں ہوں، اس نے نہایت

اطمینان سے جواب میں کہا'' تو کیا تمہارے مذہب کو سمجھنے کے لئے آدمی کا اسکالر ہونا ضروری ہے؟'' مجھے اس کی بات سے خت تکلیف پہنچی لیکن حقیقت یہی تھی کہ یہی مرحلہ تھا جب میں اس کی جانب سے بیان کئے گئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پرغور کرنے پرمجبور ہوگئی، اسلام کے تصور کے مطابق اللہ تعالیٰ کی شریعت اور تھم ہمیشہ سے ایک ہی تھا اور کسی زمانے میں زمانے میں تبدیل نہیں ہوا، یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے ہرزمانے میں انسانوں کے رہنمائی کے لئے پنج براور نبی بھیج کیونکہ انسان بار بار صراط متقیم سے بھٹک جاتے تھے، میں نے اپنے مسلمان دوست سے کہا کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں تفصیل سے بتائے لیکن یہ تو تعے نہ کرے کہ میں اس کا مذہب تبول کرلوں گی۔

اس کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنے کیلئے مجھ پرکوئی دباؤ نہیں ڈالے گا تا ہم بطورمسلمان بیراس کا فرض ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں پوری معلومات فراہم کرہے۔

اس دوران میرے ایک اور دوست نے مجھے قرآن مجید کا ایک ترجمہ دیا،اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن مجید کا بیز جمدایک عراقی یہودی نے کیا ہے، جس کا مقصدلوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ میں بیتر جمہ پڑھ کر بہت پر بیثان ہوئی ، میں نے اس تر جمے ير متعدد جكه نشان لگائے اور اپنے مسلمان دوست سے رائے طلب كى اس نے مجھے قرآن مجید کا د وسرا ترجمہ فراہم کر دیا ، یہ درست ترجمہ تھا اور اس کے مطالعے نے میری زندگی بدل کرر کھ دی۔ میں جوں جوں آ گے بوھتی گئی میری زندگی میں تبدیلی آتی چلی گئی اسے یڑھ کر مجھے یقین ہوگیا کہ بیاللہ تعالیٰ کی اصل کتاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مہر بانیوں اورانعامات کا ذکرتھا۔اس میں لکھاتھا کہ اللہ تعالی اتنام ہربان ہے کہ وہ شرک کے سواتمام گناه معاف کردےگا، میں قرآن پڑھتے ہے اختیار رونے لگی میری روح کی گہرائیوں میں چھیا ہوا کرب اور در د باہر آنے لگا مجھے اپنی جماقتوں ، نا دانیوں اور غفلتوں پر رونا آیا اور سیج کو یا لینے پرمسرت بھی ہوئی۔قرآن حکیم کی سائنسی توجیہات پڑھ پڑھ کر میں حیران ہوئی، قرآن تھیم نے سائنس کے ہرشعبے کے بنیادی اصولوں کی اس دور میں نشاند ہی کردی تھی، جب اس کا کوئی تصور بھی مبوجود نہیں تھا، جب مجھے یہ یقین کامل ہو گیا كةرآن الله تعالى كى كتاب بي توميس في اسلام قبول كرف كا فيصله كرايا ، الله تعالى ان

تمام لوگوں پر اپنارم فرمائے اور اپنی سلامتی نازل کرے، جنہوں نے دین حق کو قبول کرنے میں میری مدد کی اور سلامتی ہو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کی زندگی تمام مسلمانوں کے لئے نمونہ اور قابل تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مسقیم پر چلنے اور مرت دم تک قائم رہنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

(شکریه تحریسیدعرفان علی)

سلكه اللهام : كينيرا

اصلامس نام: سميه فالد

میں کے اسلام کیوں قبول کیا؟

اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی بین کمل تیدیلی اسکام میں اس زندگی کے ہر ہر لمحدے بیار کرتی ہوں بی ہر خورت کو قواہ وہ مسلمان ، عیسا کی ، یجودی یا ہندو ہو بھی مشورہ دوں گی کہ وہ قرآن مجید اضاعے، اور اس کو تھوڑ اتھوڑ ایز صناشروع کرے اور اس کو تکمل کرے کیٹیڈین نومسلمہ سمید خالد کے ایمان پرور تا ٹرات (ادارہ)

بہت سے لوگ بیر و چے ہوں کے کہ ایک جوان مورت جو کینیڈ امیں پیراہو کی ،
سفید جلد والی (Caucaslan) مورت نے قد بہب اسلام کیوں قبول کرلیا؟ ایسا قد بب
جس کے متعلق میر کہا جاتا ہے کہ بیر فور تو ان کی آزادی سلب کرلیتا
ہے، اور ان کو دوسرے درجہ کا شہری بناویتا ہے، میں نے قد بہب اسلام پر لگائے گئے ان
تمام الزمات کو مستر دکر دیا اور درج و یل سوالات پر اپنی فیامنٹر توجہ مرکوز کردی۔

آخرکینیڈا، امریکہ اور پورپ میں پیدا ہوئے ڈالی خوا تین جوخود کو مہذب اور ممتد ن (Cvilised) معاشرے کا فروسی ہے ہیں کیٹر تعداد میں ایسے ندہب (اسلام) کو جول کررہی ہیں جوان کی آزادی چمین لیتا ہے، ان پر نارواظلم کروا تا ہے اور ان کے حقوق سے تعصب برتا ہے ۔ کینیڈا کی شہری ہونے کی حیثیت سے اور پھر ایک نومسلم ہونے کی حیثیت سے اور پھر ایک نومسلم ہونے کی حیثیت سے اور پھر ایک نومسلم ہونے کی حیثیت سے میں اپنے تاثر اٹ چیش کررہی ہوں آخر میں نے کن وجوہات کی بنا براس نام نہاد آزادی کومستر وکرویا جس کا مغرب کی سوسائٹ کی عورتیں دعویٰ کرتی ہیں اور براس نام نہاد آزادی کومستر وکرویا جس کا مغرب کی سوسائٹ کی عورتیں دعویٰ کرتی ہیں اور کرتا ہے اور اسلام) کو اپنے لئے منتخب کیا جوعورتوں کو جے اور بھی آزادی عطا کرتا ہے اور ان کوایک ایسامقام عطا کرتا ہے جو بالکل منفر د (Unique) ہے۔

کرتا ہے اور ان کوایک ایسامقام عطا کرتا ہے جو بالکل منفر د (Unique) ہے۔

جب میں چھوٹی بچی تھی تو با وجود عیسائی ہونے کے میرا گھرانہ غیر مذہبی جب میں چھوٹی بچی تقی تو با وجود عیسائی ہونے کے میرا گھرانہ غیر مذہبی

Non- Religious) تھا۔ میں اکثر این والدین سے پوچھتی تھا کہ اگر واقعی خدا ہے

تو وہ کون ہے؟ کہاں ہے اور آخر کہاں سے آیا ہے؟ ان کا جواب ہمیشہ یہ ہوتا کہ ان باتوں کو چھوڑ دواور جوعقیدہ رکھنا چا ہتی ہور کھو، ان کا بیہ جواب مجھے مطمئن نہیں کرتا تھا کیونکہ میرے مختلف دوست مختلف فدا ہب سے تعلق رکھتے تھے اور میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ میں غیر فد ہبی مزاح (Non-Religious) کیوں ہوں؟

جھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہیں چھرات سال کی تھی تو ہیں کچھ وصد مقائی چرچ کے اتوار اسکول (Sunday School) میں اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھنے جاتی تھی، میں نے اس تجربہ کو بہت غیر دلچپ پایا، میں اپنے انسٹر یکٹر اور ان بچوں کے درمیان خود کو بہت بوجھل، غیر مطمئن اور غیر آ رام دہ محسوس کرتی تھی، جبکہ میں اس وقت حضرت عینی علیہ السلام (Jesus Christ) کے متعلق زیادہ جاتی بھی نہتی۔ اس صور تحال سے تنگ آ کر میں نے اتوار اسکول جانا بند کر دیا اور غیر فد ہی انداز سے پروان چڑھتی رہی، میں خدا کے تصور سے بالکل برگا نہتی ، اس صوتحال نے مجھے تہائی پند بنادیا، میصور تحال میں مین خدا کے تصور سے بالکل برگا نہتی ، اس صوتحال نے مجھے تہائی پند بنادیا، اسٹیڈیز کی کلاس میں فداور زور دار طریقہ سے میں بنایا گیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بیری اسٹیڈیز کی کلاس میں فداور زور دار طریقہ سے میہ بنایا تھا کہ اسلام میں عورت کو کوئی جھوتی حاصل نہیں ہیں، اسلام میں ان کوتعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے، ان کی جبری طور پرختند کی جاتی اور ان کو دردی مردی اطاعت پر مجبور کیا جاتا ہے ورنہ مردوں کو مار پیٹ کی بھی کھی جاتی اور ان کو دردی مردی اطاعت پر مجبور کیا جاتا ہے ورنہ مردوں کو مار پیٹ کی بھی کھی اجاتی اور ان کو دردی مردی اطاعت پر مجبور کیا جاتا ہے ورنہ مردوں کو مار پیٹ کی بھی کھی اور ان بی بیات بیں باتوں نے مجھے کھرسو چنے پر مجبور کیا جاتا ہے ورنہ مردوں کو مار پیٹ کی بھی کھی اور ان باتوں نے بھے کچھرسو چنے پر مجبور کیا جاتا ہے ورنہ مردوں کو مار پیٹ کی بھی کھی کیا دور ان بی بیتی بی بیاتی تو بیتی ہی جو کر کردیا۔

میں اکثر اوقات بیسوچتی تھی کہ ہوسکتا ہے کہ جو پچھاستانی نے مجھے بتایا ہے سب سے ہو، میں ایک جانب ند ہب اسلام سے متعلق طنزید با تیں س رہی تھی اوراس کا اثر ہجی قبول کر رہی تھی ، اسی دوران میری ملاقات ایک مسلمان نوجوان سے ہوئی جس کا نام خالد تھا، وہ اسی جگہ کام کرتا تھا جہاں میں کام کرتی تھی ، میں نے اس سے وہ تمام با تیں بوچیں جو میری استانی نے اسکول میں مجھے بتا کیں تھیں ، اس کو بیسب پچھان کر سخت افسوس ہوا کہ جدید دنیا میں نام ہاسلام کے متعلق کتنا غلط پروپیگنبڑہ کیا جاتا ہے ، خالد نے مجھے بتایا کہ بیسب غلط ہے ۔

اب جب میں نے اسکول جاکرائی استانی کو بیسب کچھ بتایا اورائے ساتھی

طالبعلموں سے بھی اس موضوع پر بات چیت کی تو میری استانی نے میرے ذرائع کوغلط بتایا اور اپنی معلومات کو درست قرار دینے پر زور دیا اور کہا کہ اس نے ساری معلومات حوالہ جاتی کتابوں (Reference Books) سے حاصل کی ہیں۔ میری استانی نے مزید کہا کہ اگر میں اپنی معلومات کے ذرائع پر اصرار کروں گی تو وہ ہماری کلاس کوسوشل اسٹیڈیز نہیں پڑھائیں گی۔ میری استانی نے اس سلسلے میں مجھے کافی پریشان کیالیکن میرے ہم جماعت ساتھیوں نے اس بریقین کیا۔

میں نے خالد سے مسلم خواتین کے بارے میں مزید معلومات جمع کیں،
دراصل میں خواتین اور فدہب اسلام میں ان کے حقوق کے بارے میں بہت ہجس تھی۔
خالد کے ذریعے مجھے کافی معلومات حاصل ہوئیں گر میں نے اس کی باتوں پر کمل یقین نہیں کیا، میں اس وفت بھی فدہب سے بیگا نہ تھی اور ابھی مجھے اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوئیں تھیں، لیکن ایک خاص بات میرا دل موہ لیتی تھی کہ مسلمان عورتیں کتنے اچھے طریقہ سے لباس پہنی ہیں اور خود کو ڈھا نبتی ہیں اور ان کے چہروں پر کتنا اطمینان، سکون و چین نظر آتا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں بھی ان مطمئن خواتین کی طرح ستریق تھی والے لباس پہنوں گی۔
الیا آئے گا کہ میں بھی ان مطمئن خواتین کی طرح ستریق تھی والے لباس پہنوں گی۔

دوسال کے بعد میں نے اور خالد نے شادی کرلی اور ہمارا بیٹا پیدا ہوا، اس
کے بعد پھر ہمارے ہاں ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی، میں نے پھر خود کوغیر مطمئن اور
دل شکت پایا اورا ہے اندرا یک روحانی خلا کومسوں کیا، میں نے محسوں کیا کہ میری زندگی
کی کوئی متاع ابھی کم گشتہ ہے۔ اس مرحلہ پر آ کر میں نے مختلف ندا ہب کا مطالعہ کرنا
شروع کیا اسی دوران میں نے قرآن مجید باتر جمہ خریدا اور با قاعدگی سے اس کا ترجمہ
پڑھنا شروع کیا اس سے مجھے زندگی کا صحیح اور حقیقی مفہوم سمجھ آیا، میں نے دیگر ندا ہب کا
مطالعہ بند کر دیا، میرے ول نے گواہی دی:

﴿ لا الله الا الله محمد رسول الله ﴾ "الله كرسول بين"

میرے ذہن میں جتنے بھی سوالات تھے قرآن مجید نے تمام کا جواب دے دیا تھا، اس اثناء میں رمضان کا مقدس مہینہ کی آمد میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا، میں نے نماز سیکھ کی اور چندسور تیں بھی زبانی یا دکرلیں اور اسلام قبول کرلیا۔ الحمد للہ! اب میں شکستہ www.besturdubooks.net

خاطراورآ ٹُزُرُوه دِل نہیں ہوں ،اللّٰہ کی ذات پر مجھے کامل یقین ہے ،اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے راہ ہدایت سے نوازا۔ مسمور

اسکارف(جاب) کے معاملہ میں شروع میں مجھے کچھ دشواری ہوئی کیکن سکون واطمینان نے مجھے پرغلبہ پالیا، میں پہلے کیاتھی اور کیانہیں تھی؟ مجھے نہیں معلوم مجھے صرف اتنامعلوم ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے پر مجھے فخر ہے۔ اللہ تعالی نے مجھے برائیوں سے محفوظ فرمادیا ہے، میں خود کو اللہ سبحانہ وتعالی کے بہت قریب محسول کرتی ہوں، اسی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں مومن عورتوں کو تھم دیا کہ خود کو ڈھانہیں اور کا ہوں کی حفاظت کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک وتعالی سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں جس کامفہوم ہیہے:

اے پیمبر اسلمانوں سے کہوکہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اس میں ان کی زیادہ صفائی (پا کبازی) ہے اورجو کھے بھی کیا کرتے ہیں بیٹک اللہ کوسب خبر ہے۔اے پینبر!مسلمان عورتوں سے کہووہ بھی اپنی نظریں نیجی رکھیں اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں، بجزاس چیز کے جو (حارونا جار) کھلی رہتی ہیں سینوں کو دو پٹوں سے ڈھا کے رہیں اور اپنی زینت بناؤستگھارکو کھلے ندر کھیں۔ گرایئے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ کے پااینے شوہر کے باپ یا اپنے بیٹوں کے پااپنے خاوند کے بیٹوں کے پا ایے بھائیوں کے یااینے بھٹیجوں کے یااپنے بھانبوں کے یاا بی میل جول ك عورتول كے يا اين ماتھ كے مال (باندى غلام) يا ايسے خدمت ميں مشغول رہنے والوں کے سامنے جومروتو ہیں مرعورتوں سے پھے غرض نہیں رکھتے یالوکوں کے آگے جوعورتوں کے بردے کی باتوں سے آگاہیں اور چلے میں اپنے یا وں زمین پر ایسے زور سے ندر کھیں کہ یاوں کے زبور کی آ وازے لوگوں کوان کے جھے ہوئے سنگھاری خبر ہوجائے اورا کے مسلمانو! تم سب ملكراللدي جناب مين توبه كروتا كيم فلاح يا و"-

www.besturdubooks.net

میں جانتی ہوں کہ یہ چیز میرے شوہر کو بہت پریشان کرتی ہے کہ اس کی بیوی

نے نہ صرف اسلام قبول کرلیا ہے بلکہ وہ ایک عملی مسلمہ ہے، جبکہ وہ نہیں ہے، میرے اور میرے میرے شوہر کے درمیان اس مسئلہ پرکوئی اختلاف نہیں ہے کہ بچوں کی تعلیم وتربیت اسلامی طریقہ ہے ہوئی چاہیئے ۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ جب سے میں نے اسلامی تعلیمات پرعمل کرنا شروع کیا ہے وہ مجھ سے خوش نہیں ہے۔ اسلام قبول کرنے اسلامی تعلیمات پرعمل کرنا شروع کیا ہے وہ مجھ سے خوش نہیں ہے۔ اسلام قبول کرتے بعد میری زندگی میں مکمل تبدیلی آگئی اور میں اس زندگی کے ہر ہر لمحہ سے بیار کرتی ہوں، میں ہرعورت کوخواہ وہ مسلمان، عیسائی، یہودی یا ہندو ہو یہی مشورہ دوں گی کہ وہ قرآن مجیدا تھائے، اور اس کو تھوڑ اتھوڑ اپڑھنا شروع کرے اور اس کو کھمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہمت عطافر مائے تا کہ وہ سید سے، سے اور ہدایت کے راستے پر چل تعالیٰ ہر ایک کو ہمت عطافر مائے تا کہ وہ سید سے، سے اور ہدایت کے راستے پر چل پڑے جس طرح گزشتہ سال اللہ نے ججھے راہ ہدایت پرگامزن کیا۔



سابقه مذهب عیمائیت مسلک کا نسام :جرمنی **مسسابسقه نام** : كارلابارٹيل **امسلامس نام** : سکینہ

### (سابق جرمن ادا كاره كارلا بارثيل)

#### سكينه

کارلا بارٹیل فلم اوراسٹیج کی انتہائی مشہور جرمن اداکار ہتھی ،اس کے اپنے ملک جرمنی کے ہر ھے میں اس کے لاکھوں شیدائی موجود ہتے، کیکن اس شہرت اور چمک دمک کے باوجود بیمشہور اور حسین اداکارہ خود کو انتہائی غیر مطمئن محسوس کرتی تھی ۔اسے کئی گشدہ چیز کی تلاش تھی جواس کی روح اور باطن کا خلا پر کرد ہے جواس کی زندگی کو بامقصد اور باطن کا خلا پر کرد ہے جواس کی زندگی کو بامقصد اور بامنی بناد ہے۔

اسے یہ کھوئی ہوئی چیز صرف اسلام میں ملی ، آج اسی برس کی عمر میں وہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی رہنمائی کی اور کیسے اس کی زندگی کے شب و رون اسلام کے نور سے روشن کر دیئے۔ یورپ کی ہرمسلمان عورت اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ اسلام کی طرف سے ان کی جو درست اور اچھی رہنمائی ہوئی اس کے بارے میں ہرایک کا تجربہ منفر داور بے مثال ہے۔ یہ تجربہ آنہیں برسوں کی الجھنوں اور تلاش کے بعد ہوا اور جس تسکین کی تلاش آنہیں عرصے سے تھی و قرکی برسوں بعد اسلام کی صورت میں مل گئی۔

روحانی خلا پیدا کردیا تھا۔

الله نے کس طرح اس کی رہنمائی کی اور کسی طرح ایمان کی روشنی نے اس کے دل کو منور کر کے اس کی زندگی کو بامقصد بنا دیا اسلام کے متعلق وہ اپنی کہانی اس طرح بیان کرتی ہے:

اداکاری کی۔ میں ، میں نے برلن میں اداکاری کافن سیکھا اور کئی ڈراموں میں اداکاری کی۔ میں نے ہالی وڈ میں چارفلموں اور جرمنی میں دس فلموں سے زیادہ میں کام کیا تھا،اس طرح میرے پاس نہ دولت کی کمی تھی اور نہ شہرت کی۔ میرے لاکھوں پرستار تھے اور دنیا کی ہر ہولت اور عیش کی ہر چیز میسرتھی لیکن عجیب بات ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود میری زندگی میں سکون اور سچی مسرت تا بیدتھی اور باطنی اضطراب اور روحانی باوجود میری زندگی میں سکون اور سخے میں کی خلاتھا جس میں میں بھٹکتی رہتی تھی۔ کلی مجھے ہروقت ڈستے رہتے تھے ایک بھیا تک خلاتھا جس میں میں بھٹکتی رہتی تھی۔

تک آ کرمیں نے مذہب کی آغوش میں پناہ لینے کی کوشش کی۔اتوار کوچ چ جانے گئی ،لیکن اس بے کلی میں ذرا بھی کمی نہ آئی اور چرچ کی عبادت روحانی بیاس کا کوئی مداوا نہ کرسکی۔ بائبل کی تعلیم ، عیسائیت کے عقائد اور مذہبی اور رہنماؤں کا کھوکھلا پن ، اینے مذہب کی کوئی بات بھی تو مجھے مطمئن نہیں کررہی تھی۔

صورت اختیار کرگئی۔

اسلام سے تعارف ہوا تو مجھے یوں محسوں ہوا جیسے میں مسلمان ہی پیدا ہوئی سے ، مالانکہ میرے مال باپ عیسائی سے اور انہوں نے مجھے بچپن سے رومن کیتھولک فہرب کے اصولوں کے مطابق تربیت دی تھی۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے مطابق میرے والدین ، باپ بیٹے اور روح القدیں کے ایک ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ جس پر مجھے ہمیشہ شبہ ہوتا۔ اس کے علاوہ مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا تھا کہ خدا کا کوئی بیٹا ہوسکتا ہے چنا نچہ اسلام کے حقانیت ثابت ہونے پر میس نے مسلمان ہونے کا اعلان کردیا۔ جس سے مجھے تھی اطمینان حاصل ہوا، میں نے اپنے لئے سکینہ نام بہند کیا، اس کے بعد میں مصری عوام کے ساتھ گھل ملکران سے گفتگو کرتی اور جامعۃ الاز ہر میں جاکر اسلام کے بارے میں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتی ، مجھے یقین ہوگیا تھا کہ میں مسلمان پیدا ہوئی ہوں اور مجھے احساس ہوگیا کہ اسلام ہی دین فطرت ہے اور انسانی مسلمان پیدا ہوئی ہوں اور مجھے احساس ہوگیا کہ اسلام میں موجود ہے۔

میں نے صحرائے مینا کاسفر کیا اور پچھ عرصہ مصر کے دیہات میں گزارا۔ میں مصر کے کسانوں کے قبیلے فلاحین کے ساتھ بھی رہی۔ پچھ عرصہ بعد میں برلن واپس آئی اور پھر میں نے فن لینڈ کا سفر کیا اور اس بار ہے میں ایک کتاب کھی بعد از اس میں سعودی عرب گئی اور وہاں ایک سعودی خاندان کے ساتھ چھ ماہ رہی۔ جب ان سے ان چیزوں کے بار ہے میں پوچھا گیا جنہوں نے انہیں مصراور سعودی عرب میں قیام کے دوران متاثر کیا تو انہوں نے کہا میں نے اس موضوع پر ایک کتاب کھی ہے۔ جھ ابھی تک شائح نہیں ہوئی ، تا ہم میں مصر میں ایک گاؤں میں رہتی تھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ جسے میں جنت میں رہری تھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ جسے میں جنت میں رہری ہوں۔

وہ مصری کسان جن کے ساتھ میں رہتی تھی اپنی سادہ زندگی سے بے حد خوش سے یہ حد خوش سے یہ کہ وہ قدیم طرزندگی بسر کر تے تھے اور اپنے طریق عبادت یعنی نمانے ادا کرنے کے لئے مسجد میں جمع ہو کرنہایت متانت اور وقار سے اللہ کے آ گے سجدہ رہنے ہوئے سے ۔ جو کچھ میں نے اپنے ملک اور دوسرے ممالک میں دیکھا اس کا مقابلہ کرنے ہوئے میں جو یہ میں ہوئے میں کا مقابلہ کرنے ہوئے میں ہوئے میں ہوئے میں ہوئے میں اکثر لوگ ہرتم کی مادی سہولیات کے باوجود باطنی طور

پرخوش نہیں ہیں اور ان کی زندگیاں از حد تاریک ہو چکی ہیں، نیکن میں جن مسلمان ملکوں میں گئی وہ مادی طور پر استے خوش نہ تھے جتنے روحانی طور پرخوش نظر آتے تھے۔ موجودہ دور کی مادی آسائش والی چیزوں کی قلت پروہ بھی پریشان نہیں دیھے گئے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشتر کہ خاندانوں کو اکٹھے رہتے دیکھا ہے اور یہ صفت یورپ میں نایاب ہے۔ مسلمانوں میں دادا ور دادی کی پورا خاندان بہت عزت کرتا ہے اور ان بزرگوں کو خاندان میں بڑی اہمیت حاصل ۔ ہے۔ خاندان کے تمام افرادا پنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں جب کہ یورپ میں بوڑھے والدین کو اولا دنہیں پوچھتی اور یہ بیچارے دندگی کے آخری دن بخت تنہائی اور اذیت میں کا نے کرم جاتے ہیں۔

میں نے پیجھی ویکھا کہ اسلام کے دشمن جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔اسلام نے عورت کومعاشرے میں بنیا دی حقوق دیتے ہیں ، یورپ میں لوگ اول تو اس عظیم دین کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں اور جو برا بھلا جائتے ہیں تو صرف اتنا کہ بیہ وحشی اور اجڈ لوگوں کا مذہب ہے۔افسوس کہ بیلوگ اسلام کے بارے میں صدیوں سے کس قدرغلط فہمیوں کا شکار ہیں ،حقیقت بیہ ہے کہ اگران پراسلام کی تمام خوبیاں اور برکتیں روشن ہوجائیں تو یہ ایک لمحہ اس سے دورنہیں رہ سکتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یورپ اور امریکہ میں اسلام کی وسیع پیانہ پر تبلیغ کی جائے۔ اسلامی آرٹ کے متعلق اس نے کہا اسلامی ثقافت بہت عظیم ہے اور اسلامی فن کا اظہار قدیم مسجدوں سے ہوتا ہے اور جو ثقافت اور معلومات کے مراکز ہیں۔ مسلمانوں نے لکڑی اور شخشے برنقش ونگاری کے بڑے یائیدارنشانات حجوڑے ہیں۔ آ رٹ کے جس میدان میں بھی وہ دلچیں لیتے ، اس میں غیرمعمولی مہارت حاصل كر ليتے تھے۔ انہوں نے عربی خطاطی كفن میں سے ایک منفر دفن تخلیق كيا حتی كه بور یی آ رسٹ بھی اس سے بہت متاثر ہوئے اور وہ عربی گلگاری کے فن کوآ رائش کے نام سے بکارتے ہیں۔اسلامی آرٹ تخلیق کی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ جے عمارات کو زیورات سے مرصع کرنے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔مسجدوں اور محلات میں اسلامی آ رائش کا بینن اپنے کمال پرنظر آتا ہے اور اس کے لئے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں کیونکہ سیائی اپنا ثبوت خود ہوتی ہے۔

سابقه مذهب: عیمائیت مسلک کا نسام: اٹلی

مسابسته نام :اریکا امسلامی نام:عاکثر

#### ار یکاسے عاکشہ تک

سوال: آپ کے اسلام قبول کرنے کے کیا اسباب ہیں؟ جواب: میں اپنے شہر میں مسیحی کیتھولک تحریک کی ممبرتھی ، میرا مشغلہ بچوں کی تعلیم تھا، میں ان کو دین مسیح کی تعلیم دیتی تھی۔اس وجہ سے دین کے سلسلہ میں اپنے مذہب پر سختی

سے عامل تھی اور اس کی تعلیمات سے خوب واقف تھی۔ دین مسیح کی تعلیم سے وابستہ

ہونے کی وجہ سے مجھے بعض اوقات ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا جن کا جواب مجھے

خود اپنے نز دیک تشفی بخش نہیں معلوم ہوتا تھا۔عقیدہ کے بارے میں بھی میرے اندر

سوالات اٹھتے تھے، جن کے بارے میں اپنے آپ کومطمئن نہ کرسکتی تھی ، مجھے یہ بات عجمہ لگہ تھی مسیحاث تھے میں نہ رہے میں ایک آپ کومطمئن نہ کرسکتی تھی ، مجھے یہ بات

عجیب لگی تھی کہ سے بشر بھی ہیں اور خدا بھی اور خدا یک ہی ہے،اور تین بھی؟ ہماری طرف

سے ہمیشہ اس کا جواب یہی ہوتا کہ بغیر بحث ومباحثہ کے اس امر پرتمہارا ایمان لانا

ضروری ہے۔ پھر ہمیشہ کلیسا کی دعا کے طریقے سے غیر مطمئن رہی ، ہم واسطہ سے دعا

کرتے ہیں حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہے دعانہیں کرتے۔

سوال: پهرآپ نقليم کيوں جھوڙ دي؟

جواب میرے اندرشکوک وشبہات میں اضافہ ہوتا گیا اور پیمیر احق تھا کہ میں عقل کا استعال کروں (عقلمندی اور دانشمندی سے کام لوں اور خوب غور وفکر کرلوں ) اس ہے مجھ

www.besturdubooks.net

کوکوئی روک نہیں سکتا۔ کسی کو یہ حق نہیں حاصل کہ مجھے غور کرنے سے رو کے۔ آخر کلیسا میں لوگوں نے مجھ سے کہا، ہمارے یہاں دین میں جبر واکراہ نہیں اور انہوں نے میری آزادی فکر کا احترام کیا۔

سوال: اسلام عدا پوکب واقفیت حاصل ہوئی؟

جواب: تعلیم ترک کرنے کے بعد سے مسلسل میں پریشانی میں مبتلا رہتی آخر کار تیونس کے ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی اور وہی بعد میں میرے شوہر ہوئے ۔ انہوں نے مجھے اطالوی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ دیا اور بعض کتابیں جو اسلام سے متعلق تھیں مجھے دیں ۔ میں نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔

سوال: " يكس سنه كى بات ہے؟

جواب: سيه ١٩٩٥ء كى بات ہے۔

سوال: قرآن ميسآب في ايا (كيامحسوس كيا)؟

جواب: صحیح تو حید اور الہ واحد کا تصور جس کی مجھے تلاش تھی اور عبادت کا طریقہ کہ
کیے ہمیں ایک رب کی عبادت کرنی چاہیئے (ہمیں بیسب قرآن میں مل گیا) میں نے
قران کریم کا گہرائی سے مطالعہ کیا یہاں تک کہ میراول اسلام کے لئے منشر ح ہوگیا اور
بالآخر میں نے 12 سال کی عمر میں استمبر ۱۹۹۸ء کواپنے آبائی وطن اٹلی میں اسلام قبول
کرلیا۔ اسلام سے پہلے میرانا م اریکا تھا اور اسلام کے بعد میرانا م عاکشہ رکھا گیا۔
سوال: کیا آپ تونی شخص سے شادی کرنے کے لئے اسلام میں واخل ہوئیں؟
جواب: ہرگز تہیں بلکہ میں نے مسلمان سے اسلام لانے کی وجہ سے شادی کی ہے، نہ
کہ اس کے برعس۔ اسلام سے واقفیت پیدا کرنے کے سلسلہ میں میرے شوہر نے میری
مدد کی اور اس دین کے بچھنے میں مجھے اپنے مطالعہ پراعتاد ہے اور تمام تعریفیں اللہ رب
مدد کی اور اس دین کے بچھنے میں مجھے اپنے مطالعہ پراعتاد ہے اور تمام تعریفیں اللہ رب
العزت کے لئے ہیں، جس نے اسلام کو مجھ پرمنکشف کیا اور مجھے ہدایت سے سرفر ان کیا۔
سوال: آپ نے قرآن کریم میں عورت کے بارے میں کیا پایا؟

جواب: میں نے قرآن میں عورت کا بہت زیادہ احترام پایا، قرآن نے عورت کو نہایت بلند مقام عطا کیا ہے، اور نہایت بلند مقام عطا کیا ہے، اور اور علی اس کا قائدانہ اور مربیانہ رول عطا کیا ہے اور خاندان کی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اس کا قائدانہ اور مربیانہ رول عطا کیا ہے اور خاندان کی

تشکیل میں اس کومرد کا شریک بنایا ہے۔

سوال: کیا آپ کے نزدیک موجوده دور میں عورت کو قیادت کا کردار حاصل نہیں ہے؟ جواب: ہمارے نزدیک عورت کا کردار معطل ہوکررہ گیا ہے، مغربی معاشرہ عورت کو ایک نروایہ ہے کہ وہ خاندان کی اقتصادی حالت کی در تنگی ایک نروایہ ہے و کی تابیہ ہوکر در کا تنظات ہے، تو وہ کے لئے کام کرے۔ جہاں تک اس کے اپنی اولاد کی تربیت کے کردار کا تعلق ہے، تو وہ فوت ہو چکا ہے، تمام دن وہ گھرسے غائب رہتی ہے اور معاشرہ کی تفکیل میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کی ذمہ داری صرف اقتصادی ہے۔

سوال: تونس میں آپ نے مسلمان عورت کو کیسایایا؟

جواب: مجھ کومسلمان عورتوں کی حالث پرافسوں ہے، وہ اسلام اور قرآن کی تعلیمات پر عامل نہیں ہیں۔ انہوں نے قرآن کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے، قرآن کے احکام پر بحث ومباحثہ کی گنجائش نہیں جہال عورت کی آزادی (آزادی نسوال) کے تصور کا سوال ہے کہ وہ بر ہند نکلے تو میر نے زدیک یہ صحیح نہیں ہے، میں کہتی ہوں کہ عورت کی آزادی خداکی بنائی ہوئی تعلیمات میں ہے۔ اگر معاشرہ اپنے آپ کوقرآن کے مطابق ڈھال لے تو عورتوں کی زندگیاں زیادہ بابرکت ہوجائیں گی اور عورتوں کے حالات سرحرحائیں گی اور عورتوں کے حالات سرحرحائیں گے۔

سوال: آپ نے ان لوگوں (تونس معاشرہ) کو اسلام کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھا،لیکن پھربھی اسلام ایک عظیم مذہب کے طور پر آپ کے دل میں باتی رہا؟

جواب: اس میں اسلام کا کیا قصور ہے، مثلاً میراشو ہرمیر ہے ساتھ کوئی زیادتی کر ہے تو اس سے اسلام کا کیا تعلق، بیاس کی غلطی ہے، دین کی تعلیمات کھلی ہوئی اور واضح ہیں اور قرآن کی تعلیمات بھی واضح ہیں ہم فرشتوں جیسے نہیں ہیں کہ ہم غلطی نہ کریں، لیکن ہماری ہے کہ ہماری بیکوشش ہوکہ ہم سے بڑی غلطیاں نہ سرز دہوں۔ ہماری ہوگو آن سلامی دعوت کے سلسلہ میں آپ کیا خیال ہے؟ کیا آپ اٹلی والوں کوقرآن کی تعلیم کی دعوت دیں گی؟

جواب: میں لوگوں کو خاص طور سے اٹلی والوں کو بغیر کسی بحث ومباحثہ کے اسلام کی وہوت دوں گی اس لئے کہ وہ میرے اس اسلامی لباس کود یکھتے ہیں، جس پر مجھے فخر ہے

اور جسے میں باعزت مجھتی ہوں، وہ میرے لباس پر تعجب کرتے ہیں،اور مجھ سے پوچھتے عید کہتم ایبالباس کیوں پہنتی ہو،تم نے اپنالباس کیوں بدلا ، اسلام کیسا ندہب ہے، میں سی بھی مخص کو قرآن کریم دینے سے اس لئے خوف محسوس کرتی ہوں کہ کہیں وہ قرآن کے ساتھ بے اوٹی کا معاملہ نہ کرے۔ جے وقت مجھے یقین ہوجائے گا کہ وہ قرآن کے ذریعہ اسلام سے واقفیت حاصل کریں گے تو میں ان کوقر آن تحفہ میں دول گ۔ میں ایک نوجوان لڑی سے لی جس کو میں پہلے عیسائیت کی تعلیم دیتی تھی۔اس نے مجھ سے سوال کیا، یہ نیا دین کیا ہے؟ (اس سے آب کومعلوم ہونا جا ملئے کہ مغرب نے ا پی قوم کواسلام سے کس قدر دور کرر کھا ہے کہ اسلام کی واقفیت ہی نہیں ہے پھراس میں خودمسلمان داعیوں کے لئے لھے فکریہ ہے کہ انہوں نے دعوت اسلامی کے کام میں نہایت کوتا ہی برتی ہے ورنداسلام ایا دین ہے کہ آج اگر اسلامی دعوت کا کام سیح طریقہ سے سرانجام دیا جاتا تو اسلام سارے عالم میں پھیلا ہوا ہوتا) میں نے اس سے کہا کہ میں نے کا کنات کے سلسلہ کے تمام جوابات قرآن سے حاصل کئے ہیں اور میں تم کوقر آن کے سلسلے میں گفتگو کرنیکی دعوت دیتی ہوں۔ چنانچہ ہماری گفتگو سلسل جاری رہی اور وہ اسلام سے بہت قریب ہوگئی۔

سوال: میں نے آخری سوال کیا کہ بہن عائشہ کیا آپ مسلمانوں کو پچھ نے کریں گا؟ جواب: میں ہر اس مسلمان عورت کو پیند کرتی ہوں جس کواپ دین پر فخر ہوا ورجو معبود کے حکموں کو تی ہوں کہ اے معبود کے حکموں کو تی ہوں کہ اے مسلمان عورتو ایم خود کو ضائع نہ کرو، قرآن کریم کی صورت میں جو چیز تمہارے سامنے اور تمہارے پاس ہے اگر بور پین عورتیں اور نو جوان لڑکیاں تمہارے پاس موجود اس خزانہ سے واقف ہوجا کیں تو وہ تم سے اس کو لینے کے لئے جنگ پرآ مادہ ہوجا کیں گا۔



مسلک کانسام یاکتان

سابقه مذهب : قاديانيت

## ایک خاتون کی قادیا نبیت سے توبہ نومسلم خاتون کی وزیراعظم سے در دبھری فریا د

کری و محتر می میں اندرون بھائی گیٹ لا ہور کے ایک معروف قادیانی گھر انے کی لڑکی ہوں، الجمد للہ اس وقت مسلمان ہوں کالج لائف میں ہی میں نے ربوہ سے بیزاری کا اظہار کر کے ایک مسلمان لڑکے طاہر نفیس سے شادی کا ارادہ کر لیا تھا لیکن فدہب دیوار بن گیا۔ ۸ جنوری ۱۹۸۳ء کو میں خطیب شاہی مسجد کے ہاتھوں مشرف بداسلام ہوئی اور ۲۲ جنوری کو ہم نے اسلامی قانون کے مطابق شادی کرلی قادیا نیوں نے اس معمولی واقعہ کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنالیا اور ابتداء میں میری واپسی کے لئے انتقاب کوشش کی گئی میر کے سابی دشن کی میں میری ضد نے ہرکوشش کو ناکام بنادیا۔ اس سلسلہ میں میرے شوہر کے سابی دشن کی میر کامل علی آغا کو سرکو کے اور اس کے بعد قادیا نی انتقام پر اتر آئے۔ کئی لمبے خفیہ ہاتھ اشفاق شاہد کے گھر ہوئی اور اس کے بعد قادیا نی انتقام پر اتر آئے۔ کئی لمبے خفیہ ہاتھ کرکت میں آئے پولیس اور انتظامیہ میں مرزائی افسران نے اشارہ پاکرا پنافرض ادا کیا اور کرکت میں آئے پولیس اور انتظامیہ میں مرزائی افسران نے اشارہ پاکرا پنافرض ادا کیا اور کی میں دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ایک پڑھتے کے کھے شریف شہری کو بدمعاش بنا کرجیل بھیج دیا گیا۔

۲۸۸۲ کوتھانہ لوئر مال لا ہور نے میر سے شوہ کو پرائز بانڈ ڈکیتی میں ملوث کرکے قادیانی مجسٹریٹ بشیراحمد ناصر سے دس یوم کاریمانڈ لیا اور اس پر بے پناہ تشد دکیا طاہر کے دسچارج ہونے کے پندروز بعد ہی اصل ملزم پکڑے گئے لیکن ایک بے گناہ پر نا جائز تشد دکا کوئی حساب نہ دیا گیا ۸۸۰۱۰۰ کو طاہر نفیس کو ایک مقدمہ قبل میں ملوث کر کے انتہائی عجلت میں اسی قادیانی مجسٹریٹ نے اسے اشتہاری قرار دیا اور پھر کسی خفیہ ہاتھ نے مقدمہ مارشل لا عدالت میں بھجوا دیا لیکن چندروز بعد مارشل لا اٹھالیا گیامش مقدمہ واپس آئی جناب نواز شریف کے جم پر نفیش کرائم برائج کے سپر دہوئی تو طاہر کو بے گناہ قرر دے دیا گیا، جن دنوں طاہر اشتہاری تھا کرش نگر لا ہور میں صرافہ بازار کی دوکان پر ڈکیتی ہوئی گیا، جن دنوں طاہر اشتہاری تھا کرش نگر لا ہور میں صرافہ بازار کی دوکان پر ڈکیتی ہوئی

اخبارات میں طاہر کانام دے دیا گیالیکن دس پندرہ روز بعداس وار دات کے اصل ملز مان بھی پکڑے گئے ،غرض ایک منصوبہ کے تخت شہر میں ہونے والی ہر وار دات میں اسے ملوث کرکے بدنام اور اس کا ریکارڈ خراب کرنے کی کوشش کی گئے۔ مارچ ۲۸۹ء میں اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ،۱۲ گولیاں جسم میں پیوست ہوئیں لیکن خدانے اسے زندگی دی۔

جب طاہر مقدمة قل میں نکلتا نظر آیا تو ۸امئی ۸۶ء کواسے بغیر وارنٹ گرفتار کرکے بارہ تیرہ یوم تک ناجا ئز حراست میں رکھا گیا۔لوئر مال راوی روڈ کرش گراور شاہدرہ کے تھانیداروں اور ڈی ایس پی خالد مختار گوندل نے درندوں کی طرح اس پرتشد کیا یا وں کے ناخن جلائے گئے ،الٹالٹکا یا گیا۔ دیکتے ہوئے انگاروں پر چلا گیا ،اور برف پرلٹایا گیا۔ جب ہائیکورٹ میں رٹ دائر ہوئی تو یا نیجوں افسران نے دروغ گوئی کر کے طاہر کی گرفتاری سے لاعلمی کا اظہار کردیا۔ بعد میں ایس ایس بی نے پریس کانفرنس کا ڈھونگ رجا کراس کی گرفتاری کا اعلان کردیا۔اس پر نا جائز مقد مات قائم کئے گئے اور خطرناک ملزم کالیبل لگا کرجیل بھیج دیا گیا، جہاں اسے بیڑیاں پہنائی گئیں اور قید تنہائی میں رکھا گیا اس مکمل کاروائی کے پیچھے ایس ایس پی احرشیم اور میجرمشاق ڈی آئی جی کا ذاتی ہاتھ تھا۔جس کی ہریولیس افسرنے تقیدیق کی ،بیوہی میجرمشاق ہے جس نے ایس یی طلعت محمود ہے ل کرمولا نا اسلم قریش کے مقدمہ کو الجھادیا ہے۔ ہمیں فون پر مختلف پولیس افسروں نے بیاطلاع دی کہ میجرمشاق قادیانی ہے اورسب پھھاس کے حکم پر ہور ہاہے۔ایس ایس بی احد نیم اور ڈی آئی جی میجرمشاق مرزائی یا مرزائی نواز، بیجاننا حکومت کا کام ہے،لیکن میرے شوہر کے ساتھ جوزیادتی ہوئی ہے۔اس کی ذمہداری براہ راست حکومت یر عائد ہوتی ہے۔ پولیس تشدد کے باعث میرے شوہر کا دماغی توازن خراب ہوگیا ہے آتکھوں کی بینائی کمزور پڑگئی ہےاوراسے معذور بنادیا گیا۔

میں آپ ہے اسلام اور انسانیت کے نام پراپیل کرتی ہوں کے کمل واقعہ کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے اور ذمہ داران کو قرار واقعی سڑا دیجائے ورنہ میں بہی سمجھوں گی کہ پاکستان میں سب سے مظلوم اور بے بس ''اسلام'' ہے اور جو اسلام کومت ایک مسلمان بیٹی کے گھر کی حفاظت نہ کرسکی وہ مملکت خدا داد کی حفاظت کا فرض کس طرح یورا کرے گی۔

مسابقه فام : برتاروز اسلامی نام: فاطم و مسلک کا نسام جمنی

# میں کیسے مسلمان ہوئی؟ نومسلم جرمن خاتون کے تاثرات

مسلمان خاندان اپ آپس میں میل جول بلند اخلاتی قدروں اور اعمال روحانی پرعمل پیراہونے کی وجہ سے ان سارے مغربی خاندانوں سے قائن و برتر ہیں جہاں اخلاقی زوال اور بے راہ روی کا دور دورہ ہے بیاور بات ہے کہ سلم خاندانوں اور مغربی خاندانوں کے درمیان مادی و سائل کے لحاظ سے بہت برا فرق ہے مخلف شعبہ زندگی میں مغرب زبردست بیکنالو جی ترقی کی بناء پر آ گے بردھا ہوا ہے جس نے مغربی خاندانوں کے لئے زندگی میں کافی زیادہ راحت و آرام کے درواز ہے کھول دیتے ہیں گر مغربی خاندان روحانی سکون واقد اراور آپس میں تعلقات و میل جول کی کی شدت سے محسوس کرتا ہے انہی چیزوں کی بناء پر مسلم خاندان کو برتری حاصل ہے۔ یہی اقد ار آپسی تعلقات اور روحانی سکون بخشے ہیں اور اسے تعلقات اور روحانیت مسلم خاندان کوا طمینان اور نفسانی وروحانی سکون بخشے ہیں اور اسے دوسرے خاندانوں سے متاز کرتے ہیں اور انہی چیزوں نے جھے اسلام کی طرف کھینی ۔

اپنی اس رائے کا اظہار جرمن خاتون برتیاروز نے اس وقت کیا جب ہماری ان سے ملاقات جامعہ از ہر میں ہوئی جہاں وہ اپنے اسلام کے اعلان کے سلسلے میں آئی ان سے ملاقات عامعہ از ہر میں ہوئی جہاں وہ اپنے اسلام کے اعلان کے سلسلے میں آئی

انہوں نے مزید کہا میرا بھی وہی حال تھا جو عام یورپین عورتوں کا ہے کہ ہم کلیسانہیں جاتے تھے اور نہ ہی کسی نئے دین کی جسٹجو کرتے تھے لیکن میں خوداندرونی کرب محسول کرتی تھی میں کسی ایسے خاندانی نظام کی جسٹجو میں تھی جومغرب کے عائلی نظام سے فیادہ پائیداراورمضبوط ہو۔ بیسوچ وفکر میرے کئی سالوں سے بلکہ بچپن ہی پیدا ہوگئ تھی بیسوج وفکر میر رے کئی سالوں سے بلکہ بچپن ہی پیدا ہوگئ تھی بیسوج وفکر میر کے بیسوج وفکر میر کے بیاں تک کہ میرا تعارف بورٹ سعید کے بیسوج وفکر میری بیاں تک کہ میرا تعارف بورٹ سعید کے

ایک مصری خاندان سے ہوگیا ہیں نے ان کے ساتھ کھود قت گزارا ہیں پورٹ سعید ہیں ان کے درمیان خاندان کے فرد کی طرح ربی پورے خاندان والول نے میرے ساتھ محبت کا معاملہ رکھا۔ ہیں نے مال کوابیا محسوس کیا گویا وہ میری سنگی مال ہیں، ان کے بیٹول کوابیا محسوس کیا گویا وہ میری سنگی مال ہیں، ان کے درمیان رہ کر ہیں اپنے آپ کو داقعی مسلمان تصور کرنے گئی۔

ماں مجھے اسلامی تعلیمات سے واقف کرتی رہیں خاندان والے میرے ساتھ حسن وسلوک اور محبت کے ساتھ ہیں آئے رہے ان کی ہر حکمت ہربات، ہرمعاملہ بیا کہہ رہا ہوکہ اسلام ایک فائق اور پر کشش فدہب ہے۔

ایک رات پورٹ سعید کی پرسکون اور خوبصورت فضاء میں تنہا بیٹی کافی دیر تک اس خاندان کے ماحول کے بارے میں سوچتی رہی اور یقین کرلیا کہ اس خاندان کی خوبصورت ہم آ جگی اور آپس کے تعلقات کا راز اسلام ہی ہے، اسی سوچ نے مجھے اپنے اسلام کے اعلان کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی۔

میں ماں کے پاس آئی اور جو کچھ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا اور جو کچھ میں نے سوچا تھا ان کو بتایا ماں نے خوش آمدید کہا اور جب میں نے اسلام میں داخل ہونیکا طریقہ یو چھا تو انہوں نے کہا کہ کہو:

اشهد أن لا الله الا الله واشهد أن محمد رسول الله

میں نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد وہ مجھے نماز کی تعلیم دیے لگیں اور قرآن پڑھانے لگیں پھر مجھ سے کہا اسلام کا اعلان ضروری ہے اس کے لئے از ہر جاکر رجٹریشن کرانا چاہیئے۔

میں نے از ہرشریف میں وہاں کے علماء کے سامنے کلمہ شہادت پڑھااور میرانام فاطمہ رکھااب میں مسلم ماحول میں رہوں گی ،اور پر دہ اور عفت وطہارت کا بورا بورااحترام کروں گی ، پر دہ وجاب مجھے عورت کے حسن و جمال اوراس کی پاک دامنی وعفت کا سرچشمہ نظر آتا ہے۔



سابقه نام الوسيادوهلاب سابقه مذهب عيمائيت ملك كا فام الوترزرليند

### الله کی توفیق کے بغیرحق نہیں ملتا

پاسبال مل گئے کھیے کو صنم خانوں سے

اللہ تعالیٰ کی ذات جس سے نیکی اور بھلائی کا فیصلہ کرے تو اسے ہدایت کی راہ کھادی ہے۔ ایسے ہزاروں خوش بخت افراداس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے غیر مسلم گھرانوں میں آ نکھ کھولی اور اپنے ماحول اور معاشر ہے کے زیراثر طویل مدت تک اسلام سے نا آشنار ہے مگرا پی سلیم الطبع فطرت کے سبب حق کی تلاش میں ہر گرداں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کفرو صلالت کی تاریکیوں سے نکال کرحق وصداقت کے نور کی طرف کا مزن فر مادیا۔ اور پھریہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جوافر او اسلام کوشعوری طور پر اختیار کرتے ہیں وہ اکثر و بیشتر'' پیدائش مسلمانوں'' کی بنسبت زیادہ پر جوش ، متی ، مستقل مزاج ، ایثار پر ور اور دین کی تعلیم کے شیدائی ہوتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی صعوبتوں اور خطر پر ختیوں کو خندہ پیشانی سے ہی برداشت نہیں کرتے بلکہ اس جاد ہ پر کیف و پر خطر پر استقامت کے ساتھ چلنے میں ایک لڈ ت اور روحانی سرور بھی محسوں کرتے ہیں، اور استقامت کے ساتھ چلنے میں ایک لڈ ت اور روحانی سرور بھی محسوں کرتے ہیں، اور مصائب کے ساتھ چلنے میں ایک لڈ ت اور روحانی سرور بھی محسوں کرتے ہیں، اور مصائب کے ساتھ ایکے نا قابل تو غیر کوہ گراں ثابت ہوتے ہیں کہ ان کے خدا پر بھر و سے مصائب کے سامنے ایسے نا قابل تو خور کوہ گراں ثابت ہوتے ہیں کہ ان کے خدا پر بھر و کی اور و کل اور راہ و فامیں اولوالمعزی اور پامردی پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ اور تو کل اور راہ و فامیں اولوالمعزی اور پامردی پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ سے تھی آتھ موں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیئے کہ دیگر فدا ہب کے پیرواسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ایبا بغض اور عنادر کھتے ہیں کہ جب شعائز اسلام کی حرمت و جبلت کے بات ہوتی ہے تو وہ انتہائی تنگ نظری اور پست فکری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بالخصوص ان افراد کے ساتھ حقوق انسانی کے ان نام نہا دعلمبر داروں کا رویہ انتہائی ظالمانہ اور فاہل نفرین ہوتا ہے جو کفر و صلالت کے اندھیروں سے نکل کر حلقہ بگوش اسلام ہوجاتے ہیں۔

آ میے ایک نومسلم خاتون کی داستان عزیمت کا ایمان افروز تذکرہ کریں جوایک

www.besturdubooks.net

کا فرمعا شرے میں اسلام کی شمع فروز ال ہے، شعائر اسلامی پر کاربند ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجود بھی انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ باطل قو توں کے سامنے سینہ سپر ہے۔

اس پرعزم خاتون کا نام لوسیادو حلاب ہے اور تعلق سوئزر لینڈ سے ہے۔ لوسیا ابتداء ہی سے مادہ پرستانہ طرز فکر اور طرزعمل ہے بہت بیزارتھی اور اپنے معاشرے کے مادی اور مذہبی رجحانات پریقین نہیں رکھتی تھی۔ چنانچہ وہ ایک ایسے مذہب کی جستو میں سرگرداں ہوگئیں جوفطرت کے اصولوں سے ہم آ ہنگ ہو۔ جوھیقی طور پرانسان کی روحانی تسكين وارتقاء كا باعث بن سكے اور انسانيت كو اس كى معراج تك پہنچا سكے۔ دس سال سلے کی بات ہے جب وہ یونیورٹی میں تعلیم حاصل کررہی تھی تو اس وقت بھی سوس معاشرے کا ریقیش رہن مہن اسے نہ تو متاثر کرسکا اور نہ ہی راہ حق کی جنبی میں حائل ہوسکا۔ ایک ایسی راه کی تلاش جواہے قلبی اطمینان کی منزل تک پہنچا سکے۔ایک ایسی راه جواس کو روحانیت کے بام عوج تک لے جائے ،ایک ایسا جادوت جواسے اپنے خالق اور مالک کی اطاعت اورخوشنودی اور پرابدی راحتوں کی منزل تک لے جائے۔ لوسیانے اس راہ حق کی تلاش میں تحقیق ومطالعہ، بحث ومباحثہ اور سفر وسیاحت میں برس ہا برس گز ار دیئے۔ مغرب کے لاکھوں باسیوں کی طرح لوسیا بھی مغرب کی تہذیب و ثقافت اور انداز بود و باش سے اکتا چکی تھی، چنانچہ لوسیانے مغرب کے اس مادہ پرست معاشرے کوخیر باد کہنے كافيصله كرليا، اورحق كى تلاش ميس في سف سفركوآ غاز كرتى موئى عازم مندموئى يهال بينيج كرده ہندومندروں اور دیگر مذاہب کی عباوت گاہوں کی خاک چھانتی رہی۔ کہ شایدا ہے وہ حق مل جائے جس کی خاطروہ ایک انو کھا سفرشروع کئے ہوئے ہے اور اسے روحانی تسکین کی متاع لا زوال ہاتھ آسکے۔لیکن بے جان مور تیوں، گائے ،جینسوں اور دوسری مخلوقات کو دا تاسمجھ كر يوجنے والوں كا فرب اسے قطعاً متاثر نه كرسكا اور يہاں كے ديو مالا كى قصول بمنی مذہب کا نا تک اس کی سوچوں کے دھاروں کے سامنے خش و خاشاک کی طرح بہہ میا۔وہ دیویوں اور دیوتا وُں کے مہمل تصورات کو ہند کی دہلیز پر چھوڑ کرواپس اینے ملک چلی گئی۔<u>۹۸۹ء میں لوسیا</u> جنیوا کے ایک پرائمری اسکول میں بحثیت استاد تعینات ہوگئی لیکن اس نے جنتو ئے حق کی جدوجہد کوترک نہ کیا۔ ترک کربھی کیسے عتی تھی؟ اس نے تو تظمع حیات ہی حق کو یا نا قر ار دے دیا تھا ، وہ تو ملک ملک ،شہر شہراور قربی قربیاس حق کی جشجو

کررہی تھی جواہے دنیا اور آخرت کی ابدی کامیا بیوں اور کامرانیوں سے سرفراز کر دیتا جو اس کے قلب و ذہن کو سکون اور اطمینان کی دولت سے مالا مال کردیتا۔ اور جو اسے روحانیت کے ارتقاء کی جادہ سدا بہار پر گامزن کردیتا جواللہ تعالیٰ کی طرف لیکتا ہے اللہ تعالی اس کی طرف دوڑ کرآتے ہیں۔اللہ کواپنے بندوں سے،اپنی مخلوق سے اتنا پیار ہے جس کا انداز ہ ماں کی متابھی نہیں کرسکتی۔راہ حق کی تلاش میں سرگر دہ لوسیا کوبھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کی آغوش میں لے لیا۔اس کی رہنمائی کی اوراسے ہدایت اور نجات کے پر کیف راستول سے آشنا کردیا، یوں ۱۹۹۱ء میں لوسیا حلقه کروش اسلام ہوکر ابدی نعمتوں سے بہرہ مندہوگئ ۔لوسیانے اسلامی تعلیمات کا ادراک ہی حاصل نہیں کیا بلکہ اس پرصد ق دل سے عمل پیرابھی ہوگئ،اب وہ اسلام کے احکامات پرعمل کرنے میں پر جوش بھی ہے اور متنقل مزاج بھی۔الحاد اور مادہ پرست سوس معاشرہ،جو اخلاقی اور روحانی اقدار ہے سراسرعاری ہےلوسیا کے عزائم کی راہ میں حائل نہیں ہوسکا،لوسیا اسلامی پردہ ( حجاب ) کی سخی سے پابندی کرتی ہے اور وہ اس پر کوئی ایکھاہٹ محسوس نہیں کرتی کیونکہ اسلامی احکامات اور تعلیمات کے مطابق پردہ کی پابندی ہرمسلم خاتون پر فرض ہے۔ چنانچہ لوسیا نے پردہ کی پابندی کے ساتھ اپنی اسکول کی ملازمت کو جاری رکھا اور بعد از اں لوسیا کی الجزائر کے ایک صالح نوجوان سے شادی ہوگئی۔ اس کی زندگی کے شب و روز سکون و آرام سے گزرر ہے تھے کہ اس دوران تعلیمی سال کا اختیام آن پہنچا۔ اسکول کی انظامیہ نے اساتذہ اور طلباء کے لئے ایک الوداعی تقریب کا اہتمام کی ،لوسیانے دیگر اساتذہ کے همراه تقریب میں شرکت کیا تا ہم وہ حسب معمولی شرعی پردہ میں ملبوں تھی ،اسلامی حجاب میں ملبوس لوسیا اس تقریب میں ایک سوس صحافی کی توجہ کا مرکز بن گئی جودیگر اساتذہ کے ہمراہ ایک مسلمان خاتون کو اسلامی پردہ کی حالت میں دیکھ کرسنے یا ہوگیا۔اس نے زہبی تعصب اور بغض کی بنا پرلوسیا کی اسلامی شعار کے اپنانے کی اس روش کو قابل نفرین گردانا چنانچہ متعصب صحافی جنیوا کی مقامی حکومت کے وزیر تعلیم کے پاس گیا اور ایک سرکاری اسکول میں اسلامی حجاب کے ساتھ کام کرنے والی ایک مسلم خاتون (لوسیا) کے خلاف درخواست دے دی۔ بقول اس صحافی کے وزیر تعلیم نے اس کی درخواست کو پذیرائی بخشتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی مسلم خاتون کو پردہ پہن کر بحثیت استاد سرکاری اسکول میں کام کرنے کی قطعی اجازت نہیں دے گا اگر چہ سرکاری اسکولوں میں طالبات کو پردہ کی اجازت دی گئی ہے۔

ڈائر کیٹرنے ماہ جون میں لوسیا کواپنے دفتر بلا کراسلامی حجاب ترک کردینے کی درخواست کی۔ لوسیا نے اس امر سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ خالصتاً شخصی آزادی کا معاملہ ہے اور سوس قوم میں شخصی آزادی کا احترام پایا جاتا ہے، گویا کہ شخصی آزادی کو سوس قانون کا ایک اہم جز تصور کیا جاتا ہے۔ وزارت تعلیم کے حکام نے سرکاری طور پرلوسیا کوایک تنبیہ آمیزنوٹس روانہ کیا جس میں کہا گیا کہ پردہ (حجاب) ملک میں تعلیمی نظام کے قوانین کی خلاف ورزی کا باعث ہے۔

لوسیا کے کیس کے سلسلہ میں سوس مسلم خوا تین بالحضوص جوسر کاری اداروں میں خدمات انجام دے رہی ہیں، کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے، اس لئے مسلم خوا تین نے ''اسلا مک کچرسوسائی جنیوا'' کے ڈائر کیٹر شخ کچی باسلا ما کوائی بھر پور جمایت کا یقین دلاتے ہوئے عہد کیا ہے کہ وہ لوسیا کے کیس کو مسلم خوا تین کی شخصی آزادی کا عقین مسئلہ تصور کرتے ہوئے اس کی مکمل طور پر پیروی کریں۔انہوں نے لوسیا کے کیس کا دفاع کرنے کے لئے ایک کمیٹی بھی تھکیل دے دی ہے اس نو تھکیل شدہ کمیٹی نے ایک ممتازسوں وکیل سے رابطہ کیا ہے جس نے مقامی حکومت کوایک میمورینڈم (یادواشت) ممتازسوں وکیل سے رابطہ کیا ہے جس نے مقامی حکومت کوایک میمورینڈم (یادواشت) بیش کی ہے۔جس میں کہا گیا ہے کہ لوسیا کے جاب کا معاملہ شخصی حقوق کے زمرے میں کو ڈائر کیٹر تعلیم کے اس فیصلی کے جاب کا معاملہ شخصی حقوق کے زمرے میں کو ڈائر کیٹر تعلیم کے اس فیصلی کی جابت کی ہے جس میں لوسیا کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جاب کو ڈائر کیٹر تعلیم کے اس فیصلی کی جابت کی ہے جس میں لوسیا کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جاب کی خالمانہ اور غیر قانونی فیصلہ کو مسئر دکر چی ہے۔

لوسیا کے جاب کی داستان کا معاملہ اس وقت مزید افشاں ہوا جب عیسائیوں کے کیتصولک فرقہ کے ایک وکر (Vicar) لیعنی نائب نے ۱۹۹۰ کو ایک سوس اخبار کو انٹر ویو دیتے ہوئے مسلم خاتون استادلوسیا دھلاب پرالزام لگایا کہ وہ ایک سیکولر ملک میں رہتے ہوئے پردہ کرنے کی پابندی پرخواہ نواہ اصرار کررہی ہے۔ یہ نا ہمجار اور متعصب وکر (نائب مہتم کلیسا) یوگل افشانی کرتا ہے۔

www.besturdubooks.net

" حجاب اس استانی (بینی لوسیا) کے مذہب کا اشتعال انگیز نمونہ اور شعار ہے۔کلیسا کے نائب نے مقامی حکومت کے اس فیصلے کا کہ اگر مسلم خاتون ٹیچر نے اسلامی لباس اور حجاب ترک نہ کیا تو اسے نوکری سے نکال دیا جائے ،خیر مقدم کیا ہے۔سوئز رلینڈ کے بہت سے اخبارات لوسیا کے حجاب کے معاملہ میں حکومتی فیصلے کی تائید میں مسلسل مضامین لکھ رہے ہیں۔

اسلامک کلچرسوسائی جنیوا کے ڈائر یکٹریٹن باسلامانے عیسائی وکر کے بیان کو ہدفت تقید بناتے ہوئے کہا کہ حجاب نیکی اور وقار کی علامت اور شعار ہے۔ یورپ میں خودعیسائی خوا تین چھپلی صدی تک پردہ پہنتی رہی ہیں جبکہ عیسائی رہبائیں (Nuns) آج مجمی حجاب کا اہتمام کرتی ہیں۔

سوئز رلینڈ میں لوسیا کے وکیل نے مقامی حکومت کے فیصلہ کے خلاف و فاقی عدالت میں ایک درخواست دائز کروادی ہے۔

شیخ باسلاما جوجنیوا میں ایک متازمسلمان لیڈر ہیں، انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں پرزور دیاہے کہلوسیا کے کیس کی حمایت اور تعاون کریں۔ بالخصوص مالی اعتبار ہے، کیونکہ اس پر بہت زیادہ اخراجات اٹھنے کا اندیشہ ہے، اس لئے کہ مسلمانوں کی اعانت بہت ضروری ہوگی، ان کا کہنا ہے کہ ابتدائی اخراجات ۲۵۰۰۰ سوس فرینس ہونے کا تخمینہ ہے جب کہ اب تک صرف ۱۲۰۰۰ سوس فرینس اسمے ہو چکے ہیں شیخ سلاما کہتے ہیں کہ لوسیا کا کیس ایک فرد کا معاملہ ہیں ہے بلکہ اس سے سوئزر لینڈ کی تمام مسلم خوا تین کامستقبل سے وابستہ بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کا بھی اس پر انحصار ہے۔اس لئے دنیا بھر کے مسلمانوں کولوسیا ہے کیس کی پیروی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیئے۔ بیہ تھی اس عظیم نومسلم خاتون لوسیا دھلا ب کی داستان عزیمیت، ہماری خواتین کے لئے میہ لمحافکریہ ہے کہ ایک غیرمسلم معاشرے اور کفروالحاد کی **جکڑ بندیوں میں جکڑے ہونے** کے با وجود بهن لوسیا کس طرح ایک اسلامی شعار کی پایندی اور د فاع کرر ہی ہیں اور کسی قتم کی ترغیب اور تنبیه کو درخور اعتنا سمجھے بغیر استقامت، اولوالعزمی اور وقار کے ساتھ عالم اسلام کو بلند کئے ہوئے ہیں۔جبکہ ہماری خوا تین یا کتان کی آ زاد فضا وں میں بھی شعار اسلامی کواختیار کرنے میں پس و پیش سے کام لیتی ہیں اور حجاب جیسے بنیا دی اسلامی تھم کی پرواہ بھی نہیں کرتیں بلکہ بعض مغرب زدہ خواتین تو تجاب کوتر قی کی راہ میں رکاوٹ بھھتی ہیں۔ اس کو تاہ اندیشی اور اندھی تقلید کرنے والی خواتین کولوسیا دھلاب جیسی نومسلم خاتون کے جذبہ استقامت سے ہی سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی گراہ کن روش کوترک کرے ملی طور پر اسلام کی آغوش میں آجانا جا بہئے۔

بہن لوسیا کے اسلامی جاب کے معاملہ میں اس حقیقت کو بھی آئکھوں سے اوجل نہیں ہونے دینا جاسیے کہ غیر مسلم اپنے تمام تر اختلافات اور اخلاقی و روحانی کر وریوں کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی معاندانہ روش کو سی طور پر ترک نہیں کرتے ہمیں بھی جا ہیئے کہ باطل پرست اگر اپنے شیطانی عزائم کی تکیل کے لئے متحد اور متفق ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے رحمانی مقاصد کے حصول کے لئے باہم شیر و شکر ہوکر ہرمحاذ پر مسلمانوں کی پشتبانی کرنی جا ہیئے ۔ جا ہے وہ بوسنیا اور تشمیر کے مظلوم مسلمان ہوں یا ارض الا نبیا علی اسلمان ہوں یا ارض الا نبیا علی اور غلبہ کے لئے سرگرم عمل ہیں اور نرم گرم حالات میں اسلام اور اسلامی شعار کے دفاع اور غلبہ کے لئے سرگرم عمل ہیں اور نرم گرم حالات میں اسلام اور اسلامی شعار کے دفاع اور غلبہ کے لئے سرگرم عمل ہیں اور نرم گرم حالات میں ایس دی اور نرم گرم حالات میں ایک دفاع اور غلبہ کے لئے سرگرم عمل ہیں اور نرم گرم حالات میں ایس دی اور نوب بیں۔ (بحوالہ نومسلم خواتین کی ایمان افروز آب بیتیاں)



سابقه مذهب :عيمائيت اسلامي نام: دُاكرُصوفيه مسلك كانسام: سويدُّن

### عیسائی ڈاکٹر سے میں اسلام کی داعیہ کیسے بنی

ڈاکٹر صوفیہ سویڈن کی اوند یو نیورٹ میں علم الا دیان کی پروفیسر ہیں۔ اور سویڈن میں خواتین کی ایک بین الاقوامی تنظیم کی صدر ہیں جو لیکچرز، تدریس، ٹیلی ویژن کے پروگراموں کے ذریعے اور اخبارت کے ذریعے دعوت وین کا کام کرتی ہیں۔ وہ متعدد بین الاقوامی کانفرنسول میں شرکت کرچکی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صوفیہ ایک مکمل گھریلو خاتون ہیں ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ ان سے مقت روز ہالمجتمع کویت نے ایک انٹرویو کیا جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔

سوال آپ کے اسلام قبول کرنے کا سبب کیابات تھی؟

جواب: میں نے ایک کڑ عیسائی گھرانے میں آئھ کھولی۔ میری والدہ ہمیں ہر ہفتے جرج میں لے جانے کی کوشش کرتی تھیں جبہ میرے والدریاضی کے استاد سے وہ بہت فہ ہی نہیں سے ۔ میں اپن تعلیم کے دوران جیران و پر بیٹان رہا کرتی تھی، کیونکہ مخصوص رسم ورواج اور چرج میں حاضری کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ایمانیات اور توحید سے متعلق بعض ایسے سوالات آتے سے جن کا جواب چرچ کے پاس نہیں تھا۔ پھر میں نے ناروے کی اوسلو یو نیورٹی میں فدہ ہی علوم کے شعبے میں داخلہ لیا۔ وہاں تاریخ اور تقابل ادیان کے لئے گہری نظر سے مطالعہ کے باوجود میں اسلام کے متعلق بدطنی کا شکاررہی۔ ادیان کے لئے گہری نظر سے مطالعہ کے باوجود میں اسلام کے متعلق بدطنی کا شکاررہی۔ اسلام کو تبھنے کے لئے میں نے جو کتا ہیں پڑھی تھیں وہ سے نہیں تھیں کیونکہ وہ مستشر قین کی اسلام کو تبھنے کے لئے میں بی جو کتا ہیں پڑھی تھیں وہ سے نہیں تارو یکن اور جہ ملاجس سے نبان میں ملی اور سید قطب کی ''الم معالم فی المطویق''کا انگریزی ترجمہ ملاجس سے بھے اور اور میں ملیان مفکرین نے لکھا تھا۔ قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ خریدا اور قرآن کی کیا جنہیں مسلمان مفکرین نے لکھا تھا۔ قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ خریدا اور قرآن کی کیا جنہیں مسلمان مفکرین نے لکھا تھا۔ قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ خریدا اور قرآن کی کیا جنہیں مسلمان مفکرین نے لکھا تھا۔ قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ خریدا اور قرآن کی کیا تا تی نے وروف شروع کردیا۔ جب میں اسلام کے متعلق پوری طرح کیسواور مطمئن

ہوئی تو اسلامی مرکز گئی اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کا اعلان کر دیا۔

سوال: آپ نے یو نیورٹی میں رہتے ہوئے کیا دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے؟
جواب: میں نے اپنی قریبی سہیلیوں کو اسلام کی دعوت دی ہے اور ان میں سے بعض
نے اسلام قبول بھی کرلیا ہے۔لیکن میری شادی کے بعد کافی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔
میرے خاوند مجھ سے کہتے ہیں کہ جب تم نے خیر کو پالیا ہے تو اسے دوسروں تک بھی
پہنچاؤ۔عربی سکھنے میں انہوں نے میری بڑی مدد کی ، الحمد لللہ میرے پاس روزانہ کی
مصروفیات تدریس، لیکچرز، ٹیلی ویژن پروگرام اور دیگر پروگراموں میں شرکت پر
مشمل ہے۔

سوال: آپ اس (مغربی) معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرتی ہیں؟

جواب: اولاد کی تربیت سب سے اہم کام ہے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے،
دیگر طلبہ کی طرح ہمارے بیچ بھی سویڈش اسکول میں جاتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ گفتگو
کرتی ہوں اس کے علاوہ عربی سیھنے کے لئے ویڈیو کیسٹ دیکھتے ہیں۔ نمازوں اور ذکر
کے اہتمام کے ساتھ ساتھ سونے سے پہلے ہم انہیں کوئی ایک آ دھ اسلامی قصہ سناتے
ہیں اور بعض تھیجتیں کرتے ہیں۔ ہر ہفتے کے آخر میں عربی پڑھنے اور سیھنے کی مشق کراتے
ہیں اور بعض تھیجتیں کرتے ہیں۔ ہر ہفتے کے آخر میں عربی پڑھنے اور سیھنے کی مشق کراتے
ہیں اور بعض تھیجتیں کرتے ہیں۔ ہر ہفتے کے آخر میں عربی پڑھنے اور سیھنے کی مشق کراتے

ہیں اس پر ہم اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتے ہیں کہان کے اخلاقی اور تعلیمی امور بہت اچھے ہیں اور وہ عربی سویڈش اور نارو یجن زبانوں میں گفتگو کر سکتے ہیں۔

سوال: دعوت دینے کے سلسلے میں فعال کر دارا داکرنے کے لئے خواتین کی راہ میں کیا رکاوٹیس درپیش ہیں؟

جواب: عورت مرد کی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ہے اس لئے ضروری ہے کہ عورت اور مرد کیساں طور پر گھر، اولا داور دعوت دین کے لئے کام کریں۔ موجودہ زمانے میں ہماری ذمہ داریاں بہت بردھ گئی ہیں۔ گھر عورت کے لئے بنیادی اور اہم ذمہ داری ہے۔ لیکن جاہل عورت کوئی کام بھی سے حطرح نہیں کرسکتی، بچوں کی تربیت کے لئے زندگی اور معاشر سے کے تجر بات اور مشاہد سے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں بچوں کی تعلیم و تربیت اور والدین کی خدمت کرناممکن ہوتا ہے۔ ہمارا موجودہ تربیت نظام خواتین کوم بی اور داعی بنانے کے بجائے انہیں بے کار اور پسماندہ بناتا ہے۔ طالانکہ وہ آنے والی نسلوں کی تربیت کی ذمہ دار ہیں۔

سوال: مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں؟

جواب: میں نے قرآن کا اسکنڈ سے نیوی زبان میں ترجمہ شروع کیا ہے اس کے علاوہ فریضہ جج ادا کرنے کا ارادہ ہے اور میں صحابیات کی تقلید کرتے ہوئے مسلمان عورت کی مدد کرنا چاہتی ہوں تا کہ وہ اپنے فریضہ ضبی فعال طور پرادا کرے۔اللہ میری مدد فرمائے اور بھاری تمام کوششوں کواپنی رضا کے لئے خالص کردے۔(آمین)

سوال: مسلمان خواتین کی عالمی تنظیم بنانے کا کیا مقصد ہے؟

جواب: سویڈن میں مختلف قوموں کی مسلمان خواتین رہتی ہیں جن کا تعلق یورپ، ایشیاء، افریقہ، امریکہ اور عرب ممالک سے ہے۔ ہم نے خواتین کوشریک کرنے کے لئے ایک متحدہ پلیٹ فارم کی ضرورت محسوس کی تاکہ اس تنظیم کے ذریعے خواتین آسانی سے ہمارے ساتھ رابطہ کرسکیں۔

سوال: آجکل آپ کی تنظیم کی کیا آہم سرگرمیاں ہیں؟

جواب: خواتین ،لڑکیوں اور بچوں کے لئے ہفتہ وارعر بی اور سویڈش زبان میں درس ہوتے ہیں۔عورت کے مسائل اور ضروریات کے متعلق سیمینارز اور ورکشاپ منعقد ہوتی

www.besturdubooks.net

ہیں۔ تربیتی کیمپ اور سالانہ کا نفرنس کا اہتمام کیا جاتا ہے، عورت کے مسائل، مشکلات اور اس کے علاوہ ضرورت منداور پناہ اور اس کے علاوہ ضرورت منداور پناہ گزینوں کے لئے ہم فنڈ جمع کرتے ہیں۔

سوال: آپ کی ان سرگرمیوں کے مسلمان خواتین پر کیاا ثرات مرتب ہوتے ہیں؟
جواب: پروگرام کی نوعیت اور خواتین کی ضروریات کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
بوسنیا اور یورپ کے خواتین قرآن و حدیث کی تعلیمات سیکھنے میں دلچپی لیتی ہیں۔ جبکہ عرب خواتین بچوں کی تربیت اور کھانا پکانے سے متعلق لیکچرز میں زیادہ دلچپی لیتی ہیں، جبکہ جبکہ صوالی خواتین کی کوشش عربی سیکھنے کے لئے ہوتی ہے۔ میرے خیال میں میاں ہوک کی تعلیمی قابلیت اور مقام ان کے رجحانات کی سمت متعین کرتا ہے۔ لیکن ہماری مسلسل کوشش ہوتی ہے کہ ہم عورت کی کھمل مدد کریں تا کہ وہ دین کے مطلوبہ مقام تک پہنچ جائے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کام کے لئے برئے صبر اور ضبط کی ضرورت ہے۔

موال: آپ نظیم کی مالی ضروریات کس طرح پوری کرتی ہیں؟
حدارت ابھی تا ہم میں ذرائی اعانت میں جورپی کرتی ہیں؟

جواب: ابھی تک ہم نے اپنی ضروریات اپنے اراکین کی مدد اور ذاتی اعانت سے یوری کی ہیں۔

سوال: آپ کاتعلق چونکہ بورپ سے ہاس پس منظر کوسا منے رکھتے ہوئے عورت کی آزادی کے متعلق آپ کی کیارائے ہے؟

جواب: عورت کی آزادی کا نعرہ خرافات اور جہالت پربٹی ہے۔ ہاں بیضروری ہے کہ ہم خوا تین کو بیہ باور کروائیں کہ اسلامی اصولوں کے اندر رہتے ہوئے معاشرے کی نقیر وترقی میں عورت کا کیا کر دار ہے۔ لیکن عورت کواس کے اخلاقی دائرے سے باہر لاکر آزادی کی بات کرنا کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے لئے یا اپنی اولا دکومتا کی محبت سے محروم کر کے انہیں خادموں کے حوالے کر ہے اور خود دوسروں کی خدمت کرے کی ہمیں ہرگز منظور نہیں ہے اور بیضروری ہے کہ مرداور عورت اپنی عصمت کی حفاظت کرتے رہیں ، اس طرح فطری امنگوں کی شکیل ہوتی ہے اور خاندان کے افراد میں محبت اور الفت پنیتی ہے۔ اور یورے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔

سوال: تسلیمہ نسرین کی سویڈن آ مدیر آپ نے سویڈن ٹی وی پر تبصرہ کیا تھا اس کے

متعلق آپ کی کیارائے ہے؟

جواب: تسلیمہ نسرین کا کوئی علمی مقام نہیں ہے۔ اس نے ساسی پناہ اور ستی شہرت کے حصول کے لئے مغرب کو استعال کیا ، حالا نکہ وہ اپنے مخالفین اور حامیوں دونوں کی طرف ہے اس قیم کے اہتمام کی ہرگز مستحق نہیں تھی۔ قرآن پاک اس زمانے کا معجزہ ہے اور اللہ تعالی اس کی حفاظت کرے گا، چنا نچے مسلمانوں کو چاہیئے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو اہمیت نہ دیں اور انہیں آزادی اظہار کے ہیرونہ بنائیں قرآن نواس لئے آیا ہے کہ وہ غلاموں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرے۔ لیکن مسلمانوں کی کوتا ہیوں کا نتیجہ ہے کہ قرآن پاک کوآزادی کی نعمت سے سرفراز کرے۔ لیکن مسلمانوں کی کوتا ہیوں کا نتیجہ ہے کہ قرآن پاک کوآزادی کرانے کے نظریئے کے دشمن کے طور پر پیش کیا جارہا ہے۔ دلیل کا جواب دلیل سے دیا جانا چاہیے نہ کہ جذبات اور اشتعال کا اظہار کیا جائے۔ جواب دلیل سے دیا جانا چاہیے نہ کہ جذبات اور اشتعال کا اظہار کیا جائے۔

سوال کیا آپ نے بین الاقوامی خواتین کا نفرنس میں شرکت کی اور آپ کی ان کے متعلق کیا رائے ہے؟

جواب بھیے پہلے پاکستان، سوڈان اور الجزائر میں خواتین کانفرنس میں شرکت کی دعوت ملی۔ اس کے علاوہ میں نے تین بین الاقوامی کانفرنس، بالتر تیب عمان، لا ہوراور استنبول میں شرکت کی۔ الجزائر میں منعقد ہونے والی خواتین کانفرنس مجھے پیند آئی جس میں معروف داعیہ زینب الغزائی اور اردن سے سمیرہ نے شرکت کی۔ بیمیری تمناہے کہ کارکنان کی فعالیت اور ان کی سرگرمیوں کو مربوط اور فعال بنانے کے لئے خواتین کانفرنسوں کا ذیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ کیونکہ ان کی سرگرمیوں کی موجودہ صورتحال بہت نا تو ال ہے اور میرے خیال میں بیدا می حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خواتین اور بیٹیوں کو اس میدان میں جلد کام کرنے کی ترغیب و بی تا کہ وہ اسلامی دعوت و تبلیغ کا کام اس طرح سرانجام دیں جس ظرح وہ اپنی دیگر ضرور یات اور مسائل کے لئے کرتی ہیں۔

سوال: اسلامي مما لك كم تعلق آب كيا تاثرات بين؟

جواب مجھے عمرہ ادا کرنے سے بہت سکون حاصل ہوا۔ میں مکہ اور مدینہ بار بار جانا چاہتی ہوں، جدہ شہر کی ترقی اور جدت بہت پیند آئی جبکہ اردن میں معاشرتی زندگی اور بالخضوم خواتین کی صور تحال دیگر اسلامی ممالک کی نسبت قابل اطمینان ہے جہاں عورت

معاشرے میں اپنا حقیقی کر دارا داکر رہی ہے۔ عمان ایک خوبصورت شہرہے، خصوصاً موسم بہار اور گرمیوں کے شروع میں ہرشہر کی اپنی خصوصات ہیں۔ جبکہ مصر کے لوگ مشکل زندگی اور غربت کے باوجود بڑے صابر اور قانع ہیں۔ مراکش کی صورتحال بھی دیگر شہروں سے ملتی جلتی ہے اس کے قدرتی مناظر قابل ذکر ہیں۔

قابل توجہ بات سے کہ ان میں سے اکثر نما لک میں دین بس روایات اور رسم و رواج کا نام ہے ماسوائے اس کے کہ نوجوانوں میں اسلامی احیاء اور معمول کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے یہ دورہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہی کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ میں نے یہ کام پہلے نہیں کیا تھا کیونکہ اگر میں عرب اور اسلامی مما لک کا دورہ اس سے قبل کرلتی تو شاید پھر میں دین پراتی تی سے کار بندر ہے والی نہ بن سکتی۔ کیونکہ کتابوں میں اپنے مطابع کے دوران ان کے جوافکار، عقید سے اور ثقافت و تہدن کی میں نے حسین صورت دیکھی تھی، وہ ان مما لک کے لوگوں کی زندگیوں سے مفقو دنظر آئی، بلکہ بعض ایے مناظر بھی دیکھی میں آئے جو بالکل اسلامی روح کے خلاف تھے۔ تو پھر یہ بات تی کے مثلاثی پر کس طرح اثر انداز ہوتی۔



**سابقه مذهب** عیماعیت مسلک کا نسام کینیرًا سسابسته نام :میریولا اسلامی نام: لیل

#### كفري اسلام تك كاميراسفر

میں پولینڈ کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئی، والدین سادہ مزاج اور فہ بہتر پرورش کرنے کی کوشش کی۔ میں فہبی فتم کے لوگ تھے، جنہوں نے مقدور بھر میری بہتر پرورش کرنے کی کوشش کی۔ میں ایک خاص مزاج کی حامل، اوسط طبقے کی لڑکی تھی اور کیتھولک فدہب رکھنے والے لوگوں میں بلی بڑھی جو کسی حد تک میرے مزاج سے مطابقت ندر کھتا تھا۔ گھر کی فدہبی فضاء کی وجہ سے مجھ پر چرج جانا لازم تھا چنا نچہ رواج کے مطابق میں ہر اتوار اور دیگر تمام خصوصی تقریبات پر چرج جانا کرتی تھی۔

جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میری طبعیت ذرامخلف قسم کی تھی۔ میں کم میل جول رکھنے والی شرمیلی اوراداس قسم کی لڑکتھی۔ میں اپنے لڑکین کے سالوں میں عملی طور پر تنہائی بیند تھی۔ بو ایئے فرینڈ ہونا تو در کنار میری کوئی سبیلی تک نہھی۔ بس میں محقی اور فد جب برغور وفکر۔

زندگی یونهی بسر ہوری تھی کہ میں اپنے خاندان کے ہمراہ کینیڈ اچلی آئی ، یہاں ایک نئی زندگی کامشکل اور غیر متوقع ماحول میر امنتظر تھا۔ مجھے ہر چیز آغاز سے سیکھنی تھی۔ کینیڈ امیں فروکش ہونے کے بعد جلد ہی میری ملا قات ایک لبنانی طالب علم سے ہوئی جو اس وسیع ملک میں میری طرح نو وارد تھا۔ اس کی طبیعت بھی ذراعام مزاج سے ہٹ کر تھی۔ مجھے سب سے پہلے اسی نے اسلام کے متعلق آگاہ کیا جسے اس وقت تک میں ایک سیکی شم کا فد ہر کا خیال کرتی تھی۔

ہم ایک دوسرے سے متضا دنظریات رکھنے کے باعث اکثر کمبی چوڑی گفتگو اور بحث کرتے۔اس سے طبق مختلف نقط نظر رکھنے کے باوجودایک جملہ کہ'' خدا صرف ایک ہے'' ہروقت میرے ذہن میں گونجتا رہتا۔ تاہم مجھے پورایقین تھا کہ ایسی سوچ ر کھنے والا یقیناً پاگل ہے اور اور بھی بھولے سے بھی بیہ خیال نہ آیا کہ دراصل میں ہی غلطی پر ہوں۔

جب ہے میں اس لبنانی لڑ کے سے ملی تھی ، زندگی انتشار کا شکار ہوگئی تھی ، اس لئے نہیں کہ وہ مسلمان تھا بلکہ اس لئے کہ میں اب اس سوچ تلے پسی جارہی تھی کہ ہم دونوں میں سے کون سیجے ہےاور کون غلط۔تقریباً دونین ماہ تک میں اس ادھیڑین میں رہی تب ایک معجز ہ ظہور میں آنا شروع ہوا۔ ایک دن میں اپنے گھروالوں کے ساتھ چرج میں تھی تو یکا یک مجھے ایسامحسوس ہوا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے۔ میں نے اینے آپ سے کہا: کس قدر بے تکی بات ہے کہ یہ چرچ والے کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے۔ان الفاظ نے مجھے جنجھوڑ دیا اور میں سوچنے گئی کہا گرخدا ایک ہے توعیسی علیہ السلام اس کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھرروح القدس اور تثلیث نا قابل فہم باتیں تھیں۔ جب سے میں نے اس حقیقت کو یا یا تھا، میں نے شاید ہی چرچ میں کسی سے کوئی بات کی ہو۔لیکن کچھ ہی عرصے میں میرے والدین کو احساس ہوگیا کہ میں نے جرج جانا چھوڑ دیا ہے اور چرچ سے دورر ہے کے لئے بہانے تلاش کرنے لگی ہول۔وہ جان گئے کہ یقینا کوئی گر ہو ہے۔ انہوں نے ساراالزام اس بے جارے لبنانی لڑ کے پر تھوپ دیا اور اس سے نہ صرف سخت روہ اپنایا بلکہ اسے بے عزت بھی کیا مگرمبرے روئے میں تبدیلی نہیں آئی۔

میں نے خفیہ طور پر پولینڈ سے قرآن کریم کا ایک نسخہ معکوایا، تماز سیکھی اور چیکے چیکے روز ہ رکھا کہ کوئی نہ جان سکا۔ ادھر والدین کوخوش رکھنے کے لئے میں دکھاوے کے طور پر بھی بھار چرچ بھی چلی جاتی لیکن صرف اللہ جانتا ہے کہ بیسب پچھ میرے لئے کتنا تکلیف دہ تھا اور میں کس کرب میں مبتلاتھی۔

میرے لئے قرآن کا مطالعہ ایک مسرورکن تجربہ تھا۔ رات کو جب سب اپنے اپنے بستروں میں دیکے ہوتے، میں قرآن کا مطالعہ شروع کردیتی۔ میں اسے پڑھتی جاتی ،اس دوران آئکھیں برستی رہتیں اور میں منہ پر تکبیر کھ کر چلا چلا کرروتی رہتی۔ مسلم طقے سے میرے لئے میر بولا کے بجائے مریم نام تجویز کیا گیا گراس نام سے مجھے اپنے پرانے عقیدے کی یاد آتی تھی۔ اس لیئے میں نے اس کے بجائے میں میں ہولا کے بجائے میں اس کے بجائے میں میں ہولا کے بجائے میں اس کے بجائے میں ہولا ہولا کے بجائے میں ہولا ہولا کے بجائے میں ہولا ہولا ہولا ہولیا ہولا ہولا ہولیا 
ا پنے لیئے لیلیٰ کا نام منتخب کیا۔ عربی میں اس کا مطلب رات ہے اور چونکہ بیرات ہی کا وقت ہوتا تھا جب مجھے قرآن پڑھنے کا موقع ملتا اور میں اللہ کے سامنے گڑ گڑ اتی تھی اور جب اس نے سورۂ فاتحہ کے ذریعے مجھے آگھی اور ہدایت سے نواز اتھا۔

یہ فیصلہ کرنے میں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیئے تقریباً ایک سال لگا۔ اس دوران میں نے نماز ادا کرنا اور سیح طور پر روزہ رکھنا سیکھا۔ اب میری زندگی سراپا مسرت تھی بیشاد مانی اس روشن در سیجے سے چھن چھن کرآ رہی تھی جومیرے رب نے میرے او پر کیا تھا۔

ہر نیا دن ایک نیا مشاہرہ کیکڑا تا اور ہر ہر لیجہ پھیل ذات کی طرف لے جانے والا تھا۔ میں بہت خوش تھی اور شکر گزارتھی کیونکہ اللہ نے مجھے عرفان وعلم سے نوازا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ زندگی اتنی آسان بھی نہر ہی تھی گواندرونی طور پر میں پُر امیداور پرسکون تھی گر باہر کی دنیا کی زندگی برقر ارر کھنے کے لئے سخت جدوجہد کرنی پڑی۔

تقریباً دوسال کاعرصہ رہا ہوگا، جب میں کلمل طور پرمسلمان ہو چکی تھی اور اہل خاندان اور میرے درمیان برگا نگی کے پردے حائل ہو گئے تھے گو میں اب بھی ان سے محبت کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جونہی ان کے کانوں میں میرے ایمان لانے کی بھنک بڑی، مجھے گھرسے نکال دیا جائے گا۔ مگر میں منتظر تھی، جو پچھ بھی اللہ نے میرے لئے غیب بڑی، مجھے گھرسے نکال دیا جائے گا۔ مگر میں منتظر تھی، جو پچھ بھی اللہ نے میرے لئے غیب میں چھیا دکھا تھا۔

کرسمس کاموقع آیا تو مزید ضبط کایاراندر ہا۔ میرادل بھرآیا اور میں نے سب کو ایپ ایمان لانے کے بارے میں بتادیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس سے وہ خاصے دکھی ہوئے ہوں گے۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ بیان کی خوشی کا دن تھا، مجھے مزیدا نظار کرلینا چاہیئے تھا مگراللہ کی یہی مرضی تھی کہ میں مزیدا نظار نہ کروں میں زیادہ دیریک تاریکی سے سمجھوتہ نہ کرسکی اور نہ ہی فضولیات اور لغویات سے بھری اس محفل میں تھہریائی۔

نوقع کے مطابق مجھے فوراً گھرسے نکال دیا گیا۔ میں نے اپنا بیک لیا اور رہنے کے مگر کے ایک ایا اور رہنے کے مگر کے ایک ایک جگوٹ گئے مگر کے مگر کا کہ میں کے مگر جلد ہی سکون سے معمور ہو گیا کہ میں نے اپنے رب کو یالیا تھا۔

والد کے علاوہ خاندان کے تمام افراد نے مجھے سے منہ پھیرلیا۔ صرف انہوں

نے کہا کہ میں آزادی سے اپناراستہ منتخب کر سکتی ہوں وہ اب بھی مجھ پر شفیق تھے اور اس مشکل وقت میں اخلاقی و جذباتی لحاظ سے دلجوئی کرتے رہے۔ وہ مسلمان تو شاید ہی ہوں مگر انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ بدستوران کی بٹی ہوں اور باپ کی حیثیت سے وہ مجھے اب بھی چاہتے ہیں۔

تب سے میں الگرہ رہی ہوں اور زندگی کے ہردن کے لئے اللہ تعالیٰ کاشکر اداکرتی ہوں جس نے بھے سب سے قیمتی چیز ایمان وقر آن سے نواز اہے۔اس نے اس وقت رحمت کے درواز ہے پر مجھ پروار کئے جب میرے گھر والوں نے مجھ پر اپنے درواز ہے بند کرد یئے تھے۔میری دعا ہے کہ ایمان کی روشنی ان سب لوگوں تک پنچ جو ابھی ان تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں جن میں بھی میں بھی ان کی ہمسفرتھی۔



مسابسقه نام بمحرّ مهانجلیس مسابقه مذهب :عیمائیت مسلک کا نسام :امریکه

# محترمه انجلیس (مانچسٹر)

اس واقعہ میں عبرت ہے ان خواتین کے لئے جومغربی تہذیب کی دلدادہ ہیں، ان کی عربانیت کوللچائی ہوئی نگا ہوں سے دیکھتی ہیں، اس منحوں کلچرکواپنانے میں فخر محسوس کرتی ہیں، اور مغرب کی اس کھو کھلی ثقافت میں خودر کگنے کے لئے اپنی ساری توانا ئیاں صرف کرتی ہیں۔

> مانگتی ہے مغرب مغربی تہذیب سے تو روشی ظلمت شب سے نہیں مکن اجالے کا حصول

انہیں گہرائی آور گیرائی سے حالات کا مطالعہ کرنا چاہیئے کہ آج جس سوسائی کی وہ خواہاں ہیں، وہاں کی خواتین لمبے تجربے لیعدخودالیں تہذیب وتدن سے بیزار ہیں جس میں ان کی عزت و نا موس کی کوئی حفاظت نہیں، ان کی عفت وعصمت کی کوئی حفائت نہیں، جس طرف نظرا تھاتی ہیں، حرص وہوں کی ترجیحی نگا ہیں انہیں نشانہ بناتی ہیں، ایسے گندے ساج میں اپنی آ برو تار تار ہوتے ہوئے د کھے کر وہ اسلام کے دامن عفت و عصمت میں بناہ ڈھونڈ نے کے لئے مجبور ہوتی ہیں، جس میں روحانیت کی غذا ہے اور معاشرے کے ہرمرض کی دواہے۔

آئے اس واقعہ کو پڑھیں، اس سے عبرت حاصل کریں اور اسلام کی پاکیزہ التعلیمات کا مطالعہ کریں کہ اس نے تجاب اور پردہ کے احکامات سے صنف نازک پر کتنا بڑا حسان کیا ہے۔ صومال میں بھوک مری اور قبائلی لڑائی نے اتنی تباہی مجائی کہ لاکھوں مسلمان ساسی بناہ گزین کی حیثیت سے پورپ ہجرت کر گئے۔ انہیں لوگوں میں ایک صومالی دو شیزہ ' شمسہ' کا خاندان بھی تھا، جس نے برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں قیام کیا چونکہ وہاں کوئی بھی مناسب اور باحیثیت کام کرنے کے لئے انگلش زبان کا جاننا ضروری ہے۔ اس لئے شمسہ نے ' معہد تعلیم اللغة الانجلیزیہ' نامی انگریزی زبان کے تعلیمی ادارہ ہے۔ اس لئے شمسہ نے ' معہد تعلیم اللغة الانجلیزیہ' نامی انگریزی زبان کے تعلیمی ادارہ و

میں دا خلہ لےلیا جوآ رٹ اورٹیکنیکل کالج مانچسٹر کے ماتحت ہے۔

یورپ کی آ زادی کے نام پر ہرفتم کے نباہ کن ماحول کو پانے کے باوجود بھی شمسہ ایک مثالی مسلم خاتون تھی جو دین تعلیمات کی پابندی کرتے ہوئے ہمیشہ پردے کا اہتمام کرتی تھی، جس نے اس کی ایک انگریزی استانی ''انجلیس'' کواپنی طرف متوجہ کیا جس کے والدین سیجی اور دادا یہودی تھے۔ وہ بار ہاشمسہ سے سوال کرتی کہ''تم یہ بجیب و غریب لباس کیوں پہنتی ہو، اور شمسہ کا جواب ہوتا میں مسلم ہوں۔ اللہ نے جھے پردہ اور جب کا کھی دیا ہے میں اس کے فرمان کی اطاعت ہر جگہ اور ہروقت کرتی ہوں۔

شمسہ ہرایک سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آتی، اس کے معاملات بہت صاف سے رہے اس کے اخلاق وکر دار بہت بلند سے بودہ شائنگی اور تہذیب کی ایک نمونہ تھی جس کی کشش نے اس کی ساتھیوں اور استانیوں کو اپنی طرف تھینج لیا، خاص طور سے انجلیس نے تو ایک روز گیر کر کہا'' مجھے صاف صاف بتا دو کہ تنہارالباس اور تنہاری بات اتنی اچھی کیوں گئی ہے' شمسہ نے جواب دیا، یہ اسلام کی برکت ہے جس نے مجھے یہ علم بھی دیا ہے کہ اپنی زبان کو بھی ایک دائر ہے کے اندراستعال کروں تا کہ ان لوگوں کی دل آزاری نہ ہوجنہیں مجھے سے سابقے پڑتے ہیں، اس لئے کہ ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر بوگ محفوظ رہیں۔

انجلیس نے کہا کہ اس ادارہ میں بہت ساری مسلمان لڑکیاں ہیں لیکن تمہاری جیسی پردہ نشین نہیں ہیں ہم اتنی زیادہ مقشد دکیوں ہو؟ شمسہ نے بتایا کہ میں مقشد ذہیں ہوں بلکہ قرآنی احکام کی پابند ہوں ، خاص طور سے سورہ احزاب میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

يا ايها النبى قبل لا زواجك و بناتك ونساء المومنين يبدنين عليهن من جلا بيبهن ذالك ادنى ان يعرفن فلايؤذين وكان الله غفورا رحميان

''اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں ہے
کہددو کہ اپنے او پراپنی چا دروں کے بلولٹکالیا کریں، بیزیادہ مناسب طریقہ ہےتا کہ وہ بیچان کی جائیں اور نہ ستائی جائیں، اللہ تعالیٰ غفورور حیم ہے'۔
انجلیس کو اس کی باتوں نے سخت حیرت و استعجاب میں ڈال دیا کہ وہ اپنے
www.besturdubooks.net

رب کے کلام کا کتنا احتر ام اور پردے کا کتنا التر ام کرتی ہے، چنا نچہ اس نے بہت قریب سے اس کا مشاہدہ اور مراقبہ شروع کردیا، اس نے دیکھا کہ وہ کھانے میں خزیر کا گوشت نہیں استعال کرتی ہے، پھرا دارہ کے باہر اور ہفتہ وار چھٹیوں میں بھی اس کے ساتھ درہ کر دیکھا کہ وہ نہ شراب بیتی ہے اور نہ جوا کھیاتی ہے، اور نہ ہی بھی دوران گفتگو اس نے جھوٹ بولا، اس نے شمسہ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اسے اسلامی اخلاقیات کے بارے میں مزید معلومات بہم پہنچا کے لہذا شمسہ نے اسے بتایا کہ اسلام انسان یا کسی بھی جاندار کو تکلیف دینے سے روکتا ہے، نیز جھوٹ، دھو کہ بازی اور مکر وفریب کے ذریعہ ہویا ہے کشی، جوابازی اور خزیر کے گوشت خوری سے بھی منع کرتا ہے، انجلیس اتی متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام میں داخل ہونے کی رغبت ظاہر کی ، لیکن شمسہ نے اسے یہ کہ کرٹال دیا کہ ابھی نہیں ، اس لئے کہ آپ اسلام کے دیگر احکامات کو ابھی نہیں جانتی ہیں، حالانکہ انجلیس نے پورے ایک سال سے جب سے شمسہ سے متعارف ہوئی تھی ، شراب ، جوااور انجلیس نے پورے ایک سال سے جب سے شمسہ یا سی کو بھی معلوم نہیں تھی ۔

دوسر کفظوں میں انجلیس نے شروع سال ہی سے اسلامی اخلاق کا مطالعہ اور اس کی عملی تنفیذ شروع کردی تھی تا کہ نفسیاتی اور عملی طور پر اسلام میں داخل ہو سکے الکین صو مالی دوشیزہ شمسہ نے حکمت ومصلحت کے پیش نظر اس کے دخول اسلام کو ایک سال کے لئے ملتوی کردیا کہ انجلیس زیادہ سے زیادہ اسلام کے بارے میں مطالعہ کرے اور شریعت کے مقاصد اور عبادت کی حکمت کو اچھی طرح سمجھ لے تا کہ وہ فکری استعداد اور اسلامی کلچر و تہذیب سے اس طرح مسلح ہو کہ اسلام کے خلاف تمام شکوک و شبہات اور ہر طرح کے اتہا مات کا منہ تو ڑجواب دے سکے۔

واقعی یہ دوسراسال انجلیس پر بہت گراں گزرا، روزانہ حسرتیں کیا کرتی تھی کب وہ کلمہ شہادت پڑھ کر جاب سے مزین ہواوراس کے حسرت وار مان جتنے ہی زیادہ ہوتے اتناہی زیادہ مطالعہ اور بحث میں غرق ہوجاتی تھی کہ اسے زیادہ سے زیادہ اسلامی فکرو ثقافت کے بارے میں علم ہوسکے۔اس سال کے گزرتے ہی انجلیس شمسہ کے پاس میں داخل ہونے کے لئے وہ اس کے ساتھ تعاون کرے اور مرکز اسلامی مانچسٹر میں اس کے ساتھ جائے تا کہ وہاں کلمہ شہادت پڑھ کرمشرف

باسلام ہوا ورسر کاری سند حاصل کر ہے۔

یاللہ کی مشیت ہی تھی گہ آنجلیس اور اس کی ساتھی شمسہ جس جمعہ کومرکز اسلامی مانچسٹر پہنچیں اس جمعہ کو میں جدہ سے لندن ہوتے ہوئے وہاں پہنچا تھا، کتنا خوشنما اور مبارک تھا وہ منظر، جس کے لئے دوسال سے دو دوشیز اکیں منصوبہ بندی کررہی تھیں، ہر طرح کی جذباتی تعبیرات اور مبالغات سے ہٹ کر بذات خود یہ منظر بہت ہی خوبصورت مسعادت بخش اور بابرکت تھا، خشوع وخضوع اور ہیبت ورعب سے پُرتھا۔

محترم قارئین آپ اپنے آپ کواس پوزیشن میں رکھ کرسوچیں جہال کہ خوشی کے آنسو بہہر ہے ہوں اور اللہ اکبر کی صداؤں میں مبارک باد ڈی جَار ہی ہوتو اس دین کی عظمت کا یقین بڑھ جائے گا اور یقین ہوگا کہ روح پرور ایمانی گھونٹ کی تا ثیر ہر زمانے اور ہرجگہ ہواکرتی ہے۔

اسلام کے بارے میں ہمیں اپنی کوتا ہیوں کا احساس ہونا چاہیئے۔جبکہ اسلام روح، جسم اور ساری کا گنات کے لئے سلامتی اور رشد و آشتی کا پیامبر ہے، اسی لئے ہر اچھی چیز کی دعوت دیتا ہے اور ہر برے کام سے روکتا ہے اس کی نشر واشاعت کا مثالی طریقہ یہ ہے کہ اس کو حکمت و دانائی اور اجھے اسلوب سے پھیلا یا جائے نہ کہ تک نظری اور تعصب کی راہ اختیار کی جائے جوتشد داور دہشت گردی کی راہ پرلگادیتا ہے۔

اس کے بعد فضیلۃ الشیخ محم سعید البادنجی امام وخطیب جامع مسجد دیز بری مانچسٹر نے آنجلیس کوکلمہ شہادت کی تلقین کی اور بتایا کہ اسلام تمام انبیاء ورسل اور آسانی کتابوں کا احتر ام کرتا ہے اور اپنے مانے والوں کو تکم دیتا ہے کہ وہ تمام رسولوں پرایمان لائیں جن کا ذکر قر آن کریم کی مختلف سور توں میں ہے، ایک سورت کا تو نام ہی سورہ انبیاء ہے، ایک سورت حضرت عیسی علیہ السلام کی مال حضرت مریم سے منسوب ہے اور ایک دوسری سورت حضرت مریم اور ان کے اہل وعیال سے منسوب ہے جس کا نام سورہ آلے مران ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تشریح فر مائی۔

آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمومنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله و قالوا سمعنا واطعناه

(بحواله نومسلم خواتین)

مسلک کانسام: ممر

اسلامس نام: شاء

### میرے کلمہ پڑھنے سے بورا کمرہ مبارک ،مرحبا کی آواز سے گونج اٹھا

انسان کے لئے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں کہ اللہ عزوجل اسے راہ ہدایت اورا بیان کی دولت سے نواز دے۔ ایمان الیی لازوال نعمت ہے جس کی ابدی حلاوت اسی کونفیب ہوتی ہے جسے خدا جا ہے، اور مجھ سے زیادہ خوش بخت اور سعید دنیا میں اور کون ہوگا جسے اللہ کریم نے صراط منتقیم بینی اسلام اورا بیان کی راہ سمجھائی اور مجھے صنالت و گراہی کی جہالت سے اور دوز خ کی آگ سے نجات دی ؟''

ان کلماتِ تشکر کے ساتھ نومسلمہ سناء کفروشرک کی صلالت کو چھوڑ کراپنے قبول اسلام کا واقعہ بڑے پر جوش انداز میں بیان کرتی ہے۔

سناء مصر کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ہرعیسائی کی طرح ہراتو ارکو
اپنے والدین کے ساتھ گرجا جانا اس کا معمول تھا۔ وہاں وہ پادری کے ہاتھ چومتی اور
سب کے ساتھ ل کریسوع سے کی حمد اور ترانے گاتی۔ پھر پادری سب کو انا جیل اربعہ کی
پھوعبار تیں سنا تا اور بیہ بڑے فور سے سنتی۔ پادری عقیدہ تثلیث پر جے رہنے کی یہاں
تک تلقین کرتا کہ تثلیث پر عقیدہ رکھے بغیر کوئی غیر سیحی نیکی اور بھلائی کا کوئی بھی کام
سرانجام دے وہ عند اللہ ماجوروم قبول نہیں بلکہ مغضوب ہے کیونکہ اس کے گمان کے مطابق
بیکفروالحاد ہے۔

سناء یا دری کے وعظ کو دوسرے بچوں کی طرح بے دھیانی سے سنتی اور پھر جیسے ہی گرجا گھر سے نگلتی اپنی مسلمان مہیلی حناء کے ساتھ کھیلنے کے لئے دوڑ پڑتی ۔ کیونکہ بچپن میں انسان کا ذہن صاف سلیٹ یا کورے کا غذکی ما نند ہوتا ہے اس پر یا دری کے وعظ بھی ایک دوسرے سے نفرت اور تعصب بیدانہیں کر سکتے ۔

سناء جب ذرابری موئی تو اسکول میں داخل کردی گئی جہاں اس کا واسطہ کئی مسلمان لڑکیوں سے پڑا جو یا دری کے وعظ ونصیحت کے برعکس اس کے ساتھ بہنوں کا سا سلوک کرتیں اوراسے بھی بیاحساس نہ ہونے دیتیں کہوہ ایک غیرمسلم ہے۔ یہاں ان کے محبت ومؤ دّت اور اُنس بھر ہے سلوک نے اس کی آ تکھیں کھول دیں۔ان میں سے ایک کے ساتھ تو اس کے بہت گہرے مراسم ہو گئے اور ان دونوں میں اتن محمری دوستی ہوگئی کہ وہ ایک لمحہ بھی اس سے جدائی برداشت نہیں کرسکتی تھی سوائے اس پیریڈ کے جس میں ایک عیسائی معلمہ اسے مسیحی فرہب کی تعلم ویتی تھی۔اس پیریڈ میں بار ہاساء کے ذہن میں بیرسوال پیدا ہوتا کہ وہ اپنی معلّمہ سے یو جھے کہ مسلمان اس قدر بااخلاق ،مہذہب و متمدن اورغیر متعصب ہونے کے باوجود آخر کیسے غیرمومن اور ملحد و کا فربیں جب کہوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوبھی مانتے ہیں؟ لیکن استانی کے غیظ وغضب کے ڈریسے وہ بیہ سوال نہ کرسکتی ۔ لیکن ایک دن تو وہ جراً ت کربیٹھی اور اس اچا تک سوال نے استانی کو حیران و بریثان کردیا۔اس نے اپنا غصہ دبانے کی کوشش کرتے ہوئے اتنا کہا سناءتم ابھی چھوٹی ہو کم سن ہو، یہ باتیں ابھی نہیں سجھو گی۔ان کے اخلاق ومروت منہیں دھو کہ نیں نہ ڈال دیں۔ جب بڑی ہوگی تو ہاری طرح ان کی اصل حقیقت خود بخو دتم پر آشکارا ہوجائے گی۔ سناء کومعلّمہ کا بیغیر مناسب اور قطعی غیرمنطقی جواب مطمئن نہ کرسکا۔

اسی اثنا میں سناء کی عزیز ترین سہلی حناء کے والد کا تبادلہ قاہرہ ہوگیا اور وہ قاہرہ جانے کی تیاریاں کرنے گئے۔ جس دن حناء نے قاہرہ جانا تھا دونوں سہیلیاں جدائی کے ثم میں آپس میں مل کرخوب روئیں۔ پھراپنی دوستی کی یادگار کے طور پر دونوں نے تھا کف کا تبادلہ کیا۔ حناء نے ایک خوبصورت ڈب میں بڑے سلیقے اور احترام کے ساتھ قرآن مجید کا تخد سناء کو پیش کیا اور کہا'' میں نے بہت سوچا اور خور وفکر کیالیکن مجھے ساتھ قرآن مجید کا تخد اور کوئی نظر نہیں آیا۔ سناء نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اس انمول تخفے کو بوسہ دیا اور حناء کا بہت بہت شکر بیا داکیا ظاہر ہے اسے بیت خاندان والوں کی نظروں سے چھیا کر رکھنا تھا۔

حناء کے قاہرہ چلے جانے کے بعدیمی تخداس کا واحد سہارا رہ گیا تھا جونہی پڑوس کی مسجد سے مسلمانوں کونماز کی دعوت دینے کے لئے اذان کی آ واز گونجی ، سناء قرآن مجید نکالتی اوراسے عقیدت سے چوتی اور ساتھ ہی اپنے اردگر دہجس کی نظر ڈالتی کہ گھر کا کوئی فرداسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا۔ ایسا کرکے اسے ایک قسم کی ڈھارس ہی ملتی ، دن گزرتے رہے یہاں تک کہ سناء کی شادی کنواری مریم کے گرجا کے گران سے ہوگئی وہ اس قیمتی تحفے کو لیئے بیا کے گھر سدھاری جہاں اسے اس تحفے کو خاوند کی نظروں سے بھی چھیا ناتھا۔

پھرسناء کومحر مات کورو کنے والے دفتر میں ملازمت مل گئی جہاں باپر دہ مسلمان لڑکیاں ملازم تھیں، یہاں سناء کی دوسی کا دائر ہ اور وسیع ہو گیا اور حناء کی دوسی کا اثر اور گہرا ہو گیا۔ ان مسلمان سہیلیوں اور پڑوسیوں کے دین اور اخلاق و مروت سے متاثر ہوکر سناء اسلام اور مسجیت کا باہم موازنہ کرنے گئی۔ وہ گرجا گھر میں پا دری اور دیگر متعصب عیسائیوں کی زبان سے مسلمانوں اور اسلام کے متعلق جو پچھنتی اس کا موازنہ وہ مسلمان سہیلیوں اور پڑوسیوں کے حسن سلوک سے کرتی تو ان میں واضح تصاد نظر آتا میزنہ جانے کیوں جب بھی قریبی مسجد سے اذان گونجی تو ثناء اپنادل خود بخو داس کی طرف نیزنہ جانے کیوں جب بھی قریبی مسجد سے اذان گونجی تو ثناء اپنادل خود بخو داس کی طرف کھنچتا ہوا محسوس کرتی اس کا سبب اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔

رفتہ رفتہ اس کے اندر حقیقت اسلام جانے کا زبر دست داعیہ پیدا ہوگیا۔ وہ خاوند کی عدم موجودگی میں ریڈیواور ٹیلی ویژن پرشخ الشعراوی، شخ النجار اورشخ النمر جیسے مشائخ کی اسلام کے مختلف موضاعات پرتقریریں سنتی جن میں اس کے دل وہ ماغ میں ابھرنے والے پریشان کن سوالات کا شافی جواب ملتا۔ مزید برآں شخ محمہ رفعت اور قاعی عبد الباسط عبد الصمد کی دل آویز تلاوت قرآن سنتی جواسے بہت اچھی لگتی اور وہ دل بی دل میں سوچتی کہ یہ دل نثین کلام کسی بشر کا نہیں ہوسکتا۔ (جیسا کہ پادری صاحبان کا دعویٰ تھا کہ یہ قرآن محم سلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے) بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی اللہ عدے۔

ایک روز جبکہ اس کا خاوندگر جامیں تھا ، سناء نے ڈرتے ڈرتے کا بیتے ہاتھوں سے وہ مخفی خزانہ یعنی قر آن مجید نکالا جب اسے کھولا تو اس کی نظراس آیت کریمہ پڑی:
'' بے شک مثال عیسیؓ کی اللہ تعالیٰ کے نز دیک آ دم علیہ السلام کی مانند ہے، بنایا اے مٹی ہے پھر فر مایا اسے ہوجا تو وہ ہوگیا''۔ (آل عمران)

اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور پیشانی عرق آلود تھی بلکہ اس کے سارے بدن پرکپکی طاری تھی وہ خود جیران تھی کہ اس نے بار ہا قرآن مجیدریڈیو، ٹیلی ویژن پراور اپنی مسلمان سہیلیوں سے سنا تھا کہ لیکن ایسی حالت اس کی بھی نہ ہوئی تھی جوآج قرآن کی بیرونی کی بیرآ یت پڑھنے سے ہوئی تھی وہ اور پڑھنا چاہتی تھی کہ اس کے خاوند کے بیرونی دروازہ کھو لنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے قرآن چھپادیا اور کچن میں چلی گئ جہاں وہ اس کے لئے خزیر کے گوشت سے اس کی مرغوب ڈش تیار کررہی تھی۔

ال واقعے کے اگلے دن جب وہ اپنے دفتر گئی تو کئی سوالات اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب المحل محل محل کے ہوئے تھے۔ اس آیت کر بمہ نے اس قضئے کا فیصلہ کر دیا تھا، آیا علیہ گا این اللہ تھے جیسا کہ عیسا کی بادر یوں کا عقیدہ تھا یا اللہ کے نبی جیسا کہ قر آن کہتا ہے۔ اس آیت سے بیٹا بت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی صلب آدم سے تھے پھر وہ ابن اللہ کیسے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے یاک ہے:

لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً احد

ابسناء پریہ حقیقت آشکارا ہو چک تھی کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول بیں وہ دل میں کلمہ طیبہ پرایمان لا چک تھی۔ لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ لیکن اپنی دفتر میں بیٹھی وہ بہی سوچ رہتھی کہ کیا اس مرحلے پروہ اپنے اسلام کا اعلان کر سکتی ہے؟ وہ انہی سوچوں میں مبتلاتھی کہ وہ اپنے اسلام کا اعلان کس طرح کرے؟ ابھی کرے کہ نہ کرے یا مزیدا نظار کرے؟ حالات کے سازگار ہونے تک اسے ملتوی کرے؟ بظاہروہ اپنے کام میں مشغول تھی لیکن اس کے دل ود ماغ انہی سوچوں کی آ ماجگاہ بنے ہوئے تھے کہ اس کا بیا قدام یعنی اعلان اسلام کا عمل اس کے خاندان ،گر جااور اس کے خاندان کی طرف سے کئ قتم کے ردعمل پیدا کرے گا۔

کئی ہفتے وہ اس متم کے خیالات کے ادھیر بن میں غلطاں و پیجاں رہی ، ممل اور رغمل کے خوف میں مبتلا رہی آخروہ فیصلہ کن ساعت آ ہی گئی، وہ گھڑی آ گئی جب اس نے صلالت و گمراہی کے کمر توڑ بوجھ سے آزادی کا فیصلہ کرلیا۔ وہ دفتر میں انہی خیالات و تفکرات میں کھوئی ہوئی تھی کہ اس نے قریبی مسجد سے ازان کی آواز سنی جو مسلمانوں کوا ہے رہ سے ملاقات اور نماز ظہرادا کرنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اس

اذان نے اس کے اندرایک طوفان بپا کردیا اسے ایسالگا کہ وہ صلالت و جہالت اور باطل کے گرال ہو جھے تلے دبی ہوئی ہے، اور حق کو جان لینے کے بعد اور ایک عرصے سے اپنے روال روال کے اندر حق کی طلب موجود ہونے کے باوجود حق کے اظہار سے گریز کرکے گناہ ظیم کا ارتکاب کررہی ہے۔ جب مؤذن نے اشھد ان لا السه الا الله کے بعد اشھد ان محمد رسول اللہ کہا تو وہ دفعتاً اٹھ کھڑی ہوئی اور بلا جھجک بلند آواز سے گویا ہوئی

﴿ اشهد ان لا اله الا الله واشهدان محمد رسول الله ﴾

اس کے کمرے میں موجوداس کی مسلمان سہیلیاں جواپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں سناء کے منہ سے کلمنہ اسلام سن کر بے اختیاراس کی طرف بردھیں۔ مبارک مبارک مرحبا کی آ وازوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ فرط مسرت سے ان کی آ نکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ ہرایک نے مبارک باد دیتے ہوئے اسے گلے لگایا اور وہ بھی خوب بھینج بھینج کر انہیں گلے ملی۔ اس کی آ نکھیں بھی خوشی سے پرنم ہو گئیں اس نے ان خوب بھیج بھینج کر انہیں گلے ملی۔ اس کی آ نکھیں بھی خوشی سے پرنم ہو گئیں اس نے ان سے کہا سب میرے لئے دعا کروکہ اللہ کریم میری گزشتہ کوتا ہیاں اور گناہ معاف کر دے اور مجھے اسلام پر استقامت بخشے۔

سناء کے قبول اسلام کی خبر آنا فانا جنگل کی آگ کی طرح تمام دفتر میں پھیل گئ اور اس کی عیسائی رفیق کارلڑ کیوں نے بیخبراس کے خاونداور خاندان تک پہنچانے میں ذراد پر نہ لگائی اور غصے سے بیچ و تاب کھاتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ قبل اس کے کہوہ عدالت میں جاکر باضا بطر طور پر اپنے قبول اسلام کا اعلان کردے اسے اس فعل سے روکیں۔ ادھر سناء نے بھی فوراً عدالت میں جاکر باضا بطر طور پر اپنے قبول اسلام کا اعلان کردیا کہ کہیں اس کا خاونداور خاندان والے اسے جبراً اعلان اسلام سے روک نہ دیں۔ سیسب پچھ کرکے جب وہ گھر گئی تو اسے بیمعلوم کرکے ذرا بھی ملال نہ ہوا کہ اس کے خاوند نے اس کے ملبوسات اور زیورات اور مال ومتاع پر قبضہ کرلیا ہے۔ اسے اگر فکر تھی خاوند نے اس کے ملبوسات اور زیورات اور مال ومتاع پر قبضہ کرلیا ہے۔ اسے اگر فکر تھی نہ کے مطابق نو بیہ کہ خاوند اس کے بچول کی تربیت گر جا میں دی جانے والے عقید ہو تثلیث کے مطابق نہ کرے اور انہیں بھی اپنی طرح جہنم کا ایندھن نہ بنائے۔

الله كريم نے اس كى بيدعا قبول كرلى، مسلمانوں كى ايك انجمن نے اس كى

طرف سے عدالت میں بید درخواست گزاری کی کہ بچے چونکہ کم من ہیں، نابالغ ہیں، تو والدہ کاحق ہے کہ ان کی پرورش کرے البذااس کے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ عدالت نے خاوند کو بلا کر پوچھا آیا وہ بھی اسلام قبول کر کے سناء کے ساتھ رہنا چا ہتا ہے یا اپنے آبائی دین پرقائم رہ کر سناء سے علیحد گی چاہتا ہے کیونکہ قرآن کی روسے ایک مسلمان عورت غیر مسلم خاوند کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اس کے خاوند نے قبول حق سے انکار کیا تو عدالت نے دونوں کے درمیان علیحد گی کرادی اور نابالغ بچوں کی پرورش کا بھی سناء کے عدالت نے دونوں کے درمیان علیحد گی کرادی اور نابالغ بچوں کی پرورش کا بھی سناء کے حت میں فیصلہ کردیا۔ کیونکہ وہ فطری طور پروالدہ سے زیادہ مانوس ہونے کی وجہ سے والدہ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔

سناء کی مشکلات ومصائب اور ابتلاء و آنر مائش کا دور اب شروع ہونے والا تھا۔اگراس کا خاونداور خاندان فیصلہ ہو چکنے کے بعدا سے اپنے حال پرچھوڑ دیتے تو وہ سی نہ کسی طرح اپنا اور اینے بچوں کا پیٹ یال لیتی لیکن انہوں نے ایک طرف تو اس سے قطع تعلق کرلیا اور دوسرے اسے اپنے آبائی مذہب پرلوٹانے کے لئے کئی حربے آ ز مائے اور بڑے جتن کئے نیز اس کے جن مسلمان خاندانوں سے تعلقات تھے انہیں دهمکیاں دینی شروع کر دیں کہ سی طرح اس کی مددنہ کریں لیکن انہیں شایدعلم نہیں تھا کہ اس کی مددگارتواللہ کریم کی ذات عالی ہے۔ سناء نے اپنے رب سے دعاء کی کہاللہ کریم اسے ابتلاءو آز مائش کی ہرگھڑی میں ثابت قدم رکھے اور مخالفین کی تمام ندموم کوششوں کوجووہ اسے آبائی دین پرلوٹانے کے لئے کررہے تھے ناکام بنادے۔اللہ کریم نے این مومنه کی دعاءاس طرح قبول کرنی که ایک بیوه خاتون جس کی این حیار بیٹیال تھیں اوراس کا واحد کفیل اس کا جوان بیٹا تھا وہ ستاء کے عزم واستقامت سے بہت متاثر ہوئی اس نے ساء کے سریر دست شفقت رکھا اور اینے بیٹے محمر کا نکاح ساء سے کرنے کی پیشکش کی جوسناء نے کچھنموروخوض کے بعد قبول کر لی اور منسی خوشی اس کی جار بہنوں اور ہوہ ماں ہے ساتھ برمسرت زندگی گزاررہی ہے اور خداسے ہر لحظہ اسلام پر استقامت کی دعاء کرتی ہے۔



#### سابقه مذهب عيمائيت اسلامي نام: بري دُاح ملک کانسام : امريک

#### اسلام ميراا بتخاب

''جرج میں سوائے گانے بجانے کے اور کھے نہیں ہوتا تھا، میں اس ماحول سے جلد ہی بیزار ہوگئ کیونکہ یہ ماحول انسان کو خدا کی عبادت سے بہت دور کے جاتا تھا، میں نے اسلام کی تعلیمات کو نہایت موزول ادر با قاعدہ تناظر میں اور اپنے دل و دماغ کو متاثر کرنے والا پایا، یہ قطعی فطری بات تھی اس میں کوئی بات پریشان کن نہیں تھی ۔کوئی تصاد نہیں تھا میں حق کی تلاش میں بات جھے مل گیا'۔ (نومسلمہ ہدئی ڈاج کے تاثر ات)

میرا تام ہدیٰ ڈاج ہے، میں سان فرانسکوکیلیفور نیا میں پیدا ہوئی اور بے
ایریا کے نواحی علاقے میں پلی برطی۔میرے قصبے سان انسلھ گی زیادہ تر آبادی سفید
فام افراد پر مشمل تھی جو بالائی متوسط درج سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا فد ہب
عیسائیت تھا۔سان فرانسکو کے شال میں گولڈن گیٹ برج سے آگے بیطاقہ بے حد
خوبصورت اور پہاڑیوں پر مشمل ہے جو بحرالکا ال تک پھیلتی چلی گئی ہیں۔میرے پڑوی
فروسورت اور پہاڑیوں پر مشمل ہے جو بحرالکا ال تک پھیلتی چلی گئی ہیں۔میرے پڑوی
لڑکے اورلڑکیاں کلبوں میں فٹ بال کھیلا کرتے تھے، پہاڑوں میں گھڑسواری کرتے یا
درختوں پر چڑھتے تھے، ہمارا ایک اور مشغلہ جھاڑیوں میں مینڈک پکڑنا تھا،میرے والد
عیسائی کے ایک فرقہ پر پر بٹیر ٹیزیم سے تعلق رکھتے تھے اور میری والدہ کیتھولک تھیں وہ
میسائی کے ایک فرقہ پر پر بٹیرٹیزم سے تعلق رکھتے تھے اور میری والدہ کیتھولک تھیں وہ
میسائی کے ایک فرقہ پر پر بٹیرٹیزم سے تعلق رکھتے تھے اور میری والدہ کیتھولک تھیں وہ
کے سنڈ سے اسکول کو چلانے میں مدد کرنے لگی۔ ہائی اسکول میں میں نے چ چ یوتھ
کے سنڈ سے اسکول کو چلانے میں مدد کرنے لگی۔ ہائی اسکول میں میں نے چ چ یوتھ
کے سنڈ سے اسکول کو چلانے میں میرے چاردوستوں کے علاوہ ایک نو جوان میاں بیوی اوران
کے بے بھی شامل تھے۔ ہم بائبل کا مطالعہ کرتے، خدا کے بارے میں گفتگو کرتے

اور فلاحی وخیراتی مقاصد کے لئے چندہ کرتے۔

ہم سب دوست اکثر مل بیٹے اور روحانی معاملات پر گفتگو کرتے۔ ہم عیسائیت کے عقائد کے بارے میں اپنے ذبن میں پیدا ہونے والے سوالات پر بحث کرتے ، مثلاً ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دنیا میں آئے ؟ وہ جنت میں جا ئیں گے یا جہنم میں ؟ آخر کیوں بہت سے چھے لوگ عیسائی نہ ہونے کی وجہ سے سید ھے دوزخ میں جا ئیں گے؟ بہت سے خراب لوگ جو مجرم ہیں صرف عیسائی ہونے کی وجہ سے جنت میں کیوں جا ئیں گے؟ آخر کیوں اپنی گلوق سے میرارکرنے والے اور انتہائی رحم دل خدا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون کی ضرورت پیش آئی کہ لوگوں کے گناہ معاف ہو تکیس؟ آخر کیوں خدا کی آبال اور سائنسی گناہ کی ذمہ داری ہم پر کیوں عائد ہوتی ہے؟ آخر کیوں خدا کی آبات بائیل اور سائنسی حقوق کے مابین تضاد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آخر کیسے ایک خوات کی مابین تضاد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آخر کیسے ایک خدا تین مختلف شخصیات میں تقسیم ہو گیا؟ وغیرہ و اسلام فیرا کی ویکھوں وغیرہ و کیکھوں ویکھوں ویکھو

ہم نے عیسائیت کے عقائد کے ان تضادات اور سوالات پر بھر پور بحث و مباحثہ کیا، لیکن ہمیں ان سوالات کا بھی اطمینان بخش جواب نمل سکا۔ چرچ بھی ہمیں مطمئن نہ کر سکا، کیکن اس کا ہم سے مطالبہ تھا کہ ہم اختلافات کے بغیراس پر ایمان رکھیں۔
اس زمانے میں شالی کیلفور نیا میں ایک چرچ کا موسم گر ما کا کیمپ ہوا۔ اس سے قبل ایسے ایک کیمپ میں اس وقت گئی تھی جب میں صرف دس سال کی تھی اس کے بعد ہر سال اس کیمپ میں شریک ہوتی رہی۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں بغیر کسی اشتباہ کے خالق کا کتات کے ساتھ تعلق محسوس ہوتا تھا۔ ان کیمپول میں شرکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی نقین اور ایمان پیدا ہوا۔ ان کیمپول میں ہم اپنا خاصا وقت کھیل کوداور تفریحات میں گزارتے تھے، لیکن ہر روز ہمیں عبادات، بائبل کے مطابعے اور روحانی نہ ہبی نغموں میں شرکت کرنی ہوتی تھی۔ سب سے اہم سرگری' دیجایہ' تھا جس میں ہر فرد کو بالکل تن تنہا کمیں بیٹھنا ہوتا تھا۔ میں ایک مرغز ار میں یا ایک تھا جس میں ہر فرد کو بالکل تن تنہا مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے ہوئے دنیا کے خالق اور بنانے والی ذات پرغور وخوض مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے ہوئے دنیا کے خالق اور بنانے والی ذات پرغور وخوض کرتی ۔ یہ من مجھے بے حد سکون بخشا۔ میں اللہ تعالیٰ کی صنائی اور تخلیق کود کھود کھ کر اس

كاشكرادا كرتى \_

کیمپ کے اختیام پر جب میں اپنے گھر لوٹی تو یہ تمام احساسات اور جذبات میرے ساتھ ہمیشہ رہتے۔ میں گھرسے باہر تنہا وقت گزار نے کور ججے دیں جہاں مجھے خدا کے بارے میں اپنی زندگی اور خدا کی کا تئات میں ،خودا پنے مقام کے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے بطور مبلغ اور معلم جو کردار اوا کیا مجھے اس سے انتہائی عقیدت ہوگئی اور اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ پیغمبر سے یہ محبت اور تعلق چرچ کے عقائد کی متضاد باتوں پر غالب آگیا۔

جب میری عمر ۱۳ اسال کی ہوئی تو میں نے ایک آئس کریم اسٹور میں ملازمت کرلی۔ جب مجھے اپنی پہلی پہلی تخواہ ملی تو میں نے امریکہ سے باہر بچوں کی دیکھے بھال اور امدادی مہم کے ایک پروگرام کو ۲۵ ڈالر بھیجے۔ ہائی اسکول میں چارسال تک زیرتعلیم رہنے کے دوران میں ایک مصری لڑے شریف کی مالی امداد کرتی رہی۔

میں ہر ماہ اسے اپنی شخواہ کا چیک بھیجے دیتی وہ جواب میں جھے خط لکھا کرتا تھا۔
اس کے خطوط ہمیشہ عربی زبان میں ہوتے تھے اور وہ جھے ایک بردی عمر کا آ دمی تصور کرتا تھا۔ اس کے علم میں نہیں تھا کہ میں اس سے صرف ۵ سال بردی ایک لڑکی ہوں۔ اس کی عمر صرف ۹ سال تھی ، اس کا باب مرچکا تھا ، اس کی والدہ بیارتھی اور کا م کرنے کے قابل عبر سن میری ہم عمرتھی ۔ یہ پہلے مسلمان تھے جن شہیں تھی ۔ اس کے دو چھوٹے بھائی اور ایک بہن میری ہم عمرتھی ۔ یہ پہلے مسلمان تھے جن سے میر ااپنی زندگی میں واسطہ بڑا۔

جب میں نے لوئس اینڈ کلارک کالج میں فرانسیں اور اپینی زبانوں میں میجر ڈگری حاصل کرنے کے لئے داخلہ لیا تو اس وقت میری خواہش آئندہ زندگی میں غیر ملکیوں کو انگریزی زبان سکھانے یا مہاجرین کی فلاح و بہود کے لئے خد مات انجام دینے گئی۔ یہاں بھی مقامی چرچ کی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہتی تھی ،لیکن یہاں کے چرچ میں سوائے گانے بجانے کے اور پچھنہیں ہوتا تھا۔ اس ماحول سے جلد ہی بیزار ہوگئی ، کیونکہ یہ ماحول انسان کو خدا کی عبادت سے دور لے جاتا تھا۔ یہاں بھی میں نے ہوگئی ، کیونکہ یہ ماحول انسان کو خدا کی عبادت سے دور لے جاتا تھا۔ یہاں بھی میں نے تنہا وقت گزارنا شروع کردیا۔ میں گھنٹوں تنہا بیٹھ کرکا نئات پراورکا نئات کے خالق پرغور کرتی رہتی جس سے جھے بے حدسکون ملتا۔ اس دوران میری ملاقات متعدد غیر ملکی طلبہ کرتی رہتی جس سے جھے بے حدسکون ملتا۔ اس دوران میری ملاقات متعدد غیر ملکی طلبہ

سے ہوئی ،میرے گروپ میں ایک جایانی مرد اور ایک عورت ، ایک اطالوی مرد ایک فلسطینی مردشامل تھے۔ ہم اکثر اپنی خاندانی زندگیوں کے بارے میں گفتگو کرتے۔ فلسطینی مرد کا نام فارس تھا۔اس نے آیئے ندہب،عقائد،اپنی زندگی اوراپنے خاندان کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ بیدملا قات میرے اعصاب کے لئے ایک جھٹکا ثابت ہوئی ،اس سے قبل میں فاطمہ اور سیون دومسلمان خواتین سے مل چکی تھی۔ مجھے ان کے عقا کداورطرز زندگی غیرملکی محسوس ہوئے تھے۔ان کا کلچرمیرے اپنے کلچرسے متضا دا در مختلف تھا، میں نے ان ثقافتی فاصلوں کی بناء پران کے مذہب کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی ،لیکن فارس سے ملا قات میں اسلام کے بارے میں مجھے جتنی معلو مات حا**صل ہوئیں ،میری اسلام میں دلچیں بردھتی چلی گئی۔اس دوران میں نے مذہبی مطالعے** کے ایک شعبہ میں داخلے کے لئے خود کورجسٹر ڈ کرالیا۔میری پہلی کلاس اسلام کے تعارف برتھی۔ کلاس میں وہ تمام سوالات زیر بحث آئے جوعیسائیت کے بارے میں پہلے بھی ا بھر چکے تھے۔اس دوران اسلام کے بارے میں مجھے سکھنے کا موقع ملا اور میرے تمام سوالوں کے جوابات اسلام میں ال گئے۔ بعنی ہمیں حضرت آ دم علیہ السلام کے سی گناہ کی سزاہمیں دی گئی ہے۔حضرت آ دم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے بخشش اور مغفرت کی دعا کی جومہربان اور نہایت رحم کرنے والے اللہ رب العزت نے قبول کرلی۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے گنا ہوں کی معافی کے لئے خون کی کسی قربانی کی ضرورت نہیں۔ ہم ا خلاص نیت کے ساتھا ہے برے اعمال سے تو بہ کر کے اور اپنے عمل کو درست کر کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اورمعاني حاصل كرسكتي بين

حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدانہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیمبر تھے جودوسر کے نبیوں کی طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کرونیا میں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لاشریک ہے، ہمیں صرف اس کی بندگی اور عبادت کرنی چاہیئے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیئے۔ میں نے اسلام کی تعلیمات کو نہایت موزوں اور با قاعدہ تناظر میں اور اپنے دل و د ماغ کو متاثر کرنے والا پایا۔ یہ قطعی فطری بات تھی ۔ اس میں کوئی بات پریشان کن نہیں تھی ، کوئی تضاد نہیں تھا، میں حق کی تلاش میں تھی اور بالا خرحق مجھے مل گیا۔

اس موسم گر ما میں ، میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی لیکن اسلام کا مطالعہ جاری رہا۔ میر بھتام پرانے دوست میری طرح حق کی تلاش میں تھان میں بعض دوسر به مشرقی ندا بہ خاص طور پر بدھ ازم کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میں کسی حد تک ایک مکمل عقید ہے کی دریافت میں کا میاب ہو چگی ہوں۔ اب انہوں نے مختلف سوالات کئے مثلاً میں جو ایک آزاد لبرل سفید فام کیلیفور نین عورت ہوں تو اسلام میں میرامقام کیا ہوگا ؟ میں نے اپنا مطالعہ اور عبادات جاری رکھیں ، میں نے اسلامی مرکز کی تلاش جاری رکھی ، لیکن قریب ترین اسلامی مرکز سان فرانسکو میں تھا جہاں میر ہے لئے جانا آسان نہیں تھا۔

گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد میں واپس لوئس اینڈ کلارک کالج چلی گئی۔ وہاں سب سے پہلاکام میں نے یہ کیا کہ جنوب مغربی پورٹ لینڈ میں ایک مجد تلاش کی میں کے میں کے میحد کے لوگوں سے کہا کہ وہ میری ملا قات کی ایسی امریکی مسلمان عورت سے کرادیں جو میر سوالات کا جواب دے سکے۔ انہوں نے مجھے بہت ہی مسلمان خوا تین کے بیت اور فون نمبر دے دیئے۔ میں ایک مسلمان خاتون سے ملنے اس کے گھر میں کئی چھودیر گفتگو کے بعداسے اندازہ ہوا کہ میں پہلے ہی اسلام پر یقین رکھتی ہوں، میں نئی پہلے ہی اسلام پر یقین رکھتی ہوں، میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک اچھی مسلمان بننے کے لئے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ مجھے ایک اچھی مسلمان بننے کے لئے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس ساتھ لے گئی، وہاں میری دوسری مسلمان عورتوں سے ملا قات ہوئی اور میں نے خودکوان میں موس کے درمیان کے حدثوش اور مطمئن محسوس کیا۔ و ہیں میں بنہ ان خوا تین امریکی تھیں جو کے درمیان میں موس کے انہوں نے مجھے نماز پڑھنا سکھایا، اس رات مجھے محسوس ہوا کہ جسے میں ایک الکل نئی اور مختلف زندگی کا آغاز کررہی ہوں۔

میں کیمیس ہی میں رہ رہی تھی اور مسلمانوں کی برادری ہے گئی ہوئی تھی۔ مسجد تک جانے کے لئے مجھے دوبسیں بدلنا پڑتی تھیں، جس میں بہت زیادہ وقت صرف ، و ما نا تھا، میں گئی مرتبہ مسجد گئی ،لیکن ہر مرتبہ میری ملاقات مسجد میں صرف مردوں ہے ، و ما نا تھا، میں پریشان ہوگئی ، بعد میں مجھے بتایا گیا کہ عورتیں یہاں صرف نہ کہ ،

شام کوآتی ہیں۔ اس سے بھے خت ما یوی ہوئی، تاہم میں اپنے ایمان پر قائم رہی اور تنہا رہ کرعلم حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ میر سے اسلام قبول کرنے کے چھو ماہ کے بعد رمضان کامہیند آیا میں اس وقت تک چہرے پر اسکارف با ندھ لیا کرتی تھی اور پورا حجاب نہیں کرتی تھی۔ یوں بھی میرے لئے اس ماحول میں پورے جاب سے رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں نے اسلامی احکامات کے مطابق پورے جسم کو پوشیدہ رکھنے والا لباس کہ نا شروع کردیا تھا اور اسکرٹ میر سے لباس سے خارج ہوگیا تھا، تاہم میری زندگی میں اسل انقلاب رمضان المبارک نے پیدا کیا، روز سے نے میر سے اندرا یمان اور یقین کی اس ما قت پیدا کردی کہ میں پہلی مرتبہ پورے جاب میں اپنی کلاس میں گئی۔ رمضان المبارک نے پوئے کرکا سکھا دیا۔ اب میں ہر ایک کے سوالات کا المبارک نے جواب میں اپنیاروزہ تنہا کھولا کرتی تھی، کیونکہ وہاں کوئی میراسا تھے جواب دینے کے لئے تیارتھی، میں اپنیاروزہ تنہا کھولا کرتی تھی، کیونکہ وہاں کوئی میراسا تھے دینے والانہیں تھا۔

میرے والدین اور بھائی بہنوں کومیرے اسلام قبول کرنے پرکوئی جرت نہیں ہوئی کیونکہ وہ میری پوری جدوجہد سے واقف تھے انہوں نے کوئی اعتراض کئے بغیر فاموشی سے میرے فیلے کوقبول کرلیا، تاہم وہ میرے ایمان میں شریک ہونے پر تیار نہ ہوئے ، ان کا خیال تھا کہ میں معاشرے سے اور ترقی یا فتہ دنیا سے کٹ کررہ جاؤں گی، کیکن میں نے آنے والے زمانے میں ان کے اس خیال کو غلط ثابت کردیا۔ میں نے فلسطینی مسلمان فارس کے ساتھ شادی کرلی۔

 کامیابی سے انجام دے رہی ہوں، میں اللہ رب العزت کی شکر گزار ہوں کہ اس نے میری رہنمائی کی اور حق اور سلامتی کی تلاش میں مجھے کامیا بی عطا کی۔ مجھے اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری زندگی جو بے تر تیب کلڑوں میں تقسیم تھی، ایک منظم اسلوب اختیار کرچکی ہے اور یہی اسلوب اسلام کا سلامتی کا راستہ ہے۔



سابقه مذهب عيراتيت

مسلک کا نسام : انگلیندُ

سابقه نام : و بي راجرس

امسلامس نام: عَاكَثُرَبُمَثُرُ

### گرجا گھروں میں دعامیں سکون نہ ملنا میرا قبول اسلام کا ذریعہ بنا

عائشہ بھٹہ جس کا قبول اسلام سے قبل نام ؤبی راجرس تھا۔ ایک متین اور سخیدہ خاتون ہے۔ جس وقت ہم اس کا انٹرویو لے رہے ہیں وہ گلاسکوشہر کی قربی بستی کوکیڈنز کے ایک چھوٹے سے متوسط طبقے کے ایک فلیٹ کے ایک کرے میں صوفے پر نشست فرما ہے۔ سامنے دیوار پر آیات قرآنی آویزاں ہیں، ایک خاص شم کا کلاک بھی ایک جگہ رکھا ہے جو پوری فیملی کو اوقات نماز کی یا دو ہانی کرا تار ہتا ہے۔ کئی جگہ پر کعبہ شریف کے بوسٹر نمایاں نظر آتے ہیں۔ عائشہ کی نیگوں آتھوں میں بلاکی نورانی چک ہے وہ جب مسکراتی ہے تو اس کی مسکرا ہٹ پر ایمان کی روشنی بھوٹ پڑتی ہے، اس کے چرے میں روایتی اسکاٹ لینڈ کی لڑکیوں کا حسن نمایاں ہے جسے جاب نے ایک باحیا خاتون کے طور پر متعارف کرایا ہے۔

ایک نیک عیسائی لڑکی کا اسلام قبول کرنا اور پھرایک مسلمان سے رشتہ منا کحت میں منسلک ہونا ہی ایپ طور پر ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ لیکن اس سے کہیں بڑھ کراس کا ایپ والدین اور خاندان سے بڑھ کراپی سہیلیوں اور تمیں کے قریب پڑوس کے افراد کو دائر ہ اسلام میں داخل کرنا غیر معمولی نظر آتا ہے۔

اس کا سارا خاندان پختہ عیسائی عقائد کا مالک تھا جو با قاعدگی سے کمتی فوج کی مجلسوں میں شریک ہوتا تھا۔ جب برطانیہ میں نوعمر لڑ کے لڑکیاں اپنی عقیدت مندی کے جذبہ سے جارج مائکل کے پوسٹروں کو بوسہ دیتے نظر آتے تھے، ان کے اپنے گھر میں دیواروں پر بیوع مسے کی تصاویر آویزاں تھیں۔لیکن اس تمام ٹر عیسائی ماحول کے دیواروں پر بیوع مسے کی تصاویر آویزاں تھیں۔لیکن اس تمام ٹر عیسائی ماحول کے

www.besturdubooks.net

باوجود اپنی نوعمری میں وہ عیسائیت کے حوالے سے اپنے دل میں ایک خلامحسوس کرتی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی سوال ابھرتے تھے اور کہیں سے اسے کوئی اطمینان بخش جواب نہ ملتا تھا۔

''میں محسوس کرتی تھی کہ محض گرجا میں گڑ گڑا کر دعا تیں ما تکنے سے سکون قلب حاصل نہیں ہوتا ، بلکہ اس سے بڑھ کرکسی چیز کی ضرورت ہے''۔
اس کیفیت میں اسے مستقبل میں ہونے والا خاوند محمد بھٹے نظر آیا جب اس کی عمر صرف دس سال تھی اور وہ ان کے اسٹور کامستقل گا بہت تھا۔وہ دیکھتی تھی کہ بینو جوان اپنی نماز ادا کر کے آتا ہے اور اس کے چہرے پرنور اور سکون برستا ہے۔اس نو جوان نے ایس نایا کہ وہ مسلمان ہے۔

''مسلمان کیا ہوتا ہے؟''میں نے سوال کیا۔ بعد از اں اس نو جوان کی مدد سے اس نے اسلام کو پوری گہرائی کے ساتھ نہ صرف سمجھنا شروع کیا بلکہ کے اسال کی عمر کے پہنچنے تک عربی میں تمام قرآن پاک کی تلاوت کا ملکہ حاصل کرلیا۔ اس کا کہنا تھا۔

جو کچھ میں پڑھ رہی تھی، دل پوری شرح صدر سے اسے سمجھ رہا تھا"۔ سولہ سال کی عمر میں اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرلیا۔" میں نے جب یہ فیصلہ کیا تو میں نے محسوس کیا کہ ایک عرصہ سے میں ایک بھاری بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہی موں ، اس فیصلہ سے وہ گراں بوجھ پھینک کر بالکل ملکی پھلکی سی ہوگئی ہوں اور اب میری وہ کیفیت تھی جوایک نوز ائیدہ نیچے کی ہوتی ہے"۔

اس کے قبول اسلام کے بعد محمد بھٹہ کے والدین شادی کے خلاف تھے۔ وہ اسے ابھی ایک مغربی لڑکی سے زیادہ درجہ دینے پر تیار نہ تھے اور یہ بچھتے تھے کہ اس شادی سے جو پہلا بچہ ہوگا وہ گمراہ ہوگا اور ان کے لئے باعث بدنا می سنے گا۔ بھٹہ کا والد ابھی تک نومسلمہ کو''سب سے بڑی دشمن'' کہنے میں ذرایا ک نہ کرتا تھا۔

اپنے والد کی ناراضگی کے باوجود یہ دونوں ایک مقامی مسجد میں نکاح اور ایجاب وقبول کے نتیجہ میں از دواجی رشتہ میں منسلک ہو گئے۔رسم نکاح میں نومسلمہ عائشہ نے ہاتھ کی کڑھائی کا عروسی جوڑا زیب تن کیا، جواس کی ساس اور نندوں نے اس کے لئے تیار کیا تھا، بھٹہ کا والداس شادی کے خلاف اڑار ہا اور رسم نکاح میں شمولیت نہ کی،

کیکن ساس اور نندیں اس کے باوجود شریک ہوئیں۔

دراصل اس از دواجی رشتہ کے لئے محد بھٹی دادی امال نے اصل کر دارادا کیا اور اس نے اس کی والدہ اور بہنوں کورضا مندکرنے کے لئے راہ ہموار کی۔ وہ خود پاکستان سے برطانیہ آئی، حالا نکہ خود پاکستان میں اس قتم کی شادیوں کی کوئی گنجائش نہیں، مگراس نے اس میں کوئی عیب نہ پایا۔ برطانیہ آ کرسب سے پہلے وہ خود عاکشہ سے ملی اور جب اسے بیمعلوم ہوا کہ عاکشہ نہ صرف روانی سے قرآن پاک کی تلاوت کررہی میں گفتگو کررہی ہے بلکہ اس کے ساتھ پنجابی میں گفتگو کررہی ہے تو کیا وجہ تھی کہ اس کا اثر نہ لیتی۔

دادی امال کی آمد کوخیر و برکت کا باعث کہا جائے گا شادی تو ہونی تھی لیکن خاندان کی نیک خواہشات اور دعا وُل سے بڑھ کرکوئی دیگر رسوم نہیں ہوئیں۔ عائشہ کے والدین مائیکل اور مار جوری راجرس بھی اپنی بیٹی کی شادی میں پوری خوش دلی سے شریک ہوئے کہ ھا ہوا تمین میں جزر سے وہ دونوں خاص طور پر متاثر ہوئے وہ ہاتھ سے کڑھا ہوا تمین شلوار کا عروی جوڑا تھا۔

چے سال عائشہ اور محمد بھٹہ کی از دواجی زندگی کے نہایت خوشگوارگزر گئے اور دونوں کے خاندان بھی شیر وشکر کی طرح ایک دوسر ہے سے مربوط رہے۔ چے سال بعد عائشہ کے دل میں ایک تحریک ہوئی اور بعدازں زندگی کامٹن بن گیا کہ اپنے والدین، اپنی بہن اور اپنے خاندان کو دائرہ اسلام میں داخل کرا کے انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤں۔" میں اپنی بہن پر کام کئے جارہی ہوں جبکہ میں نے اور میر سے شوہر نے میری امی اور ابا میں آ ہتہ آ ہتہ کچھ تبدیلی محسوس کی۔ اسلام کے بارے میں وہ ہم سے جو سوالات پوچھتے تھے ہم بردی شائسگی سے ان کا جواب دیتے تھے"۔

والدہ کے بارے میں کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی اور انہوں نے جلد ہی اسلام قبول کرلیا مار جوری راجرس کے بجائے انہوں نے اپنا نام سمیہ رکھ لیا ور شعائر اسلام کی اس شدت سے پابند ہو گئیں کہ سر پر دو پٹہ اوڑ سے کے ساتھ بروفت نمازوں کی پابندی اپنا شعار بنالیا اور تعلق باللہ کوزیا دہ سے زیادہ مشکم کرنا زندگی کا مقصد بن گیا۔ اب بچھ عرصہ قبل وہ کینسر کے موذی مرض کا شکار ہوکر کی مومنہ کے طور پر دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔لیکن اپنے شو ہراور میرے والد کومسلمان بنا کر خوش خوش رخصت

ہوئیں، میں اور میری امی دونوں بڑی دلجمعی سے ان کو دعوت دین دیتے رہتے۔ بالحضوص جب ہم کچن میں صوفہ پر بیٹے ہوتے تو اسلام ہی ہماراموضوع ہوتا بالآ خرمشیت ایز دی جوش میں آئی اور میرے والد پکارا تھے:

"اگركوئى شخص مسلمان ہونا جا ہے تو وہ كياالفاظ اداكرے گا۔"

یہ الفاظ سن کر میں اور میری امی خوشی سے اچھل پڑے اور چند کمحوں بعد کلمہ شہادت کی ادائیگی کے ساتھ وہ اب مسلمان ہو چکے تھے۔ تین سال بعد عائشہ کے بھائی نے ٹیلی فون براینی بہن کو بیخوشخری سنائی۔

''بہن! میں مسلمان ہو گیا ہوں''۔ بعدازاں اس کی بیوی بیچ بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔''اس پر میرا کام ختم نہیں ہو گیا تھا،اب میری توجہ کا مرکز کوکیڈنزبستی کے فلیٹ ہو گئے تھے''۔

گزشتہ اسال سے ہر سوموار کو عائشہ نے بستی کی خواتین میں درس اسلام کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے جس کے نتیجہ میں اب تک تمیں خواتین مسلمان ہو چکی ہیں۔

خواتین زندگی کے مختلف شعبوں اور مختلف مسائل سے دوجاراس کے درس میں شامل ہوتی ہیں۔ ایک خاتون ٹروڈی (Trudy) کا معاملہ بالکل عجیب ہے۔ یہ خاتون گلاسگو یو نیورٹی میں لیکچرارتھی اور کیتھولک فد مہب کی حامل تھی اس نے محض ریسرچ کی خاطر عائشہ کی کلاسز میں آنا شروع کیا ،لیکن چھ ماہ کا عرصہ کلاسیں اٹینڈی تقییں کہ مسلمان ہوگئی یہ کہتے ہوئے کہ''عیسائیت منطقی تضادات کا مجموعہ ہے جنہیں کیمسلمان ہوگئی یہ کہتے ہوئے کہ''عیسائیت منطقی تضادات کا مجموعہ ہے جنہیں کہ مسلمان ہوگئی یہ کہتے ہوئے کہ''عیسائیت منطقی تضادات کا مجموعہ ہے۔ بہیں کہیلیوں کانام دیا جاسکتا ہے''۔

ٹروڈی نے البتہ جاب کا استعال نہیں اپنایا ہے یہ کہتے ہوئے کہ 'یہ مردوں کی اپنی قرآنی تشریح ہے' ابھی اس کا خاندان اس کے قبول اسلام کے بارے میں لاعلم ہے۔ درس کے اس سلسلہ میں ایسی مسلمان لڑکیاں جومغربی زندگی سے مرعوب ہونے کے ساتھ روحانیت کی متلاثی ہوتی ہیں شامل ہوتی ہیں۔ بعض ایسی مسلمان خواتین بھی اس سلسلہ درس میں شامل ہوتی ہیں جو دین کی پابند ہیں کین مقامی مسجد میں جس پر مردوں کا تسلط ہے اپنے مسائل کے بارے میں ان سے گفتگو کرنا محال ہے۔ بینسلسلہ ان خواتین کے لئے برا جاذب ہے۔

ایک دن وہ گلی میں ایک خانون سے لمی جواپنا شاپر لئے جارہی تھی صفیہ نے اس کا شاپر اس سے لے کراس کی مدد کی جس کا اس خانون نے اثر لیا، ایک روزصفیہ کی دعوت پروہ عائشہ کے درس میں شامل ہوئی اوراب وہ ایک مسلمان ہے۔

عا کشہ کا اپنے قبول اسلام کے بارے میں کہنا ہے کہ: ''میں صدق دل ہے رہتی ہوں کہ قبول اسلام سے مجھے ذرا

> بھی ملال نہیں ہواہے''۔ از دواجی زندگی کے بارے میں عائشہ کا کہنا ہے کہ:

"ازدواجی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور بعض
اوقات بعض مسائل آ زمائش کا باعث بن جاتے ہیں، کین حضورا کرم صلی
اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر آ زمائش کے بعد ایک آ سانی ہے۔ اس
فرمان کی روشیٰ میں جب آپ کی آ زمائش سے گزرر ہے ہوں تو آپ یہ
سمجھ لیں کہ آپ کی آ سانی کے لئے کام کررہے ہیں'۔
بلا شبہ محمد بھٹ ایک رومانوی شخصیت ہے، عائشہ کے بار ہے میں اس کا کہنا ہے:
بلا شبہ محمد بھٹ ایک رومانوی شخصیت ہے، عائشہ کے بار سے میں اس کا کہنا ہے:
ہیں اور ہم انشاء اللہ بھی ایک دوسر سے سے لیحدہ نہیں ہونے والے ہیں۔
ہم صرف اس دنیاوی زندگی میں ایک دوسر سے کے شریک حیات نہیں بلکہ
جنت میں بھی ایک دوسر سے کے ساتھ ابدی زندگی گزاریں گے۔ کئی
خوبصورت زندگی ہوگی وہ بھی'۔

مسابسقه نام بحرّ مرخولدلگا تا مسابقه مدهب عيمائيت مسلك كانسام : جايان

# تلاش حق كاسفر

فرانسیسیوں کو دوسرے اہل مغرب کی طرح بی تو قع تھی کہ تاریخ میں تجاب کا نام مغربیت اور سیکولرازم کے غلبے کے زیرا اثر ختم ہوجائے گا۔ لیکن عالم اسلام میں خاص طور سے نو جوان نسل کے اندر مختلف مما لک میں پردے کی طرف مراجعت کی ایک زیر دست لہر پھیل رہی ہے۔ یہ موجودہ بیداری یا اسلامی احیاء کا اظہار ہے۔ چونکہ مسلمانوں کی عظمت اور شخص کوخود آبادیاتی نظام اور معاشی استحصال کے ذریعے متعدد بار برباد کیا جاچکا ہے۔ اس لئے بیمل ان کی عظمت رفتہ کے دوبارہ حصول کی ایک علامت بن گیا ہے۔

میراتعلق جاپان ہے ہے۔ تاریخی اعتبار ہے مغربی تقافت کا تجربہ ہم نے پہلی امسیحی دور میں والا اے کے عشرے میں کیا۔ جب جاپان دوسرے ممالک کے لئے بند کردیا گیا تھا اس دور میں جاپانیوں کے اندر مغربی طرز زندگی اور لباس کے خلاف شدید رقمل ہوا۔ اسی طرح ہم لوگوں کوعر بول نیز دوسرے مسلمانوں کی حمایت کا سبب قدیم روایت ببندی یا مغربیت کی مخالفت میں تلاش کیا جاسکتا ہے،، جس کا خود جاپانیوں کو تجربہ ہے۔ انسان کے اندر قد امت ببندی کا میلان جھلکتا ہے، البندوہ غیر شعوری طور بریخے اور غیر مانوس طرز حیات کو قبول کرنے کے بجائے شدید رقمل کا اظہار کرتا ہے۔ وہ بھی ہی جانے اور غیر مانوس طرز حیات کو قبول کرنے کے بجائے شدید رقمل کا اظہار کرتا ہے۔ وہ بھی ہی جانے اور غلط کیا۔

اییا بی ان غیر مسلموں کا معاملہ ہے جو تجاب کوظلم کی ایک علامت بیجھتے ہیں،
ان کا اعتقاد ہے کہ مسلم عور توں کور سم ورواج کا پابند بنادیا گیا ہے اور وہ اپنی قابل افسوں حالت سے ناواقف ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مسلم عورت کی نجات تحریک آزادی نسوال یا کسی ایسی اقتصادی ومعاشرتی اصلاح کے ذریعے سے ہوگی جو اس کو آزادی دے ، اس کے ذہن کو بیدار کرے اور اسے رسم ورواج نیز تجاب کی پابندیوں سے آزاد کرے۔

اس طرز فکر کو عام طور سے ان سب لوگوں نے اپنا یا ہے جنہیں اسلام کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ سیکولرازم کے حامی غیر مسلم عام طور پر سیکھنے سے قاصر ہیں کہ کوئی شخص ان کی زندگی کے رخ کو بدل کراس ندہب کے مطابق کیوں کرنا چاہتا ہے جوصد یوں پہلے رائح ہوا تھا۔ وہ اسلام کی قوت اور ایپل کونہیں سیکھتے ہیں جو عالمگیر اور لاز وال ہے۔ وہ اس حقیقت سے پریشان ہیں کہ دنیا کی مختلف قومتیوں میں ان عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہور ہا ہے جو اسلام کی طرف راغب ہور ہی ہیں اور اپنے کومتور کر رہی ہیں اس '' انو کھی شے جو مرف میں اس کی ان کی نظروں کی ویشدہ نہیں رکھتی بلکداس مخصوص روح نسوانیت کوئی مرف عورت کے سرکے بالوں ہی کو پوشیدہ نہیں رکھتی بلکداس مخصوص روح نسوانیت کوئی کوشیدہ رکھتی ہے جس تک ان کی نظروں کی رسائی نہیں ہو گئی ۔ کوئی غیر مسلم با ہر سے مؤثر بوشیدہ رکھتی ہے جس تک ان کی نظروں کی رسائی نہیں ہو گئی ۔ کوئی غیر مسلم با ہر سے مؤثر انداز بھی سرسری اور خارجی جائزے کا ہے۔ اس موضوع سے متعلق بہت کی کتابوں کا انداز بھی سرسری اور خارجی جائزے کا ہے۔ ان کے صنفین کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں انداز بھی سرسری اور خارجی جائزے کا ہے۔ ان کے صنفین کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہو بیت کی تابوں کا یہ بات نہیں آ سکتی جوالیک عورت کی نگاہ ، تجاب کے اندر سے بھا نہتی ہے۔ اور وا عیل میں ہو کئی ہو بار بیابیں آ سکتی جوالیک عورت کی نگاہ ، تجاب کے اندر سے بھا نہتی ہے۔ اور وا عیل بیت کی تابوں کا بیہ بار تنہیں آ سکتی جوالیک عورت کی نگاہ ، تجاب کے اندر سے بھا نہتی ہے۔ اور وا عیل

مسلمان ہونے کے بعد ہی میرے تصورات اس سلسلے میں واضح ہوئے۔

ان ایام میں جب جھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں اسلام قبول کروں یا نہ کروں،
میں نے اپنے اندر سنجیدگی کے ساتھ روزانہ پانچ مطلوبہ عبادات اداکر نے کے صلاحیت
اور ربحان کا اندازہ نہیں لگایا تھا اور نہ ہی تجاب پہننے کے بارے میں سوچا تھا۔ ہوسکتا ہے
کہ میں اس بات سے خاکف تھی کہ میرے مسلمان ہونے کے فیصلے پر اثر اندازہونے
کے لئے میرے اندرمنی ربحان پیدا ہوجائے۔ پیرس کی مجد میں پہلی بارجانے سے قبل
میں ایک ایسی دنیا میں رہتی تھی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا۔ میں نماز اور تجاب سے
میں ایک ایسی دنیا میں رہتی تھی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا۔ میں نماز اور تجاب سے
کے سرناوا قف تھی میں بہ شکل بہتصور کر سمتی تھی کہ کیا بھی میں ان فرائض کو ادا کر سمتی ہوں یا
ان طریقوں کو اپنا سمتی ہوں۔ پھر بھی میرے اندر کوئی چیز رونما ہوچکی تھی اور اسلامی
برادری میں داخل ہونے کی میری خوا ہش اتنی شدید تھی کہ میں اس بات سے قطعاً پریشان
برادری میں داخل ہونے کی میری خوا ہش اتنی شدید تھی کہ میں اس بات سے قطعاً پریشان
ان شریعی جس سے مذہب تبدیل کرنے کے بعد میر اسامنا ہوتا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بھی کو نہتی جس سے مذہب تبدیل کرنے کے بعد میر اسامنا ہوتا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بھی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت وعنایت سے اسلام کے لئے ہدایت نصیب ہوئی تھی۔

اگرچہ میں جاب کی عادی نہ تھی لیکن اپنے مذہب کو تبدیل کرنے کے بعد میں فورا ہی اس کا فائدہ محسوں کرنے گی۔ مجد میں اتوار کے اسلامی لیکچر میں پہلی مرتبہ شامل ہونے کے چنددن بعدا گلے اتوار کوہر پر پہننے کے لئے میں نے اسکار ف خریدا۔ مجھ سے میں ایسا کرنا چاہتی تھی۔ میں اتوار کی آمد کے لئے بے قرار تھی، کیونکہ گرشتہ لیکچر نے مجھ میں ایسا کرنا چاہتی تھی۔ میں اتوار کی آمد کے لئے بے قرار تھی، کیونکہ گرشتہ لیکچر نے مجھ ایک ایس سے قبل مجھے کوئی تجربہ نہ تھا۔ میں روحانی جذب سے سرشار کیا تھا جس کا اس سے قبل مجھے کوئی تجربہ نہ تھا۔ میرے دل میں روحانی بنت کے لئے اتی جگہ تھی کہ میں نے پہلی ہی دفعہ لیکچر کے ہر لفظ کو اس طرح جذب کر لیا جیسے خشک آفنج پائی کو جذب کرتا ہے۔ دوسرے اتوار کو لیکچر روم میں جانے سے قبل میں نے وضو کیا اسکار ف پہنا ۔ لیکچر کے بعد میں پہلی بار نماز والے کر میں داخل ہوئی۔ میں نے دوسری بہنوں کے ساتھ نہایت خاموثی سے نماز اواکی۔ میجد میں گرزارے ہوئے چند گھنٹوں نے مجھے اتنا مسرور اور مطمئن کردیا تھا کہ وہاں سے نکلنے میں داخل موسرے کواسی دل میں محفوظ کرنے کے لئے میں اسکار ف پہنے رہی۔ کے بعد بھی اس مسرت کواسی دل میں محفوظ کرنے کے لئے میں اسکار ف پہنے رہی۔ چونکہ وہ سردیوں کا موسم تھا، اس لئے لوگوں کو میر ااسکار ف پہنزا اپنی طرف متوجہ نہ چونکہ وہ سردیوں کا موسم تھا، اس لئے لوگوں کو میر ااسکار ف پہنزا اپنی طرف متوجہ نہ

کرسکا۔ عوام میں یہ میرا حجاب پہننے کا پہلا مظاہرہ تھا اور مجھے اپنے اندر ایک فرق کا احساس ہوا۔ میں نے اپنے آپ کو پاکیزہ اور محفوظ سمجھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اللہ سجانہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوگئ ہوں۔ دوسرے ممالک میں ایک جاپانی عورت ہونے ۔ کے وجہ سے لوگ مجھے پبلک مقامات برگھور کرد یکھتے تھے تو میں مضطرب ہوجاتی تھی۔ اب میں اپنے آپ کو حجاب کی وجہ سے محفوظ مجھتی تھی اور اپنے آپ کو غیر شائستہ نگا ہوں کا مرکز مہیں سمجھتی تھی۔ است سمجھتی تھی۔ اور اپنے آپ کو غیر شائستہ نگا ہوں کا مرکز مہیں سمجھتی تھی۔

اس کے بعد میں جب بھی با ہرگئی تو حجاب میں گئی۔ بیا لیک ایسا بے ساختہ اور رضا کاران مل تھا جس کوئسی نے مجھ پر جبرانہیں لا داتھا۔اسلام ہے متعلق پہلی کتاب جس کامیں نے مطالعہ کیا اس میں'' حجاب'' کومعتدل انداز میں واضح کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ' اللہ تعالیٰ اس کی پرزورنفیجت کرتا ہے''اگرکسی نے تحکمانہ کہجے میں کہا ہوتا كەر جىسے ہىتم اسلام قبول كرلوتوتم حجاب ضروراستعال كرو' تو ميں اس حكم كےخلاف ضرور بغاوت کردینا جا ہتی۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ کی مرضی کے لئے سپر دگی اور اس کے احکام کی اطاعت کے لئے سرتسلیم خم کرنا۔ مجھ جیسی خاتون کے لئے جس نے برسوں بغیر کسی ندہب کے زندگی گزاری تھی۔ کسی تھم کی بلاشر طفیل کرنا بردامشکل کام تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات بغیر کسی غلطی کے ہیں اور صحیح اسلامی طریقہ انہیں بلا چوں جوانتلیم کرنا اور نافذ کرنا ہے۔ بیصرف انسانی فہم وادراک ہے جس سے ملطی کا ارتکاب ہوتا ہے میں بہت ہے دوسرے لوگوں کی طرح اپنی قوت استدلال پراعتاد كرتى تقى اوركسى حاكم اعلى كے باوجود ياضابطداخلاق كى ضرورت سے متعلق مسلسل سوالات کرتی تھی۔ ببرکف میری زندگی کے اس موڑ پرمیری خواہشات بے ساختہ طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگئیں۔الحمد للہ میں اسلامی فرائض کو بلائسی جبر کے اداکرنے کے لائق ہوگئ تھی۔

میں اپنے نئے ماحول میں مطمئن تھی۔ بیصرف اللہ کی اطاعت ہی کی علامت نہیں تھا بلکہ میرے عقیدے کا بر ملا اظہار بھی تھا۔ ایک تجاب پہننے والی مسلمان عورت جم غفیر میں بھی قابل شناخت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کسی غیرمسلم کاعقیدہ اکثر الفاظ کے خریعے بیان کرنے برہی معلوم ہوسکتا ہے۔ حجاب کے بعد مجھے ایک لفظ کہنے کی ضرورت

www.besturdubooks.net

نہیں ہوئی۔ یہ میرے عقیدے کا واضح اظہار ہے۔ یہ دوسروں کے لئے اللہ تعالیٰ کے وجود کی یاد دہانی اور میرے لئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے اور میر دکرنے کی یاد دہانی تھی۔ میرا حجاب مجھے مستعد ہونے پر آمادہ کرتا ہے کہ'' ہوشیار ہوجاؤ'' تمہارا طرز عمل ایک مسلم کی طرح ہونا چاہیئے۔ جس طرح پولیس کا ایک سپاہی اپنی وردی میں اپنے عمل ایک مسلم کی طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح پولیس کا ایک سپاہی اپنی وردی میں اپنے پیشے کا لیا ظرکھتا ہے۔ اسی طرح میرا حجاب بھی میری مسلم شناخت کوتقویت دیتا ہے۔

ا پنا ند بہ تبدیل کرنے کے دو ہفتے بعد میں اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لئے جاپان واپس آئی۔ اسلام قبول کرتے ہی میں نے وہ شے دریافت کر لی تھی جس کی مجھے تلاش تھی اور اب میری فرانسیں ادب میں ڈاکٹریٹ کے حصول میں مزید دلچیسی نہ رہی تھی۔ اس کے بجائے میرے جذبات عربی اور قرآن سیکھنے کے طرف مائل ہو گئے اس لئے میں نے تہیہ کرلیا کہ فرانس واپس نہ حاؤں گی۔

ایک چھوٹے سے جاپانی تھیے جس رہنا یقینا ایک آ زمائش تھی ہیں نے ماضی قریب ہی میں مذہب تبدیل کیا تھا۔ اسلام سے متعلق میری معلومات بھی کم تھیں، دوسرے مسلمانوں سے ابھی کمل طور پر علیحہ و بھی تھی۔ تاہم اس علیحہ گی نے میری اسلامی معلومات کو وسیح کر دیا۔ روزانہ نے گانہ نمازی ادائیگی اوراسکارف کے استعال نے میری اسلامی شاخت کو متحکم کرنے میں معاونت کی اور میرے تعلق باللہ اور تقویت دی۔ میں تھائی میں اکثر اللہ تعالی سے اپنا تعلق استوار کرتی تھی۔ جس طرز کالباس میں دی۔ میں تھائی میں اکثر اللہ تعالی سے اپنا تعلق استوار کرتی تھی۔ جس طرز کالباس میں اپنی بار بردی تبدیلی ہوئی۔ اسلام عورتوں کو پبلک میں اپنے جسم کی ساخت کی نمائش سے منع کرتا ہے۔ اس لئے جھے اپنے بہت سے کیٹر وں کو ترک کرنا جو میری جسمانی ساخت کو پڑ کشش بناتے تھے۔ منی اسکرٹ، پینٹ، ہاف ترک کرنا جو میری جسمانی ساخت کو پڑ کشش بناتے تھے۔ منی اسکرٹ، پینٹ، ہاف اپنے لئے پاکستانی طرز کی شلوار اور خواتین کے پہنے والی ڈھلی ڈھائی 'درکر تی '' یعنی اسٹرٹ میں ہوتی تھی۔ جبیر بنوایا۔ جب لوگ میرے نے انو کھیشن کو گھور کرد کھتے تھے تو اس سے جھے کوئی جبیر بنوایا۔ جب لوگ میرے نے انو کھیشن کو گھور کرد کھتے تھے تو اس سے جھے کوئی بیشانی نہیں ہوتی تھی۔

ندہب تبدیل کرنے کے چھ ماہ بعد میں نے مصر کا سفر کیا۔ میں نے اپنی عربیہ اور اسلام کے مطالعے کی شدید خواہش کی تکمیل کسی مسلم ملک میں کرنے کاعز م مصم کیا تھا۔ میں مصر میں صرف ایک جاپانی شخص کو جائی تھی، میر ہے میز بان کے گھر میں کوئی۔
اگریزی نہیں بولتا تھا۔ میں اپنے میز بان کی اہلیہ کو پہلی نظر میں دیکھ کرسخت جیران ہوئی۔
وہ سر سے پاؤں تک بشمول چہرہ سیاہ لباس میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اس سے قبل میں نے فرانس میں ایک عورت کے چہرے کے نقاب کے ساتھ سیاہ لباس میں دیکھا تھا۔ جہاں میں نے ایک بڑی اسلامی کا نفرنس میں شرکت کی تھی، وہاں ان مسلم عورتوں کے درمیان، جو رنگین لباس زیب تن کئے ہوئے تھیں اور اسکر ف پہنے ہوئے تھیں، اس کی موجودگی بڑی انوکھی معلوم ہوئی۔ میں نے پھر غور کرنا شروع کیا کہ '' بیا ایک الی عورت ہے جو عرب رسم ورواج کے بندھن میں جکڑی ہوئی ہے اور اسلام کی اصل تعلیم سے نابلد ہے۔' ۔اس وقت میری اسلامی معلوم اس بہت محدود تھیں، میر ااعتقادتھا کہ چہرہ ڈھکنے کی جڑیں نئی رسم ورواج سے نسلک ہیں جس کی اسلام میں کوئی بنیا ذہیں ہے۔ایہ بی خیال میر سے اندراس وقت پیدا ہوا جب یہ جاپائی عورت مجھے اپنے گھر لے گئی۔ میں اس سے میرے اندراس وقت پیدا ہوا جب یہ جاپائی عورت مجھے اپنے گھر لے گئی۔ میں اس سے میر سے اندراس وقت پیدا ہوا جب یہ جاپائی عورت میں ، یہ غیر فطری ہے' مردوں سے کی میر انتقال ندر کھنے کا اس کی کوششیں بھی خلاف معمول دکھائی دیں۔

جلداس بہن نے مجھے بتایا کہ میرے کپڑے پبلک میں استعال کرنے کے
لئے موز وں نہیں ہیں، اگر چہ میرایقین تھا کہ میری پوشاک اسلامی پوشش کے مطالبات
کے موافق بھی تھی۔ میرے اندر حالات سے مطابقت کرنے کی کافی صلاحیت تھی ، شہور
مقولہ ہے کہ'' جب روم میں رہوتو وہی کر وجورومی کرتے ہیں''۔ میں نے ایک سیاہ لباس
اور ایک لمباسیاہ سر پوش جس کو دو پٹا کہا جا تا ہے، بنایا اس طرح میں چبرے کے علاوہ کممل
طور پر ڈھک گئی۔ میں نے نقاب کے متعلق بھی سوچا۔ فضا کے متعلق گردوغبار سے محفوظ
رہنے کے لئے یہ ایک عمدہ شے گئی۔ لیکن میری میز بان بہن نے کہا کہ اس کی کوئی
ضرورت نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے بیسوچ کر کہا ہو کہ جاپان میں اس پٹمل نہ
کرسکوں گی یا میرا بی خیال میج نہیں ہے۔ ان بہنوں کا یقین محکم تھا کہ چبرہ چھپانا ان سے
نہ بی فرائض کا ایک جزو ہے۔

مصر میں زیادہ تر بہنیں جن ہے میں متعارف ہوئی، نقاب استعال کرتی تھیں۔بہر کیف قاہرہ جیسے بڑے شہر میں ان کی تعداد کم تھی۔بعض کو تکلیف ہوئی اور میرا

www.besturdubooks.net

کالا دو پٹہ دیکھنے کے باوجود گلے ملیں۔ عمو مامغرب زدہ مصری مرَد برقعہ پوش عورتوں سے دور رہتے تھے اور انہیں ''الاخوات'' کہہ کر پکارتے تھے۔ لوگ ان کے ساتھ خصوص احترام اور نرمی کا روبیہ رکھتے تھے، یہ بہنیں خاص حد کے اندر ہی دکھائی ویتی تھیں، عموماً برقعہ پوش خواتین اپنے عقیدے کی زیادہ پابند تھیں۔ اسکارف کا استعال بہت کم یا بالکل نہ کرنے والی اپنے فرائض کی ادائیگی سے بالکل بے نیاز معلوم ہوتی تھیں۔

قبول اسلام سے قبل میں چست پینٹ اور منی اسکرٹ زیب تن کرتی تھی۔
لیکن اب میری کمبی پوشاک نے مجھے بہت مسرور کیا اور میں نے سمجھا کہ میں ایک شنر ادی
کی طرح ہوں۔ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کو زیادہ آرام دہ پایا۔ میں نے سیاہ پوشش کو
ناپسند نہیں کیا اس کے برعکس میں نے قاہرہ جیسے غبار آلود شہر میں اپنی کالی پوشاک کو زیادہ
موزوں پایا۔ میری مسلم بہنیں اپنی سیاہ پوشاک اور دو پے میں بردی دکش لگتی تھیں
اور جب اپنے چہروں سے نقاب اٹھاتی تھیں تو اندرونی نور نمایاں ہوتا تھا۔

میں قاہرہ میں اپ قیام کے دوران سیاہ برقع (عبا) میں بہت خوش تھی۔
میر سے اندراس وقت منفی رحمل ہوتا تھاجب میری مصری بہنیں مجھے مشورہ دیتیں کہ جب
میں جاپان واپس جاؤں تو وہاں بھی اس طرح رہوں۔ مجھے اس بات پرخفگی اور ندامت
ہوئی کہ اس وقت جو میں سوچتی تھی وہ نا دانی تھی۔ میری دانست میں اسلام عورتوں کوسر
پوشی کی اور شخصیت کو پوشیدہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس تھم کی تعیل میں کوئی عورت برقع
کا جوطرز پہند کرے، استعال کرسکتی ہے، مگریہ نہ تو بہت باریک اور چست ہواور نہ ہی
زینت والا۔ ہرساج کا اپنا ایک فیشن ہوتا ہے، میرا تصور تھا کہ اگر میں جاپان کی گلیوں
میں کمی سیاہ پوشاک زیب تن کرے منظر عام پرآؤں گی تو مجھے پاگل سمجھا جائے گا۔ میں
میں لمی سیاہ پوشاک زیب تن کرے منظر عام پرآؤں گی تو مجھے پاگل سمجھا جائے گا۔ میں
میں کمی سیاہ پوشاک زیب تن کرے منظر عام پرآؤں گی تو مجھے پاگل سمجھا جائے گا۔ میں
صدمہ ہوگا اور کوئی میری بات نہیں سنے گا۔ وہ اسلام کو صرف اس کے ظاہر بی سے رد

بہرحال مصرمیں اپنے قیام کے اختتام تک میں اپنے کمباس کی عادی ہوگئ تھی اور اس لباس کو بی جا پان میں بھی بہننے کا خیال تھا۔ مجھے اپنے ملک میں سیاہ لباس نہیں بہننے کا خیال تھا۔ مجھے اپنے ملک میں سیاہ لباس نہیں ہے کہ ملکے رنگ کے لباس اور دویئے کرنے میں اب بھی تکلف تھا، اس لئے میں نے بچھ ملکے رنگ کے لباس اور دویئے

بنائے۔اس طرز کی پوشاک زیب تن کئے ہوئے ایک بار پھراینے وطن واپس آئی۔ جایان میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے،اس لئے وہ بھی نظر نہیں ہے۔ تاہم میرے سفید دویٹے کے ساتھ جایا نیوں کا رویہ ہمت افزاتھا۔ مجھے اس سلسلے میں نا پہندیدگی اور تضحیک کا سامنا کرنانہیں پڑا۔لوگوں نے مان لیا کہ میراتعلق کسی ندہب سے ہے ہیکن وہ بیٹیں جانتے تھے کہ س مذہب سے ہے؟ میں نے ایک لڑکی کواپنی ہیلی سے دھرے سے یہ کہتے ہوئے سا کہ میں بدھمت مذہب کی راہبہ ہوں۔ دراصل اسلام قبول کرنے سے بہت پہلے میرے اندرایک راہبہ کی زندگی گز ارنے کی زبر دست خواہش تھی۔ یہ بڑادلچسپ پہلوہے کہ ایک مسلم اور ایک عیسائی یا بدھ راہبہ یا خارجی ہیئیت میں بڑی حد تک مشابہت ہے۔ ایک بار پیرس کے سفر میں ایک کیتھولک راہبہ کے ساتھ کار پرسفر کرر ہی تھی ہم میں اتنی مشابہت تھی کہ میں بمشکل اپنی ہنسی روک سکی \_ کیتھولک راہبہ کا لباس اینے آپ کو اللہ کے لئے وقف کردینے کی علامت ہوتا ہے اور اس کا احترام کیا جاتا ہے اور یہی اس کی پہچان بھی ہوتا ہے،ٹھیک اسی طرح مسلم عورت کا جاب بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر مابرداری کا مظہر ہوتا ہے۔ مجھے جیرت ہوتی کہ لوگ ایک راہبہ کے لباس کا تو احترام کرتے ہیں اور مسلمان عورت کے جاب کو ہدف تنقید بناتے ہیں اورا سے ایک علامت کے بجائے انتہا پینداورمظلومیت کامظہر گر دانتے ہیں۔

ایک بارٹرین میں ایک بزرگ نے مجھ سے دریافت کیا کہ میں کیوں بیزالے طرز کالباس پہنتی ہوں؟ میں نے وضاحت کی کہ میں مسلمان ہوں اور عورتوں سے اسلام کا مطالبہ ہے کہ وہ غیر مردوں سے آپنا جسم پوشیدہ رکھیں، کیونکہ دل کشی اور حسن کا نامناسب اظہار مردوں کوخواہ تو اہ تر مائش میں ڈالتا ہے۔ آپ بیہ کہہ سے جی ہیں کہ ایک شخص ہمیشہ عورتوں کی طرف جنسی جذبے کے تحت نہیں ویکھا، بیری ہے ہے ہی کہ ایک ساتھ ہوتا ہے جو ایبا کرتے ہیں۔ ان غیر معمولی جنسی زیاد تیوں اور جرائم پرغور سے جو جو ساملی میں مقدروں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، ہم ان حادثوں کو مردوں کو محض اعلی اخلاق اور ضبط میں کی تنقین کر کے نہیں روک سکتے اس کا حل صرف اسلامی طرز حیات ہی میں مقدم ہے جو عورتوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں اور مردوں سے تعلق رکھنے سے مکنہ حد تک اجتناب کریں۔ منی اسکرٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ''اگر

آپ کو میری مشرورت ہے تو بھے لے جاسکتے ہیں'۔ جاب صاف طور پریہ بتاتا ہے کہ دمیں آپ کے لئے ممنوع ہوں' بزرگ اس وضاحت سے کافی متاثر دکھائی دیے، شاید اس لئے کہ وہ عورتوں کے ہجان انگیز فیشن کو ناپند کرتے تھے۔ وہ میراشکریہ اوا کرتے ہوئے کہ کاش ہمارے پاس اسلام سے متعلق کرتے ہوئے اثر مجھے کہ کاش ہمارے پاس اسلام سے متعلق میرے جابانی لوگ عموماً ذہبی گفتگو کے عادی نہیں ، تا ہم میرے جاب نے اسلام پر گفتگو کرنے کا درواز ہ کھول دیا۔

میرے گھر میں صرف میرے والد کومیرے متعلق زیادہ تشویش تھی کیونکہ میں مكمل يردے ميں رہتي تھي۔ گرم ترين دن ميں بھي ،موسم گر ماميں ہرانسان گرم محسوس كرتا ہے، لیکن میں نے جاب کواسے سراور گردن پر براہ داست سورج کی کرنوں سے بیخے کا موزوں ذریعہ پایا۔ شاید میرے عزیز وا قارب میرے قریب رہنے کو اپنے لئے غیر موز وں بجھتے تھے، تاہم میں اپنی چھوٹی بہن جونیکر پہنے ہوئے تھی کود مکھ کرمضطرب ہوگئ۔ ا بنا مذہب تبدیل کرنے سے پہلے بھی کسی عورت کے جسم کی ساخت کا منظر جواس کی جلد سے چیکے ہوئے باریک لباس سے جھلکا تھا، مجھے پریثان کردیتا تھا۔ مجھے مسوس ہوتا تھا كميں نے كوئى ايسے شے د كھ لى ہے جس كو مجھے د كھنانہيں جا ميئے تھا۔ اگر بد بات ايك عورت کو پریشان کرسکتی ہے تو مردوں کو کتنامتا ٹر کرتی ہوگی ،اس کا تصور مشکل نہیں ہے۔ تجهم عورتیں صرف اس وقت عمرہ پوشاک زیب تن کرتی ہیں جب وہ گھروں سے باہر جاتی ہیں اور انہیں بیرخیال نہیں رہتا کہوہ گھروں کے اندر کس طرح رہتی ہیں یہ لیکن اسلام میں عورت اینے شو ہر کے لئے دکش ہونے کی کوشش کرتی ہے اور شو ہر بھی اپنی بیوی کے لئے پیشکوہ دکھائی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ایک دوسرے کے متعلق اس ُطرح کے جذبات از دواجی زندگی کو پرلطف اورمسرت بناتے ہیں ۔کوئی عورت کسی مرد کی توجہ کیوں اپنی طرف مبذول کرانا جاہتی ہے جب کہ وہ شادی شدہ عورت ہے۔ کیا وہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ دوسری عورتیں اس کے شوہر کواپی طرف ماکل کریں؟ الله طرح کوئی بھی شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ اسلام خاندان کے استحکام میں کس طرح معاونت کرتا ہے۔

صرف عورتوں کو ہی اپنے جسم پوشیدہ رکھنے کے احکام صادر نہیں کئے گئے ہیں

بلکہ مردوں کو بھی اپنی نظریں نیجی رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کھیل کود کے دوران بھی مردول کے لئے ناف سے محفول تک اپنے جم کے حصول کو پوٹیدہ رکھنا ضروری ہے۔ غيرسلم بيسوج سكت بين كدمسلمان اسيخ آب كوكورون بين يوشيده ركض كے معاملے ميں ضرورت سے زیادہ بی حساس ہیں۔ وہ یو چھ سکتے ہیں "جسم کی فطری حالت کو کیوں پوشیدہ رکھا جائے؟ " کچھلوگ تیرا کی کاعریاں لباس پہن کر تیرنے یا نگلوں کے کلب میں شامل ہونے میں کوئی عار محبوں نہیں کرتے۔ پھر بھی پیاس سال قبل جایان میں تیرا کی کے لباس میں تیرنالفنگاین سمجھا جاتا تھا اور عہد وسطیٰ میں مجاہد (نائب) اپنی محبوب ومحترم بیوی کے جوتے کی ہلکی می جھلک ہی دیکھ کر کانپ اٹھتا تھا۔ اس سے بیظ ہر ہوتا ہے کہ جسم کو پوشیدہ رکھنے کا معاشرے کا معیار تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر آپ کسی شعبے کو پوشیدہ رکھیں تو اس کی قدر بردھ جاتی ہے۔عورتوں کے جسم پوشیدہ رکھنے سے اس کی جاذبیت اور دلکشی بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ دنیا کی بیشتر ثقافتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اخلاقی قدرین زمانے سے متاثر ہو عتی ہیں تو پی تصور ناممکن نہیں ہے کہ متعبل میں لوگ گلیوں میں بغیر کپڑوں کے عربال گھومیں گے ۔ انہیں کوئی شے نہیں روک سکے گی۔ ہم مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی نے ہرزمانے کے لئے معیار متعین کردیا ہے ہم اس کی اتباع كرتے ہيں كيونكہ ہم جانتے ہيں كدوني ہمارا خالق ہے اور وہ جانتا ہے كہ ہمارے لئے کیا چیزسب سے عمدہ اور بہتر ہے۔

میں جھتی ہوں کہ انسانی تہذیب کا آغازاں وقت ہوا جب اس کے اندرشرم کا احساس اجرا۔ اگر ایک انسان اپنی جسمانی خواہشات اور وظائف کی تکیل چاہتا ہے اور ایسا کھلے عام کرتا ہے تو وہ جانور سے مختف نہیں ہے۔ کیا یہی واحد راستہ ہے جس پرانسان سرپٹ چلا جارہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مناسب لباس اور اخلاق کا تعین کون پرانسان سرپٹ چلا جارہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مناسب لباس اور اخلاق کا تعین کون کرے گا؟ خود انسان (جس کا معیار قدر ہوا کے رخ کے ساتھ بدلتا رہتا ہے) یا اللہ تعالیٰ؟ وہ اللہ بی ہے جو انسان کے ہرز مانے کے حالات سے باخبر ہے، اس لئے اس نے لوگوں میں ظاہر ہونے اور عمل کرنے کے حکے طریقے کو واضح کر دیا ہے۔

جاپان آپس آنے کے تین ماہ بعد میں اپنے شوہر (میں نے اپنے مصرکے قیام کے آخری ایام میں ایک جاپانی مسلمان سے ، جو قاہرہ میں زرتعلیم تھے، شادی کرلی تھی ) www.besturdubooks.pot کے ساتھ سعودی عرب گئی جہاں انہیں ملازمت مل گئی ہیں۔ میں نے اپ چہرے کو چھپانے

کے لئے ایک چھوٹا ساسیاہ کپڑ ابنالیا تھا جس کو نقاب کہا جاتا ہے، یہ میں نے اس لئے نہیں
بنایا تھا کہ میں نے اپنی قاہرہ والی بہن کے طرز پرسوچنا شروع کر دیا تھا۔ مثلاً یہ کہ پردہ ایک
مسلمان عورت کے مطلوبہ لباس کا ایک جزو ہے جب کہ میرا خیال تھا کہ چہرہ اور تھیلی کھلا
رکھنے کی اجازت تھی، تاہم مجھے سعودی عرب جانے اور چہرے پر نقاب ڈالنے کی شدید
خواہش تھی۔ مجھے بیجانے کا بڑا شتیاتی وتجسس تھا کہ نقاب کے اندر مجھے کیسا لگے گا۔

ریاض پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سب ہی عور تیں چہرے پر نقاب نہیں ڈالتی تھیں۔غیر مسلم عور تیں اپنے سروں کو ڈھکے بغیر لا پرواہی کے ساتھ اپنے شانوں پر سیاہ نقاب ڈالے رہتی تھیں۔ بہت ہی غیر ملکی مسلم عور تیں پر دہ نہیں کرتی تھیں ، پھر بھی تمام سعودی عور تیں سرسے پاؤں تک مکمل طور پر پر دے میں رہتی تھیں۔

پہلے مجھے جرت ہوتی تھی کہ سلم بہنیں برقعے کے اندر کیسے آسانی سے سانس لے سکتی ہیں۔ اس کا انحصار عادت پر ہے، جب کوئی عورت اس کی عادی ہوجاتی ہے تو کوئی دفت نہیں ہوتی ، پہلی بار میں نے نقاب لگایا تو مجھے بڑا عمدہ لگا۔ انہائی جیرت اگلیز، ایسامحسوں ہوا گویا میں ایک اہم شخصیت ہوں ، مجھے ایک ایسے شاہکار کی مالکہ ہونے کا احساس ہوا جو اپنی پوشیدہ مسرتوں سے لطف اندوز ہو، میرے پاس ایک خزانہ تھا جس کے بارے میں کسی کومعلوم نہ تھا، جسے اجنبیوں کود کیھنے کی اجازت نہیں۔

ریاض میں ابتدائی چندمہینوں تک میری صرف آکھیں کھی رہتی تھیں لیکن جب میں نے موسم سرما کابرقعہ بنایا تو اس میں آکھوں کا باریک نقاب بھی شامل کرلیا۔
اب میرا پردہ کممل تھا۔ اس سے مجھے یک گونہ آرام ملا۔ اب مجھے بجوم اور بھیٹر میں کوئی ہوں،
پریٹانی نہ تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں مردوں کے لئے نظر نہ آنے والی چیز ہوگئی ہوں،
میری نظرین کسی مردکی نظروں سے ککراتی تھیں، اس نے نقاب نے سیاہ عینک کی طرح مجھے اجنیوں کی گھورتی نگاہوں سے محفوظ کردیا تھا، ایک غیرمسلم کسی داڑھی والے مردکو محصے اجنیوں کی گھورتی نگاہوں سے محفوظ کردیا تھا، ایک غیرمسلم کسی داڑھی والے مردکو میں ایک سیاہ برقعہ پوش خاتون کے ساتھ دیکھ کر اس جوڑے کے متعلق ایک ایسے ہیو لے کا تصور کرسکتا ہے جو ظالم ومظلوم یا غالب ومغلوب ہو۔ اسلام میں شو ہر و ہوئی کا ایسے ایساتھاں ایک صفت سمجی جاتی ہے، لیکن حقیقت سے سے کہ اس طرح عورت سے محسون کرتی

ہے کہ اس کا احترام اور حفاظت ایک ایسے خص کے ذریعے کی جاتی ہے جو واقعاً اس کا لط کرتا ہے، یا میں ہے کہہ سکتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسی بستی تصور کرتی ہے جس کا ہمسفر اس کا محافظ ہوتا ہے۔ ہے کہنا زبر دست مخالطہ ہے کہ مسلم عور تیں مردوں کی نجی ملکیت ہیں اور انہوں نے حسد کی بتا پر اس بات سے روک دیا ہے کہ اجنبی مرد انہیں دیکھیں، ایک عورت اپنے آپ کو اللہ تعالی کے فرمان پر عمل پیرا ہو کر غیروں سے چھپائے رکھتی ہے تا کہ اس کو عظمت وسر بلندی حاصل ہو۔ وہ گھورتی ہوئی اجنبی نگا ہوں کا ہدف بنے یا اس کی شے ہونے سے انکار کر دیتی ہے، وہ مغربی عورتوں کے لئے ہمدردی اور رحم بنے یا اس کی شے ہونے سے انکار کر دیتی ہے، وہ مغربی عورتوں کے لئے ہمدردی اور رحم کا جذبہ رکھتی ہے جنہیں نفسانی خواہشات کی تکیل کیلئے استعال کیا جاتا ہے۔

مجھے مسلمان ہوئے دوسال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، میرے ماحول اور مذہب تبدیل مذہبی شعور کے ساتھ ساتھ میرا حجاب پانچ بار تبدیل ہوا۔ فرانس میں اپنا فرہب تبدیل کرنے کے فور اُبعد میں نے ہم رنگ فیشن ایبل لباس اور اسکارٹ استعال کئے ،سعودی عرب میں اب میں سرسے پاؤل تک مکمل سیاہ نقاب میں پوشیدہ ہوں۔ اس لئے مجھے حجاب کے آسان ترین طرز سے ممل طرز تک کا ایک تجربہ ہے۔

کئی سال قبل جب ایک جاپانی مسلمہ سر پردو پٹے پہنے ہوئے ٹو کیوکی ایک مسلم تنظیم میں نظر آئی تو جاپانی مسلم عور توں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے لباس کے معاملے مین دوبارہ غور کرے کیونکہ اس طرز کے لباس سے جاپانیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس وقت جاپان میں مسلمان عور تیں کم اپنے سروں تک کو چھپار ہی ہیں۔ وہ سب ریسلیم کرتی ہیں کہ وہ اپنے قباب پرنازاں ہیں اور اس سے ان کے ایمان ویقین کوتھ یت ملتی ہے۔

باہر سے جاب کو دیکھ کرکوئی مخص اس کیفیت کا تصور ہی نہیں کرسکتا جس کا اندر سے مشاہدہ ہوتا ہے، ہم اس معاملے کو دومختلف زاویہ ہائے نظر سے دیکھتے ہیں، ایک غیر مسلم کو اسلام ایک جیل خانہ کی طرح نظر آتا ہے جس میں کسی طرح کی آزادی نہیں ہے لیکن ہمیں اسلام میں رہ کرسکون، آزادی اورالی مسرت کا احساس ہوتا ہے جس کو کسی اسلام میں رہ کرسکون، آزادی اورالی مسرت کا احساس ہوتا ہے جس کو کسی اور شکل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایک مخص یہ کہہسکتا ہے کہ جو کسی مسلم ملک میں پیدا ہوتا ہے اس نے اسلام کو سب سے بہتر طرز حیات سمجھا ہے، کیونکہ وہ اس سے ابتدائی سے واقف ہوتا ہے لیکن میں تو پیدائش واقف ہوتا ہے اور باہر کی دنیا کے کسی اور تجربے کے بغیر وہ برا ہوتا ہے لیکن میں تو پیدائش

مسلمان نہیں ہوں، بلکہ میں نے اپنا فد ہب تبدیل کیا ہے، میں نے نام نہاد آوزادی اور جدید طرز حیات کی دلفر بیوں اور لذتوں کو خیر باد کہہ کر اسلام کا انتخاب کیا ہے۔ اگریہ درست ہے کہ اسلام ایک ایسا فد ہب ہے جو عور توں پر ظلم کر رہا ہے تو کیا بورپ، امریکہ، جاپان اور دوسرے ممالک میں بہت می خواتین اسلام کیوں قبول کر رہی ہیں؟ کاش کہ لوگ اس پر دوشنی ڈالیں۔

کوئی مخص تعصب کی عینک لگا کرایسی عورت کی عظمت کا مشاہدہ کرنے کے لائق نہیں ہوسکتا جو جاب میں پراعتادہ مطمئن، پرسکون اور باوقار ہو، جس کے چہرے پر مظلومت کا سامیہ تک نہ ہوا۔



مسلک کانسام:جمنی

سسابسته نام :ابرین رینهاریف

#### آج انسانیت دین اسلام کی مختاج ہے نومسلم عورت کے تأثرات

''ابن کے والدین کا تعلق بھی جرمنی کی رہنے والی بیں،ان کی پیدائش ۱۹۳۰ء میں ہوئی،
ان کے والدین کا تعلق بھی جرمنی سے ہے، ان کے والدین کا پیشہ طبابت تھا، وہ اچھے فزیشین اور قلب کے امراض کے متازمعالی تھے،انہوں نے اپنی ساری وششیں اپنی اکلوتی بنی کی تعلیم و تربیت پرصرف کرویں تا کہوہ بھی ایک اچھی ماہر، ڈاکٹر بنے اور کامیاب زندگی بنی کی تعلیم و تربیت پرصرف کرویں تا کہوہ بھی ایک اچھی ماہر، ڈاکٹر بنے اور کامیاب زندگی گرار سکے، بنی کے اپنی والدین کے ار مانوں کو پورا کیا، اور اس کی بی آرزوتھی کہوہ بھی ایک اندازہ اس کے اس قول سے ہوتا ہے کہ یہ ایسا ان والدین کی طرح ماہر ڈاکٹر بنے ماس کا اندازہ اس کے اس قول سے ہوتا ہے کہ یہ ایسا انسانی پیشہ ہے جس کے ذر بعی انسان دوسروں کی تکلیفوں کو میوں کرتا ہے۔

اور وہ کہتی ہے کہ بین نے اپنے ایک ساتھی سے شادی کرئی، طالب علی کے زمانے بیس میرااس کا بہت ساتھ رہتا تھا، درجہ بیں سب سے فائق ہونے کی وجہ سے میر سے اسا تذہ مستقبل بیں بہترین قو قعات وابستہ کئے ہوئے سے کہ بیس کوئی غیر معمولی کارنامہ بیرانجام دوں کی اور پچھالی ہی تو قعات میر سے ساتھی نے بھی مجھ سے وابستہ کی محمل مور نے میر سے فارغ ہونے کے دوسال کے بعد میرا شوہر بن گیا، اور ہم اس پر شفق ہوگئے سے کہ پچھ عمر مداولا دسے بچیں گے۔

 بڑھادیا۔گریس بھے سے تی کے ساتھ پیش آتا، اوراس کی تی اس حد تک بڑھی کہ بہتال
میں میری بے عزتی ہوئی، اس کے باوجود میں نے برداشت سے کام لیا (صبر وضبط کے
پیانے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا) آخر کار میں نے علیحدگی کا مطالبہ کرڈالا، اور بیہ مطالبہ
اس کے نشہ میں دھت رہنے کیوجہ سے یا میری اعانت کرنے کی وجہ سے نہ تھا جیسا کہ
بعض لوگ کہتے تھے کہ بیہ معاملات وتی ہیں، بعد میں رفع ہوجا کیں گے، بلکہ بیہ مطالبہ اس
کی حد سے بڑھی ہوئی تخی برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے تھا۔ جس کی وجہ سے میں اپنے
کاموں کی طرف بوری توجہ نہ کرسکتی تھی، جس کے سبب مجھ کو اپنے والدین کی ناراضگی
مول لینی پڑتی تھی، میں نے گھر چھوڑ دیا اور میں نے ان غموں سے جو بھے کو شوہر کے
ساتھ زندگی گڑارنے کی صورت میں جھلینے پڑے تھے تی کہ مجھ کو انہی کی وجہ سے ہیںتال
ساتھ زندگی گڑارنے کی صورت میں جھلینے پڑے تھے تی کہ مجھ کو انہی کی وجہ سے ہیتال

جرمن خاتون رینهار لیف کہتی ہیں کہ بیل نے اپ فرانس کے سفر کے دوران اپنی ان تمام ذاتوں کو بھلاد یا جو مجھ کو میر ہے اس شو ہر کی جانب سے پیچی تھیں جس کو میں ناپند کرتی تھی اور وہ مجھ کو ناپند کرتا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے اپ آپ کا جائز ہلیا اور اپنی اس بہلی سے گفتگو سے کی جو کئی سال پہلے فرانس اپنے شو ہر کے ساتھ از دوا تی زندگی گزار نے کے لئے جلی گئی تھی۔ میں نے اسے مسلمان شو ہر کے ساتھ خوشگوارزندگی گزار تے ہوئے پایا وہ اس کے ساتھ انسانیت بھراسلوک کرتا تھا، اس کے سلوک کی وجہ گزار تے ہوئے پایا وہ اس کے ساتھ انسانیت بھراسلوک کرتا تھا، اس کے سلوک کی وجہ میری سبیلی نے اسلام قبول کرلیا اور جب ان کو میری ان مشکلات کا علم ہوا جو مجھ کو میری سبیلی نے اسلام قبول کرلیا اور جب ان کو میری ان مشکلات کا علم ہوا جو مجھ کو میرے شو ہر کی وہ ساتھ نہیں رہ میں ساتھ نہیں رہ بھی اس کے ساتھ نہیں رہ نے ساتھ نہیں رہ بھی اسلام سے واقفیت حاصل کرو، اپنے حقوق و واجبات کو پہچانو اور ''اشھ دان لا الله پہلے اسلام سے واقفیت حاصل کرو، اپنے حقوق و واجبات کو پہچانو اور ''اشھ دان لا الله کرو، عدالت فورانہ ہارے تی میں فیصلہ دے دی گی۔ اللہ اللہ کے سبب طلاق کا مطالبہ کرو، عدالت فورانہ ہارے تی میں فیصلہ دے دیگی۔

پیرس میں تنین دن قیام کے بعد میں برلین واپس ہوگئ، برلین واپسی کے بعد میں اسلامی مرکز گئی، اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور اس کا شرفیکیٹ حاصل کیا، اس طرح شرائی و حاسد شوہر سے میری طلاق ہوگئ تھی لیکن پھر بھی میں نے سکون محسوس کیا، اسلام کے بارے میں مجھ کوصرف اتن وا تفیت تھی کہ اس نے مجھ کومصیبت سے نکالا ہے، اورمستقبل میں پیش آمدہ حالات گذشتہ معاملات کے مقابلہ میں مہل ہوں گے۔

اس کے بعد میرا جرمنی میں رہنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر پیرس کی طرف کوچ کیا، اور وہاں میں چھ سال تک مقیم رہی ان چھ سالوں میں اسلام سے واقف ہوئی کیونکہ اسلام ہی نے میری پراگندہ حال زندگی کواچھی زندگی سے بدلا اور ان تمام غمول سے جھے کو چھٹکارا دلا یا جو جھے کو لاحق تھے، کیونکہ اس سے پہلے ہر چیز میں میری حیثیت ایک ذلیل بیوی کی تی تھی کیونکہ بار بار میری اہانت کرنا ہی میرے شوہر کا مقصد حیثیت ایک ذلیل بیوی کی تی تھی کیونکہ بار بار میری اہانت کرنا ہی میرے شوہر کا مقصد تھا، اور اس کے اندر میری کا میابیوں اور اس کی ناکامیوں کے سبب حسد کا مادہ بیدا ہوگیا تھا۔ حس نے ہماری از دواجی زندگی کوہس نہس کر کے رکھ دیا۔

اوران چے سالوں میں اسلام سے واقفیت کے سلسلہ میں میری سہیلی نے اور اس کے شوہر نے میری ہیلی نے اور اس کے شوہر نے میری بوئی مدد کی۔ میں غور کرنے سے اس نتیجہ پر پینچی کہ حقیقاً اسلام ہی انسانیت کو کینہ اور بغض سے نجات دلانے والا ہے، (اور انسان کو بے چینی سے نکال کر اطمینان وسکون کی زندگی عطا کرتا ہے)۔

جرمن خاتون کہتی ہیں کہ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس نے انسان کو انسان کو انسان کو جرات سکھا تا ہے ) اللہ تعالی انسان کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھراسی سے اس کا جوڑ اپیدا کیا ، اور تمام مخلوقات پر انسان کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھراسی سے اس کا جوڑ اپیدا کیا ، اور انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا تا کہ اس سے مردوں اور عورتوں کی کثر ہو، اور مردعوت سے سکون حاصل کرے ، اس لئے کہ بید دنوں ایک ہی جان سے ہیں ، جب سکون نا پید ہو جائے تو اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کرلی جائے۔ جان سے ہیں ، جب سکون نا پید ہو جائے تو اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کرلی جائے۔ شادی کی سب سے مہذب ترین شکل اسلام میں ہے، اور دنیا میں جتنے بھی مذا ہب ہیں ان تمام مذا ہب ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنی از واج مطهرات کے ساتھ محبت کا ، نرمی کا اور شفقت کا معاملہ کیا ، جس کی وجہ ہے آپ صلی الله علیه وسلم اپنی بیویوں کی نگاہ میں برئے محبوب تھے۔ یہی وہ حقیقی رحمت تھی جس کوانسانوں کے درمیان خاص طور پرزوجین برئے محبوب تھے۔ یہی وہ حقیقی رحمت تھی جس کوانسانوں کے درمیان خاص طور پرزوجین

کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا۔ جرمن ڈاکٹر (رینہاریف) کہتی ہیں کہ دنیا کواس وقت اسلامی تعلیمات کی ضرورت ہے، صرف اسلام ہی موجودہ دور کے مسائل کوطل کرسلتا ہے وہ انسان کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے، اور انسان کے لئے صرف یہی کافی ہے کہ وہ ایسے مقام پر ہوجس سے وہ اسلامی حقیقت کو بچھنے کا اہل ہو سکے، اور بیاس وقت ممکن ہے جبکہ اللہ تعالی نے اس کوعزت دینے کا ارادہ فر مایا ہو، تا کہ اس کوا پے نتخب لوگوں میں شامل فر مالے، اس کو دین اسلام کی دولت سے نواز ہے اور پھر وہ اس پر عمل پیرا ہواور میں نے ان کہات کا جو میں نے امراض قلب کے علاج کے دوران گزار سے اور جسم انسانی کے نظام کا مطالعہ کیا تو میں اس تیجہ پر پیچی کہ اللہ تعالی ہی مطلق قوت وقد رت والا ہے، اس نے اس جسم کو پیدا کیا، اس نے اس کوزندہ رکھا اور وہی اس کوموت وقد رت والا ہے، اس نے اس جسم کو پیدا کیا، اسی نے اس کوزندہ رکھا اور وہی اس کوموت دے گا اور انسان کا کا معلم کے فلک میں چکر کا ثنا ہے۔

ہم ہرگز انسان کی پیدائش کے راز تک نہیں پہنچ سکتے ، بیراز صرف اللہ تعالیٰ جا نتا ہے۔ جوانسان جا ہتا ہے کہ وہ مسلمان ہوا ورس کا دین برحق ہواس پر بیلا زم ہے کہ وہ اپنے لئے اور تمام مخلوقات کیلئے جوز مین وسمندر وفضا میں بستی ہے یہ بات یقینی بنالے کہ اللہ تعالی تنہا جا کم ہے، تنہا خالق ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے،اوراس خالق کی الوہیت کا وہ اعتراف کرے (جو ہر چیز سے بلندو بالا ہے،اوراس نے کا ننات کو پیدا کیا ہے، اور اس کا ننات کے بھرنے کے لئے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالی نے انسان کوزمین میں خلیفہ بنایا، اور فرشتوں کو اس کوشلیم کرنے اور اس کوسجدہ کرنے کا تھم دیا، اور اس انسان کو زندگی کا سامنا کرنے کے لئے چھوڑیا تا کہ ان کی کثرت ہواورنسل کی افزائش ہو،اور جوڑ ابنانے کے بعد جھوڑ اہے ) پھران میں رسولوں اورنبیوں کومبعوث فرمایا تا کہ ہرنبی اپنی قوم کوخیراور تو حید کے راستہ کی طرف لے جائے کیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ تنہا ہے جس کا کوئی ساتھی وشریک نہیں ،محرصلی اللہ علیہ وسلم کو آ خری رسول و نبی کے لئے منتخب کیا ، (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوآ خری نبی ورسول بنا کر مبعوث فرمایا) چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین لوگوں تک پورا بورا بغیر کم و کاست کے پہنچادیا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، اور خاتم الا دیان ہیں،اسلام ہی اس زمانے میں حقیقی ضرورت ہے،اورجس انسان کی روح میں بگاڑ آ چکا

ہے، جس کی عقل خراب ہوچکی ہے، جس کی فکر ان خالص مادیات کی وجہ ہے منتشر ہو چکی ہے، جس کی فکر ان خالص مادیات کی وجہ ہے منتشر ہو چکی ہے، جومعبود ہوگئی جس کولوگ سجدہ کرتے ہیں اور جس کے سامنے سرتسلیم خم کرتے ہیں اس انسان کی اصلاح کی ضرورت ہے، آج دنیا دعوت اسلامی کی مختاج ہے کہ وہ انسان کو بربادی کے راستہ سے نجات دلائے۔ بربادی کے راستہ سے نجات دلائے۔

بیتک اسلام ہی صرف ایبا ند ہب ہے جو دنیا کو اور لوگوں کو اس خرابی ہے خوات دلانے والا ہے، جو انسان کے اندر سرائیت کرچکی ہے، اس لئے کہ اسلام کی ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو ختم نہیں ہوتی ہے، اور یہ طاقت قرآن کریم میں ہے جو سارے جہاں کے لئے دستور زندگی ہے، اس میں اللہ تعالی نے ان تمام امراض کے لئے جو قیامت تک انسان کولائ ہونے والے ہیں علاج بیان فرمائے ہیں۔

جرمن نومسلمہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالی نے زندگی کا کوئی گوشہ بھی قرآن مجید میں نہیں چھوڑا بلکہ زندگی کے بہتر سے بہتر طریقوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، جس میں شبہات وتحریفات کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالی انسان کو زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں، اور پاک وصاف بنانا چاہتے ہے، لیکن انسان اپنے نفس کے شیطان کی انتاع کرے گا تواس کو شیطان کی انتاع کرے گا تواس کو شیطان کی گندگیاں ملیں گی۔

اللہ تعالیٰ نے کعبہ شرفہ کو مکہ مکر مہ کے لئے منتخب فر مایا، اور کعبہ وہ گھر ہے جس کا ساری و نیا کے مسلمان جج کرتے ہیں، اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کواسی پاک زمین میں پیدا فر مایا نہ کہ اس گھر میں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش لوگوں کے لئے عبرت و موعظت ہے، اس سے بیواضح ہوگیا کہ بیت الحرام وہی مرکز العالم ہے جس کے اردگرد ساری و نیا طواف کرتی ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی مرکز سے تھا تاکہ اللہ تعالیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی مرکز سے تھا تاکہ اللہ تعالی ساری و نیا کورسالت کے نور سے منور کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی مثال عقل کے ذریعہ آپ نے ہر مخص کو اس کے مرتبہ کے مطابق خطاب کیا، آپ نے بر شوں کا خاتمہ کیا، اور اسلام پورے کرہ ارض پر پھیل گیا اور قیا مت تک پھیلتارہ ہا، اور بیت الحرام طائفین کی جگہ ہو جائے گی، اور عنقریب سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معرب کے موجود اللہ علیہ وسلم میں معرب کے موجود کی موجود کے گئی ہو وہائے گی، اور عنقریب سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معرب کے موجود کے گئی ہو وہائے گی، اور عنقریب سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میں معرب کے موجود کی کھیل کیا وہ کے میں کا موجود کیا کہ موجود کے گئی ہو وہائے گی ، اور عنقریب سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میں کہ موجود کے گئی ہو وہائے گی ، اور عنقریب سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میں موجود کے گئی ہو وہائے گی ، اور عنقریب سیرت رسول اللہ صلی کے دور کرد

ساری دنیا کواپے سائے تلے لے لیگی اور اس کی جدوجہد، اس کی جنگ، اس کا جہاداس دعوت کی جانب سے ہوگا جو دعوت اللہ کے دین کے قواعد کی مضبوطی کے لئے ہوگی، وہ سیرت جولوگوں میں جذب کی کیفیت طاری کرتی ہے، اور جولوگوں کو اسلام سے واقف کراتی ہے، قرآن کریم وہ کتاب ہے جوحق کے ساتھ حق کی طرف سے نازل ہوئی تا کہ دن ورات دین بن جائیں، اور قرآن دنیا کا دستور بن جائے۔

آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک عربی مسلمان سے شادی کرلی اور میں جے کے فریضہ سے بھی فارغ ہوگئ ہوں ، اور میں تمنا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اولا دے نوازے جن کی میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کروں اور وہ اسلام کی خدمت کریں۔



سابقه مذهب عیرائیت مسلک کا نسام : برطانی

سابیقه نام: روزین رش بروک اسلامی نام: رقیمقصود

#### برطانيه كےمعروف شاعر كى بيوى كا قبول اسلام

رقیہ مقصود، عمرا ۵سال، ندہبی تعلیم وامور کی صدر جو کہ طل (Hull) کے علاقے میں ہتی ہیں۔ رقیہ مقصود کینٹ کے علاقے میں پلی بردھیں، ان کا نام روز مین رش بروک تھا اوران کے والدایک چھوٹے سے برنس مین تھے۔

رقیہ نے حل یو نیورٹی میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے شوہر جارج کینڈی ایک شاعر تھے، ان سے رقیہ کے دو بچے ہیں، ۱۹۸۷ء میں ۲۳سال کی شادی کے بعد دونوں میں طلاق ہوگئی۔ ۱۹۸۲ء میں رقیہ مسلمان ہوگئیں، اور اب ایک پاکستانی مسلمان وارث صاحب کے ساتھ شادی کر کے بنسی خوشی زندگی گزاررہی ہیں۔

رقیہ ہتی ہیں کہ میرے والدین ویسے تو زیادہ فرہی نہ سے لیکن وہ مجھے ہراتوار
کوسنڈے اسکول میں ضرور ہیجے تھے، یہاں پر مجھے عیسائی فدہب سے کافی لگا دیدا ہو گیا
اور میں نے بعد میں حل یو نیورٹی سے تھیولو ہی میں ڈگری حاصل کی۔اسکول میں میرے
لڑکوں کے ساتھ تعلقات صرف ہاتھ پکڑنے کی حد تک تھے،لیکن یو نیورٹی پہنچ کر میں کافی
بدل گئی، میرے کئی بوائے فرینڈز تھے،سگریٹ اور شراب بینا بھی میں نے شروع
بدل گئی، میرے کئی بوائے فرینڈز تھے،سگریٹ اور شراب بینا بھی میں نے شروع
کردیااور پارٹی وغیرہ میں بھی عام جانے لگی۔ یو نیورٹی کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد
میری زندگی میں پرتھنگی ہاتی تھی اور جم خوش نہیں تھے، ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک
دوسرے کوخوش نہیں رکھ پارہے ہیں البذا علیحدہ ہوجا کیں۔ چنا نچہ ۲۳ سال کی شادی کے
بعد ہم نے طلاق حاصل کر لی۔ جس مکان میں میرا قیام تھا اس پرکافی قرضہ تھا چنا نچہ میں
نے گھر کے بچھ کمرے کرایہ پردینا شروع کمرو نے۔میرے کرایہ داروں میں چندمسلمان
بھی تھے۔میری تعلیم چونکہ ذہب کے بارے میں کافی تھی اور اسلام کے بارے میں بھی

میری معلومات کافی تھیں۔لیکن میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اسلام کومملی حالت میں کسی کوعمل کرتے ہوئے دیکھا، یہ میرے کرایہ دار تھے جو کہ خاموشی سے اٹنینے ندہبی فرائض انجام دے رہے تھے،ان کا بیا نداز مجھے بہت پسند آیا اور میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پرمخفوظ بجھنے گئی کہ ان لوگوں سے مجھے کسی بھی قشم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔

ان لوگول سے بات چیت کے بعد میں نے اسلام کے بارے میں اور بہت پچھسکھا۔ منظم گریلو زندگی ، ایما نداری اور عزت ووقار اسلام کے بنیادی اصول نظر آئے۔ مجھے ایبالگا کہ تقریباً • ۵ سال پہلے برطانیہ پچھاسی شم کا تھا۔ بہر حال میں نے جتنا اسلام کوکر بدایہ مجھے اتنا ہی دلچسپ نظر آیا اور اس کے اصول عیسیٰ علیہ السلام کے اصولوں سے بہت ملتے جلتے نظر آئے اور پھر میں نے یہ یقین کرلیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہوتے تو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے بیٹے ہوتے تو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے بیٹے ہوتے تو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے بیٹے ہوتے تو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے بیٹے ہوتے تو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے بیٹے ہوتے تو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے بیٹے ہوتے تو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے بیٹے ہوتے تو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا ہے۔

ای دوران میں میراچرچ میں جانا بدستور رہالیکن میرادل ہے کہدرہا تھا کہ مجھے مسلمان بننا ضروری ہوگیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی نظم و صبط کو کسی خاص طریقہ سے کرنا گوارانہیں کیا۔ میں نے شروع میں کافی عرصہ تک اپ آپ کومسلمان بننے کا بننے سے رو کنے کی کوشش کی لیکن ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے مسلمان بننے کا فیصلہ کر ڈالا۔ میں نے چند طلباء کواپنے گھر بلایا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ الحمد للدید کلمہ پڑھنے کے بعد میری ایک بجیب کی کیفیت تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی اور مجھے ایسالگا کہ میں اب واقعی کسی جگہ بہت کی موں۔

دوسرے دن سے مجھے شراب اور سور کھانا چھوڑ ناتھا جو کہ بہت مشکل معلوم ہوتا تھا۔ صرف بہی نہیں بلکہ میری ساری شاپنگ لسٹ بدل گئی ، میں نے ہر کھانے پینے کی چڑ کی چھان بین شروع کر دی کہیں اس میں خزیر کی چربی تو نہیں ہے۔ سگریٹ البتہ میں پتی رہی۔ دوسرا مرحلہ پر دے کا تھا، میرے پاس جو پرانے کیڑے تھے وہ بیارے کے سارے مغربی طرز پر سلے ہوئے تھے، یہ سارے کیڑے میں نے آس فام یعنی خیراتی ادارے کو دے دئے۔

مجھے بیاتو منظور تھا کہ میں کپڑے پہنتے وقت اپنی ٹانگوں کو ہر ہند ندر کھوں لیکر ہند

www.besturdubooks.net

ایک اگریز عورت کے لئے بالوں کا قربان کرنا بردامشکل نظر آیا کیونکہ میں ہمیشہ سے نائی کے پاس جا کر بال سنوار نے کی عادی تھی۔ شروع میں تو واقعی عجیب سالگا کہ ایک اگریز عورت کھمل حجاب میں باہر پھر رہی ہو۔ لیکن آہتہ آہتہ جھے اس کی عادت ہوگئ اوراب حجاب میں رہنا مجھے بہت پسند ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ زمانہ ہی بدل گیا ہے۔ لوگ مجھ سے بردی عزت سے پیش آتے ہیں اور دوسری اہم بات سے کہ مسلمان مردعورتوں پرزور نہیں دیتے کہ تم زمانے کے لئے خوبصورت بن سنور کر پھرو۔

میں نے اپنے گئے رقیہ نام کو پہند کرلیا۔ میری والدہ مجھے اب تک روز کے نام بی سے بلاتی ہیں اور ان کے لئے میری تبدیلی کافی حد تک نا گوار رہی ، میرے والد اور والدہ شروع میں مجھے عیسی علیہ السلام کا غدار سجھتے رہے۔ لیکن ان کی معلومات اب اسلام کے بارے میں کافی حد تک زیادہ ہو تے ہیں۔ کے بارے میں کافی حد تک زیادہ ہو تے ہیں۔ میں اوروہ پہلے سے زیادہ خوش معلوم ہوتے ہیں۔ میں نامی حری میں باکستان میں ایک کتاب پر تحقیق کر رہی تھی یہاں میری ملاقات وارث سے ہوئی۔ جب میں برطانیہ وآپس آئی تو دعا کرتی رہی کہ کسی طرح یہ دوسی ایپ سے میلی فون پر گفتگو کرتے رہے بہر حال رمضان المبارک میں ہماری شادی ہوگئی چونکہ روزہ کے دوران کھانا، بینا اور جنسی اختلاط بالکل ممنوع ہے جو کہ نئے شادی شدہ جوڑے کے لئے کافی مشکل ہوتا ہے ( مگر ہم نے رمضان کا پورا پورا پورا حرام کیا)۔

بوسنیا کے پچھ مسلمان مہاجرین کو دراث ایک دن ہمارے گھر پر لے کر آئے اور کہا کہ ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ مجھے ان کا بیاسلامی جذبہ بہت پسند آیا کہ مسلمان کا بیفرض ہے کہ وہ مصیبت زدہ کی مدد کرے۔

اسلام میں شادیاں باہمی میل ملاپ سے طے ہوتی ہیں چنانچہ اگر میاں ہوں ایک دوسرے سے ۱۰ فرض ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ۱۰ فرض ہے کہ دونوں اس رشتہ کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ورنہ مغربی ماحول میں تو ذراسی کھٹ بیٹ ہوئی نہیں کہ خدا حافظ کہہ کرا پنے اپنے راشتہ کی طرف چل پڑے۔میرااب بھی بھی دل چاہتا ہے کہ شراب خانوں میں جاؤں،ریستوران میں جاؤں لیکن اسلام کی اچھی باتیں میری باتوں پرغالب آجاتی ہیں اور میں وہاں نہیں جاتی۔

مسلمان بننے کے بعد میری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آگئی ہے،اب میری زندگی پرسکون ہے اور مجھے اس میں قناعت جیسی دولت نصیب ہے۔میرے انگریز ہونے اورمسلمان ہونے میں کوئی تضاد نہیں۔اگلے ہیں سالوں میں برطانیہ میں استے ہی انگریز مسلمان مرد اورعورتیں یہاں موجود ہیں۔انشاء الله تعالی (یادر ہے کہ اس وقت برطانیہ میں ایشیائی مسلمانوں کی تعداد ۲۰ لا کہ ہے) میرایمی خیال ہے کہ میں نے جو پھھ کیا ہے وہ مجھے پیچھے کی طرف لے جارہا ہے بلکہ میں تو مکمل طور پراب آزاد ہوئی ہوں۔



مسابقه منذهب : عيماتيت

مسلک گانسام: تاروے

مُسَابِسِقُه نام : ماريلويزان

العسلامس منام: فاطمءعبدالله

## ٹاروے کی ایک عیسائی خانون ماری لویزان کا قبول اسلام

نام ماری لویزان تھا،عیسائی ندہب کی ماننے والی تھیں ناروے کی راجرھائی اوسلو کی رہنے والی تھیں ناروے کی راجرھائی اوسلو کی رہنے والی ہیں۔ ان کے والدصحافی تھے، ان کی والدہ فلم ایکٹرس اور گلوکارہ تھیں۔ ان کی زندگی ایسی پراگندہ گزررہی تھی جس میں قواعد وضوابط نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی اس زندگی کا کوئی مقصد تھا۔وہ اینے بارے میں کہتی ہیں۔

یدان کی نوعری کی بات ہے کہ دوسری دنیا و کا تنات کے بارے میں مختلف سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہوتے رہے تھے، اور بیسوالات ای عالم رنگ و ہوہ ماورا، چیز دن کے متعلق بھی ہوتے تھے سیحی ہونے کے باوچودان کے والدعملاً ملحہ تھے۔ مگر وہ خود لمحدہ نہیں تھیں۔ لیکن اس ٹر ہب (عیسائی ٹر ہب) پڑھل کر ناہا اوقات مشکل ہوتا تھا جبکہ ان کا ذہن تنکیت کا عقیدہ قبول نہیں کرتا تھا، ای دوران ان کے اعدا ہے احساسات و جذبات اجرتے رہے تھے جو دوسری دنیا کے وجود اور دوسری زندگی کے برحق ہونے پر دلالت کرتے تھے۔ اور یہ احساسات و جذبات دوسری زندگی کے لئے کہ کرتا مادہ کرتے تھے۔ اور یہ احساسات و جذبات دوسری زندگی کے لئے کہ کرتے برآ مادہ کرتے تھے۔ یعنی (دوسری زندگی کے لئے راہ اختیار کرنے پرآ مادہ کرتے تھے۔ یعنی (دوسری زندگی کے لئے راہ اختیار کرنے پرآ مادہ کرتے تھے۔ یعنی (دوسری زندگی کے لئے راہ اختیار کرنے پرآ مادہ کرتے تھے۔ یعنی (دوسری زندگی کے لئے راہ اختیار کرنے پرآ مادہ کرتے تھے۔ یعنی (دوسری زندگی کے لئے راہ اختیار کرنے پرآ مادہ کرتے تھے۔ یعنی اس کی کوئی شکل فیس آتی تھی۔

خاص خاص موقعوں پردل بہلانے کے لئے وہ کلیسا جا تیں ان کا کلیسا میں جانا عقیدت میں نہیں تھا۔ بلکہ محض اکتابت دور کرنے کے اور ماحول کی تبدیلی کے خیال سے وہ وہاں کے پروگراموں میں شریک ہوتیں جبکہ ان کا دل ایس کا روادار شرقا۔ لیکن جس نقطہ نے ان کی زندگی کے وجارے میں انقلاب بریا کیا اور اسلام کے بارہے میں

www.besturdubooks.net

ان کوسوچنے پرمجبور کیا جس کے بارے میں انہوں نے پہلے بھی سنا تک نہ تھا۔ وہ نقطہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ایک ہم وطن میلی کے حالات میں جس نے مراکش کے ایک مسلمان سے شادی کر کی تھی پہلے کے مقابلے میں کافی تبدیلی محسوس کی ان کی شخصیت ان کے سلوک اوران کے افکار وخیالات میں پوری طرح تبدیلی رونما ہو چکی تھی ، جی کہ ممل طور پران کی زندگی کے تمام امور میں ایک عظیم انقلاب پریا ہو چکا تھا جس نے ان کی زندگی کے تمام امور میں ایک عظیم انقلاب پریا ہو چکا تھا جس نے ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو شخصے کی طرح صاف وشفاف کردیا ہے۔

ماری نے ان کی زندگی میں نمایاں فرق محسوس کیا اور ان کو نے طرز زندگی پر عامل پایا اپنی زندگی اور اپنی سیملی کی اسلام کے بعد کی زندگی میں حد فاصل محسوس کیا ''ماری' اپنی سیملی کو خوب اچھی طرح سے جانت تھی ، اور وہ اس بات ہے بھی واقف تھیں کہ پہلے ان کی زندگی کا نہ بی کوئی مقصد تھا اور نہ بی کوئی مدف اور نہ بی اس زندگی کے پچھ معنی تھے، ماری سے اس کی سیملی نے اسلام کے متعلق کوئی گفتگو نہ کی لیکن اس کا سلوک معنی تھے، ماری سے اس کی سیملی نے اسلام کے متعلق کوئی گفتگو نہ کی لیکن اس کا سلوک اس کے بارے میں بتارہا تھا کہ ان کی زندگی اب دوسرے انداز کی ہے۔

ماری نے ایک دن خود گفتگو کا آغاز کیا، گفتگو کا آغاز اسلام ہی ہے ہوا۔ ماری کو اس کی سیلی نے اسلام جول کرنے کو اس کی سیلی نے اسلام جول کرنے کی کہانی سنائی اوران کی کتابوں کا ایک مجموعہ مجموعہ کی کہانی سنائی اوران کی کتابوں کا ایک مجموعہ مجموعہ کی کہانی سنائی اوران کی کتابوں کا ایک مجموعہ مجموعہ میں دیا۔

جب ماری نے مریم جیلہ کے اسلام قبول کرنے کا قصہ سنا تو انہوں نے کبی خاموثی اختیار کرلی کیونکہ اس سے ان کو دلچیں ہوئی۔ انہوں نے کتابوں کا بغور مطالعہ کیا اور ان کتب میں ان کو ان تمام سوالوں کے جو کسی بھی گوشہ سے تعلق رکھتے تھے خواہ عقیدہ سے متعلق ہوں یا معاشرتی اور سیاسی زندگی سے ان کا تعلق ہو، سارے سوالوں کے شیل بخش جوابات حاصل کر لئے اس کے بعد ماری نے قرآن مجید کا ترجمہ پر حمنا شروع کیا۔ اور جس وقت وہ قرآن کریم کے ترجمہ سے فارغ ہوئیں بے ساختہ ان کی زبان سے ھندا ھو المحق کا نعرہ بلند ہوااور سی پہلاموقع تھا جب تن وباطل کا فرق ان کے ساختہ ان کی کے ساختہ شکارا ہوااور اب ان کی تمنا یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے دین حق کو پہچانا کے ساختہ اس کو بہچانیں ادر دل و جان سے قبول کرلیں۔

اوران کے قلب میں بیاحساس بھی جاگزیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ آئی ذات کے لئے کسی چیز کا مطالعہ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے بندوں کے لئے خیر کا طالب ہے اور انسان کے لئے سب سے افضل اور اعلیٰ وار فع چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ (اس کے سامنے سرتتلیم خم کرنا ہے) وہی ملجا و ماویٰ ہے چنا نچہ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، نماز پڑھیٰ شروع کردی اور اپناعیسائی نام تبدیل کر کے اپنانیا نام فاطمہ عبد اللہ رکھا ہے۔

فاطمہ عبداللہ نے ویلز میں اسلام کے مبلغوں کی ایک جماعت کے بارے میں واقفیت حاصل کی جس کے سرخیل ڈاکٹر محمد المشر وق (عمید کلیہ الدیانات) ہیں اور لاطبی امریکہ میں وہ ننہا مسلمان ہیں اور اسی طرح ویلز میں ایک اور تنظیم (شباب الدعوة) سے واقفیت حاصل کی جو مختلف شرعی اداروں میں لکچرز دینے کے فرائض کی انجام دہی میں ہمہ تن مشغول ہیں تاکہ یور پی مسلمانوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اسلام کی دعوت کا کام کرنے والے ہوں۔

ان حلقوں سے ماری نے معلو مات حاصل کیں اور جب ماری اسلامی ثقافت اورعلم سے بوری واقف ہوگئیں تو وہ ایک مصری مسلمان سے رشتہ از دواج سے منسلک ہو گئیں۔ جو بورب میں انجینئر کے عہدہ پر فائز ہیں اور انہوں نے پر دہ کرنا بھی شروع كرديا ہے۔ وہ اپنے مصرى شوہر كے ساتھ قاہرہ آئى ہيں جہاں ان سے ملا قات ہوئى ان کے دولڑ کے اور ایک لڑ کی ہیں۔ اور ان کی کوشش بیہ ہے کہ ہر مخص کے ساتھ ان کا معاملہ اسلامی طرز کا ہوتا کہ ان کا سلوک دعوتی بن سکے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے تکیں۔جس وقت وہ اپنے قاہرہ کے گھر میں داخل ہوئیں وہاں کا ماحول بردا يركشش معلوم موا، اطمينان وسكون اور بشاشت ومسرت كا ماحول تفا\_جس كا انہیں پہلے تجربہ ہیں تھا۔ وہ بہت مسرور تھیں کہ وہ اسلامی تعلیمیات پر پوری طرح عامل تھیں کیکن جس وقت ان کو نئے سرے سے شرعی احکامات کاعلم ہوا وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کررہی تھیں ،عربی پرفتدرت نہ ہونے کے باجوداس دین پران کا اصراراورارادہ ان کے اعصاب کی مضبوطی کو ظاہر کرر ہاتھا،ان کی ساس سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ فاطمہ مصر کی دوسری مسلمان عورتوں سے زیادہ اسلام کی یابند ہے۔ اور فاطمدان کی بہوؤں ہے کہتی ہیں کہ او گوں کو ایس عظیم نعت ملی ہوئی ہے لیکن تم اس کی

اہمیت سے ناواقف ہو۔

اوروہ صلاۃ فجر اور صدقات کابڑا اہتمام کرتی ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ان کے بیچے اسلامی ماحول میں رہیں۔ وہیں پرورش پائیں اس لئے کہ اگروہ ناروے کے عیسائی ماحول میں واپس گئیں تو اس سے متاثر ہوجائیں گے اور ان کی پختگی میں کی آجائے گی۔ آجائے گی۔



سابقه مذهب عيائيت اسلامي نام: رأيا مسلك كانسام: امريك

## امریکی بونیورسٹی کی طالبہ کا قبول اسلام

امریکی یو نیورش ایسٹرن مشی گن کی ایک نوجوان سفید فام طالبہ نے چند سال پہلے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی ،اس کا اسلامی نام ثریار کھا گیا اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے خود کو حجاب سمیت دینی تقاضوں ہے ہم آ ہنگ کرلیا۔ اس کے استاد پروفیسر ریحان خان اس نومسلم طالبہ کے لباس اور باوقار دینی اطوار سے بے حد متاثر ہوئے۔انہوں نے ان کے قبول اسلام کی سرگذشت ایک ما ہنا ہے ''یونٹی ٹائم'' مارچ • ۹ میں شائع کرائی جس کا ترجمہ شامل کتاب کیا جارہا ہے۔

میراتعلق ایک پروٹسٹنٹ عیسائی خاندان سے تھا جس کے سب افراد ند ہب سے دور ہیں لیکن بچپن ہی سے میں دینی رجحان رکھتی تھی۔ جب میری عمر دس برس ہوئی تو میں نے اپنے پڑوسیوں سے فرمائش کی کہوہ اتو ارکو چرچ جاتے دفت مجھے ساتھ لے جایا کریں ، چنانچہ میں وقافو قاعبادت کی خاطران کے ساتھ جانے گئی۔

جب میں ہائی اسکول میں پہنجی تو عیسائیت کی مختلف شاخوں اور فرقوں کے ہارے میں معلومات حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ اس سلسلے میں مجھے کیتھولک فرقے کے گہرے اور وسیع مطالعے کا موقع ملا۔ دیگر فدا ہب کے بھی مطالعے کا شوق رہا ، میری خوش فتمتی ہے کہ مجھے کہیں اطمینان حاصل نہ ہوا اور میری روح پیاسی ہی رہی۔ میرا وجدان جو چا ہتا تھا وہ کہیں سے نہ مل سکا۔ میراضمیر کہتا تھا کہ اس کا نئات کا خالق و ما لک وحدہ لاشریک ہے جبکہ عیسائیت کے کسی فرقے سے میری تسلی نہ ہوتی تھی۔ میں نے سب فرقوں کو ابہام ہی کا شکاریایا۔

میں ابھی ہائی اسکول میں پڑھ رہی تھی جب مجھے شرق اوسط کے بارے میں خاصی تفصیل سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ یوں پہلی بار' اسلام' اور' مسلم' کے الفاظ سے آشنائی ہوئی گر اسکول کے زیانے میں میرا دائر ومعلومات یہیں تک محدود رہا۔ جب السلام الحد میں میں میں المدائر ومعلومات یہیں تک محدود رہا۔ جب

میں کالج میں پیچی تو خوش سمتی ہے وہاں شرق اوسط سے تعلق رکھنے والے مسلمان طلبہ بھی زرتعلیم تھے۔ ان سے ملاقا تیں ہوئیں اور اسلام سے تعارف ہوا تو میں اسلام کے اس پہلو سے بہت متاثر ہوئی کہ عیسائیت اور یہودیت کی طرح یہ ند جب جزوتی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے پرمحیط ہے۔ اسلام چونکہ دن رات کے ہر لمحے میں رہنمائی کرتا ہے اور عیسائیت کی ماننداس کی رفاقت کا دائر ، محض ایک بھنے میں ایک گھنے تک محدود نہیں ہوتا، اس لئے جب ایک شخص عملی طور پر اسے اختیار کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں نظم وضبط اور سلیقہ واستحکام پیدا ہوجاتا ہے۔ اسلام کی دوسری خوبی، جس نے مجھے زیادہ متاثر کیا، وہ یہ تھی کہ مجھے یقین ہوگیا کہ اسلام ایک مکمل ضابط خیات اور دین کامل ہے۔ میں نے اسلام کو فطر سے کے عین مطابق پایا، چنا نچے اسے دل وجان سے قبول کر لیا۔

اسلام قبول کرنے کے بعد میرے خاندان کے ہر فرد کا ردعمل مختلف تھا۔
میرے والد کا مجھ سے سلوک بالکل مشفقانہ رہا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے
اپنالباس بدل لیا اور عام زندگی کو بھی یکسر بدل ڈالالیکن میرے باپ کی محبت میں کوئی
فرق نہ آیا۔ ایک دفعہ میری ایک بھو پھی آئی تو اس نے مجھے خوب برا بھلا اور قنوطی کہا،
مزید طعنے بھی دیئے تو میرے والدین نے میری مدافعت کی ، تا ہم والدہ کا طرزعمل پچھ
خوشگوار نہ تھا۔ وہ میری زندگی کے اس انقلاب سے قطعی خوش نہ ہوئیں لیکن اس میں کوئی
شبہیں کہ بعض دشواریوں کے باوجود میں اپنے والدین کے ساتھ ہی ہوں اور مجھے ان
بریشانیوں سے سابقہ نہیں بڑا جس کی عموماً توقع کی جاتی ہے۔

امریکہ کے اس ماحول میں جہاں مادیت کا دور دورہ ہے، عیش پرسی اور تفریک پیندی ہی کوزندگی کی معراج خیال کیا جاتا ہے، وہاں اسلام قبول کرنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے حدمشکل کام ہے، چنا نچہ میں نے فیصلہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچا میرے والدین مجھ سے کیاسلوک کریں گے؟ میری تعلیم کا کیا ہے گا؟ میں اپنے قریبی احباب میں کیسے زندہ رہوں گی؟ اس نوعیت کے خدشات نے مجھے شخت پریشان کئے رکھا مگر طویل اور مجھے سخت پریشان کئے رکھا مگر طویل اور مجھے سخت پریشان کئے رکھا مگر طویل اور محب بیار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اسلام قبول کرنے میں بی عارضی پریشانیاں اور مصبتیں تو ضرور آئیں گی کیکن ضمیر مطمئن ہوگا اور انجام بہتر ۔ میں نے اس دور ان اللہ سے مصبتیں تو ضرور آئیں گی کیکن ضمیر مطمئن ہوگا اور انجام بہتر ۔ میں خدا نے سن لیں اور بہت دعا کیں کیں اور اس سے اعانت و مد دطلب کی ، تو میری دعا کیں خدا نے سن لیں اور

حیرت انگیز طور پر مجھے وہ ہمت اور حوصلہ عطا کیا کہ میں اتنا پر افیصلہ کرنے پر تیار ہوگئ۔ اگر میں نوعمر ہوں مگراینے فیصلے پرستفل طور پر قائم رہوں گی اور مجھے یقین ہے كراس ميں كوئى كمزورى نہيں آئے گى ،اس لئے كدميں نے يہ فيصلہ خوب سوچ سمجھ كركيا ہے۔اندازہ کریں کہ جب میں قبول اسلام کے لئے ایک مسجد میں گئی تو وہاں کے خطیب وامام نے مجھ پر ذرہ برابر دیا و نہیں ڈالا بلکہ بیکہا کہ پہلے اسلام کے متعلق خوب مطالعہ يجيئ اگراس بارے ميں كوئى اعتراض ہے تو سوالات كر كے سلى كر ليجيئے ، پھراسلام قبول كريں۔اس كے برعس جب ميں عيسائيت كا مطالعہ كررى تقى ،ايك مرتبہ كيتھولك چرچ میں گئی تو سب نے مجھے پر دیا وَ ڈالا کہ میں فوری طور ٹریتھولک مذہب قبول کرلوں \_ میں نے بہت سے مداہب کا مطالعہ کمیا ،میرے شعور نے سب کومستر دکر دیا۔ میں نے اسلام کو اس کئے مطالعہ کے بعد قبول کیا ہے کہ میہ ندہب ہر لحاظ سے بہتر اور عقل کے عین مطابق ہے، میں نے مسلسل دو برس تک اسلامی تعلیمات کو پرکھا اور کی لوگوں سے اس کے بارے میں گفتگو کی۔ میرے اسلام قبول کرنے میں جذباتیت کا دخل ہے، نہ عجلت ببندی اورنه کسی د نیاوی مقاد گاءانشاءالله میں اس پر عمر بھر قائم رہوں گی۔

اسلام قبول کرے مجھے سب سے بوی کامیابی بیملی ہے کہ زندگی میں وقار اور وسيكن كاجلن بيدا موارشب وروز كايروكرام اورمقصديت حاصل موكى دل ود ماغ ميس جوخلا كى كيفيت جِعائى رہتى تھى،اس ميں سكون آيا، تزكية سے روح كورفعت ملى اور ميں يريشاني و مایوی سے محفوظ ہوگئی۔اللہ کا حسان ہے کہ اسلام کی تعلیمات پڑمل نے میری زندگی کے ہر پہلوکومثبت طور پر تبدیل کردیا۔ان میں بعض تبدیلیاں واضح اورا نقلابی نوعیت کی ہیں۔

میں اپنے بالوں کو ڈھا بیتی ہوں جوامریکہ کے عربیاں ماحول میں شاید بعض لوگول کو عجیب لگتا ہے۔اس ضمن میں میرے وہی احساسات ہیں جوایک باعمل مسلمان عورت کے ہو سکتے ہیں میں نے اپناسرڈ ھانپ کر دراصل ماحول کی آلود گیوں کے خلاف تحفظ حاصل کیا ہے اور عام عورت نیم برہنگی کی وجہ سے جس خوف وسراسمیگی کی کیفیت میں مبتلا رہتی ہے۔اس سے کافی حد تک نجات یائی ہے، پھرمیراسر ڈھانینا ایک شم کا اعلان بھی ہے کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں۔سب سے بڑی چیزیہ کہ ہمیں اللہ نے جو تهم دیا ، اس کی پیروی کرر ہی ہوں۔
www.besturdubooks net

امریکہ میں جولوگ اپنا فرہب تبدیل کرتے ہیں، ان کی عالب اکریت میرے خیال میں اسلام کی آغوش میں چلی آتی ہے۔ انہیں اس امر کا احساسِ ہوگیا ہے کہ موجودہ مغربی طرز زندگی نہ تو اخلاقی قدروں کی پرورش کرتی ہے، اور نہ ہی کسی باوقار اورصاف سفرے اسلوب حیات کو پروان چرصاتی ہے۔ جبکہ اس کے برعلس اسلام کی صورت میں وہ الیی صداقت سے بہرہ ورہوتے ہیں جوانہیں بلندترین اخلاقی معیارات عطا کرتی ہے، جوحقیقت پسندی پرمبنی ہے اور فطری ہے۔ خاص اور اہم ترین بات بہے کہ اسلام مغرب کی تنگ نظری سے بہت ہی بلندوبالا ہے اور انسانوں کو مادیت اور تسل یسی سے ہٹاکر خالص انسانی شرف کی بنا پر مخاطب کرتا ہے۔ امریکہ میں اسلام قبول كرنے والوں كى اكثريت سياہ فاموں پرمشمل ہے، اس كى وجه شايد بيہ كه جولوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ بالعموم موجودہ نظام کے ستم زدہ ہوتے ہیں اوراس میں کوئی شبہ نہیں کہ امریکہ میں سیاہ فام بے چارے برے بی مظلوم ہیں۔ جب وہ دائرہ اسلام میں آتے ہیں، انہیں حقارت اورظلم وجور کے بجائے محبت ومساوات اور احترام ملتا ہے توان کی پریشان اور افسر دہ روحوں کو قرار آجاتا ہے۔ سیاہ فاموں کے اسلام کی طرف لیکنے کا ایکسبب اور بھی ہے۔ وہ جان گئے ہیں کہ افریقہ میں ان کے آباؤا جداد کا مذہب اسلام تھا اور جب انہیں زبردسی اغواء کر کے امریکہ لایا گیا تو ان سے پینعت چھین لی گئی۔ چنانچاسلام قبول کر کے درحقیقت وہ اپنے اصل دین کی طرف لوٹے ہیں۔ ذرائع ابلاغ بدواویلا کررہے ہیں اور وہ اس مشن میں تھکتے ہی نہیں کہ اسلام کارویہ عورت کے معاملے میں غیرمناسب ہے،لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بیالزام ان لوگوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے جواسلام کی تعلیمات سے میسر بے خبر ہیں۔ وہ فرض کر لیتے ہیں کہ جب اسلامی معاشرے میں مرداورعورت کا میدان کارا لگ الگ ہے تو لا زیا عورت ظلم کا شکار ہوتی ہے، حالانکہ معاملہ ایسانہیں ہے۔اس کے برعکس میں اپنے ہاں کی صورت حال پیش کرتی ہوں۔ یہاں برابری اور مساوات کا مطلب بیلیا جاتا ہے کہ معاشرے میں عورت وہ سب کچھ کرے جومرد کرتا ہے لیکن عملاً یہ ہوتا ہے کہ عورت کماتی ہے اور گھر کا سارا کام ا كرتى ہے۔ جہال مرداس كے ساتھ شراكت نہيں كرتا كچرظا ہر ہے مساوات كہاں رہى؟ اورجن گھرانوں میں ماں اور باپ دونوں کام کرتے ہیں وہاں بچوں کا جوحال ہوتا ہے، وہ ظلم اور استحصال کی ایک افسوسناک مثال ہے۔ اس معاملے کا ایک پہلویہ بھی ہے مغرب کے ذرائع ابلاغ اوراخبارات عام طور پر عالم اسلام کی حکومتوں کے طرزعمل اور مختلف افراد کے ذاتی رویئے سے سمجھ لینے ہیں کہ یہی پچھاسلام کی تعلیم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونے کی حیثیت سے نہیں ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر ان کی صحیح رو کے ساتھ ممل کریں اور اور غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کے سیج ترجمان بنیں۔

امریکہ میں جوغیر مسلم خواتین اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں،ان بہنوں کے لئے میرامشورہ ہے کہ اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کریں اور خوب توجہ سے غور وفکر کریں۔ میں اس راستے سے اسلام کی منزل مقصود تک پنجی ہوں دوسری بات یہ کہ خوف زدہ ہرگز نہ ہوں۔اگر آپ نے صراط متنقیم پر چلنے کا ارادہ کرلیا ہے تو وہ این فضل سے آپ کی مدفر مائے گا۔

مسلک کانسام:امریک

سابقه مذهب :عيرائيت

## قبول اسلام کی ایمان افروز مثال

میرے والدین پروٹسٹنٹ عیسائی تھے اور نھیال و ددھیال دونوں طرف نہ بہتر کا بڑا چرچا تھا۔ ہائی اسکول کی تعلیم ختم ہوئی تو میری شادی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی میں ما ڈلنگ کے پیشے سے مسلک ہوگئی، خدانے مجھے اچھی شخصیت عطاکی تھی اور میں خوب محنت کرتی تھی اس لئے میرا کاروبار خوب چپکا تو پیسے کی ریل پیل ہوگئی۔ شوفر، بہترین گاڑیاں، غرض آ سائش کا ہر سامان میسر تھا۔ حالت بیتھی کہ بعض اوقات ایک جوتا خرید نے کے لئے میں ہوائی سفر کر کے دوسر سے شہر جاتی تھی ، اسی دوران میں ایک جوتا خرید نے کے لئے میں ہوائی سفر کر کے دوسر سے شہر جاتی تھی ، اسی دوران میں ایک بیٹے اورا کی بیٹی کی مال بھی بن گئی، مگر پچی بات ہے کہ ہر طرح کے آ رام وراحت کے باوجود دل مطمئن نہ تھا۔ بے سکونی اوراداسی ، جان کا گویا مستقل آ زار بن گئی تھی ۔ اور ندگی میں کوئی زبر دست خلامحسوس ہوتا تھا۔ نیچہ بیہ ہوا کہ میں نے ماڈلنگ کا پیشر ترک کردیا اور دوبارہ نہ جبی زندگی اضیار کرلی ۔ اور مختلف تعلیمی اداروں میں نہ جبی تبلغ کی کردیا اور دوبارہ نہ جبی زندگی اس کے ساتھ ہی میں نے مزید تعلیم کے لئے کردیا اور دوبارہ نہ دہی الی تھا کہ اس بہانے شایدروح کو پچھ سکون ملے گا۔ اس وقت میری عمر میں برس تھی۔

اسے میری خوش متی ہی کہنے کہ مجھے ایک ایسی کلاس میں داخلہ ل گیا جس میں سیاہ فام اور ایشیائی طالب علموں کی خاصی بڑی تعدادتھی ، بڑی پر بیثانی ہوئی گر اب کیا ہوسکتا تھا، مزید گھٹن ہے د کیھ کرمحسوس ہوئی کہ ان میں خاصے لوگ مسلمان تھے اور مجھے مسلمانوں سے انتہائی نفرت تھی ۔ میر ہے زدیک عام یور پی سوچ کی طرح اسلام وحشت اور جہالت کا مذہب تھا۔ اور مسلمان غیر مہذب ، عیاش عورتوں پرظلم کرنے والے اور اپنے مخالفوں کو زندہ جلادیے والے لوگ تھے۔ امریکہ اور یورپ کے عام مصنفین اور اپنی کچھ کھے آ رہے ہیں۔ بہر حال شدید ذہنی کوفت کے ساتھ تعلیم شروع کی۔ پھر مؤرخ یہی کچھ کھے آ رہے ہیں۔ بہر حال شدید ذہنی کوفت کے ساتھ تعلیم شروع کی۔ پھر

اپن آپ و مجھایا کہ میں ایک مشنری ہوں کیا عجب کہ خدانے جھے ان کا فروں کی اصلاح کے لئے یہاں بھیجا ہو، اس لئے مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیئے۔ چنا نچہ میں نے صورتحال کا جائزہ لینا شروع کیا تو جرت میں مبتلا ہوگئ کہ مسلمان طالب علموں کا روید دیگر سیاہ فام نوجوانوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ شاکستہ، مہذب اور باوقار تھے، وہ عام امریکی نوجوان کے برعکس، لڑکیوں سے بے تکلف ہونا پہندنہ کرتے ، نہ آوارگی اورعیش پہندی کے رسیا تھے۔ میں تبلیغی جذب کے تحت ان سے بات کرتی ، ان کے سامنے عیسائیت کی خوبیاں بیان کرتی تو وہ بڑے وقار اور احتر ام سے ملتے لور بحث میں الجھنے کے بجائے مسکرا کر فاموش ہوجاتے۔

میں نے اپنی کوششوں کو بول بے کارجاتے ویکھاتو سوچا کہ اسلام کا مطالعہ كرنا جابهئة تاكهاس كے نقائص اور تضادات ہے آگاہ ہوكر طالبعلموں كوزچ كرسكوں، مگر دل کے گوشے میں بیاحساس بھی تھا کہ عیسائی یا دری مضمون نگار، اور مؤرخ تو مسلمان کووششی ، گنوار ، جاہل اور نہ جانے کن برائیوں کا مرقع بتاتے ہیں ۔لیکن امریکی معاشرے میں ملنے بڑھنے والے ان سیاہ فام مسلمان نوجوانوں میں تو ایسی کوئی برائی نظر نہیں آتی بلکہ یہ باقی سب طلبہ سے مختلف ومنفرد یا کیزہ رویتے کے حامل ہیں پھر کیوں نہ خود اسلام کا مطالعہ کروں اور حقیقت حال سے آگاہی حاصل کروں۔ چنانچہ اس مقصد کی خاطر میں نے سب سے پہلے قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھنا شروع کیا اور میری جیرت کی انتہا ندرہی کہ بید کتاب دل کے ساتھ ساتھ د ماغ کوبھی اپیل کرتی ہے عیسائیت پرغور وفکر کے دوران اور مطالعہ بائبل کے نتیج میں ذہن میں کتنے ہی سوال پیدا ہوتے تھے، مگر کسی یا دری یا دانشور کے پاس ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ اور یہی تشکی روح کے لئے مستقل روگ بن گئی تھی مگر قرآن پڑھا تو ان سارے سوالوں کے ایسے جواب مل گئے جوعقل اور شعور کے عین مطابق تھے۔ مزیداطمینان کے لئے اپنے کلاس فيلومسلمان نوجوا نوس يع گفتگو كى اور تارىخ اسلام كامطالعه كيا تواندازه ہوا كه ميں اب تک اندھیروں میں بھٹک رہی تھی اور اسلام اورمسلمانوں کے بارے میں میرا نقط نظر صریحاً بےانصافی اور جہالت پرمبنی تھا۔

مزید اطمینان کی خاطر میں نے پیغیبر اسلام صلی الله علیه وسلم اور ان کی

www.besturdubooks.net

تعلیمات کا مطالعہ کیا تو یہ دیکھ کر مجھے خوشگوار جیرانی ہوئی کہ امریکی مصنفین کے پروپیگنڈہ کے بالکل برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن نوع انسان کے عظیم محسن اور سچے خیرخواہ ہیں خصوصاً انہوں نے عورت کو جومقام ومرتبہ عطا فر مایا اس کی پہلے یا بعد میں کوئی مثال نظر نہیں آتی۔

ماحول کی مجبوریوں کی بات دوسری ہے۔ ورنہ میں طبعاً بہت شرمیلی ہوں اور فاوند کے سواکسی مردسے بے تکلفی پندنہیں کرتی۔ چنا نچہ جب میں نے پڑھا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بے حد حیادار تھے اور خصوصا عورتوں کے لئے عفت و پاکیزگی اور حیا کی تاکید کرتے رہے تو میں بہت متاثر ہوئی اور اسے عورت کی ضرورت اور نفسیات کے عین مطابق پایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا درجہ جس قدر بلند فرمایا اس کا اندازہ اس قول سے ہوا کہ '' جنت ماں کے قدموں میں ہے' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پرتو میں جموم آگئی کہ عورت نازک آ بھینے کی طرح ہے اور تم میں سب سے اندازہ اس فرمان پرتو میں جموم آگئی کہ عورت نازک آ بھینے کی طرح ہے اور تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جوابی بیوی اور گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔

قرآن اور پیغیراسلام صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات سے میں مطمئن ہوگی اور تاریخ اسلام کے مطالعے اور اپنے مسلمان کلاس فیلوز نو جوانوں کے کردار نے مسلمانوں کے بارے میں ساری غلط نہمیوں کو دور کر دیا اور میر سے خمیر کو میر سے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تو میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ اس کا ذکر میں نے متذکرہ طالب علموں سے کیا تو وہ ۲۱ مئی ۷۷ء کو میر سے پاس چار ذمہ دار مسلمانوں کو لے آئے ان میں سے ایک ڈینور کی مسجد کے امام صاحب تھے۔ چنانچہ میں نے ان سے چند مزید سوالات کئے اور کلمہ شہادت پڑھ کردائرہ اسلام میں داخل ہوگئی۔

میرے قبول اسلام پرسارے فاندان پر گویا بجل گرپڑی۔ ہمارے میاں ہوں کے تعلقات واقعی مثالی تھے۔ اور میراشو ہر مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا۔ گرمیرے قبول اسلام کاس کراسے غیر معمولی صدمہ ہوا میں اسے پہلے بھی قائل کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی اور اب پھر سمجھانے کی بہت سعی کی گراس کا غصہ کسی طرح ٹھنڈانہ ہوا۔ اور اس نے مجھ سے علیحدگی اختیار کرلی اور میرے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کردیا۔ عارضی طور پر مونوں بچوں کی پرورش میری ذمہ داری قراریائی۔

میرے والد مجھ سے گہری قلبی وابنگی رکھتے تھے گراس خبر سے وہ بھی بے حد برافر وختہ ہوئے اور غصے میں ڈبل بیرل شاٹ گن کیکر میرے گر آگئے تا کہ مجھے قبل کر ڈالیس۔ گرخدا کاشکر ہے کہ میں نے گئی اور ہمیشہ کے لئے قطع تعلق کر کے چلے گئے۔
میری بڑی بہن ماہر نفسیات تھی اس نے اعلان کر دیا کہ یہ کسی دماغی عارضے میں مبتلا ہوگئی ہے اور اس نے سنجیدگی سے مجھے نفسیاتی انسٹیٹیوٹ میں داخل کرنے کے میں مبتلا ہوگئی ہے اور اس نے سنجیدگی سے مجھے نفسیاتی انسٹیٹیوٹ میں داخل کرنے کے لئے دوڑ دھوپ شروع کردی۔ میری تعلیم مکمل ہوچکی تھی۔ میں نے معاشی ضرور توں کے

پیش نظرایک دفتر میں ملازمت حاصل کرلی الیکن ایک روز میری گاڑی کو حادثہ پیش آگیا اور تھوڑی سی تاخیر ہوگئی تو مجھے ملازمت سے نکال دیا گیا۔ فرم والوں کے نز دیک میرا مصلہ جہ بہریت میں مدست نہ میں قبل کیا ہے۔

اصل جرم یمی تھا کہ میں نے اسلام قبول کرلیا تھا۔

اس کے ساتھ ہی حالت بیتھی کہ میراایک بچہ پیدائشی طور پرمعذورتھا۔وہ د ماغی طور پربھی نارمل نه تھا اور اس کی عام صحت بھی ٹھیک نہتھی جبکہ بچوں کی تحویل اور طلاق کے مقدمے کے باعث امریکی قانون کی روسے فیصلہ ہونے تک میری ساری جمع یونجی منجمد کر دی گئی تھی۔ ملازمت بھی ختم ہوئی تو میں بہت گھبرائی اور بے اختیار رب جلیل کے حضور سر بسجو د ہوگئی اور گڑ گڑا کرخوب دعا ئیں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعائمیں قبول فرمالیں ،اور دوسرے ہی روز میری ایک جاننے والی خاتون کی کوشش سے مجھے ایسٹرسیل پروگرام میں ملازمت مل گئی اور میرے معذور بیچے کا علاج بھی بلا معاوضہ ہونے لگا۔ ڈاکٹروں نے د ماغ کے آپریشن کا فیصلہ کیا۔اوراللہ کے خاص فضل سے پیہ آ پریشن کامیاب رہا۔ بچہ تندرست ہوگیا اور میری جان میں جان آ گئی۔لیکن آ وابھی آ ز مائشوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا کہ عدالت میں بچوں کی تحویل کا مقدمہ دوسال سے چل ر ہاتھا۔ آخر کار دنیا کے اس سب سے بوے ''جمہوری ملک کی آزاد'' عدالت نے فیصلہ بیرکیا کہ اگر بچوں کواینے یاس رکھنا جا ہتی ہوتو اسلام سے دست بر دا (ہونا پڑے گا اس قدامت برست مذہب کی وجہ ہے بچوں کا اخلاق خراب ہوگا۔ اور تہذیبی اعتبار ہے انہیں نقصان پہنچے گا۔

عدالت کا بہ فیصلہ میرے دل و د ماغ پر بجل بن کرگرا۔ ایک مرتبہ تو میں چکرا کر رہ گئی زمین اور آسان گھومتے ہوئے نظر آئے۔ گرمیں نے دوٹوک انداز میں عدالت سے کہہ دیا کہ میں اپنے بچوں سے جدائی گوارا کرلوں گی مگر اسلام اور ایمان کی دولت سے دستبر دارنہیں ہوسکتی ، چنانچہ بچی اور بچہ دونوں باپ کی تحویل میں دیدیئے گئے۔

اس کے بعد ایک سال اس طرح گزرگیا میں نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق گہرا کرلیا اور تبلیغ دین میں منہمک ہوگئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ساری محرومیوں کے باوجود میں ایک خاص قتم کے سکون اور اطمینان سے سرشار رہی۔ ایک زمانہ تھا کہ میں اتو ارکا دن آ رام کرنے کے بجائے کسی سنڈ سے اسکول میں بچیوں کو عیسائیت کے اسباق پڑھاتی منسی آر رام کرنے کے بجائے کسی سنڈ سے اسکول میں بچیوں کو عیسائیت کے اسباق پڑھاتی مقی ، آج اللہ کے کرم سے میں اتو ارکا دن اسلامک سینڑوں میں گذارتی ہوں ، اور وہاں مسلمان بچوں کو دبنی تعلیم دینے کے علاوہ دیگر مضامین بھی پڑھاتی ہوں۔

یہ بھی اللہ کی ہی تو فیق سے ہے کہ میں نے مخلف مقامات پر مسلم وو من اسٹرٹی سرکل قائم کے ہیں جن میں غیر مسلم خوا تین بھی آتی ہیں۔ میں انہیں بتاتی ہوں کہ اس امریکہ میں آج سے ڈیڑھ سو برس پہلے عورتوں کی با قاعدہ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اور ایک عورت کو گھوڑے سے بھی کم قیمت پر لیعنی ڈیڑھ سورو ہے۔ میں خریدا جاسکنا تھا بعد کے ادوار میں بھی عورت کو باپ یا شو ہر کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ماتی تھا حتی کہ اگر وہ شادی کے موقع پر ایک لا کھ ڈالر شو ہر کے گھر میں لیکر جاتی اور چند ہی ماتی تھا تھا تھا میں کرنا پڑتی تو وہ ساری رقم شو ہر کی ملکت قرار پاتی تھی۔ جبکہ ماہ بعد اسے طلاق حاصل کرنا پڑتی تو وہ ساری رقم شو ہر کی ملکت قرار پاتی تھی۔ جبکہ اسلام میں آج سے چودہ سو برس پہلے سے عورت کے کہیں ادنی سی مثال نہیں ملتی کہ مال کے قد موں میں جنت قرار دی گئی ہے۔ اور باپ کے مقابلے میں اسے تین گنا مال کے قد موں میں جنت قرار دی گئی ہے۔ اور باپ کے مقابلے میں اسے تین گنا واجب الاحتر ام قرار دیا گیا۔

جب میں بیرت سے کھےرہ جاتے ہیں پھروہ تحقیق کرتی ہوں تو امریکی عورتوں کے منہ جیرت سے کھےرہ جاتے ہیں پھروہ تحقیق کرتی ہیں،مطالعہ کرتی ہیں اور واقعتا اسلام نے عورت کو غیر معمولی حقوق واحتر ام عطاکئے ہیں تو وہ اسلام قبول کرلیتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کاشکر ہے کہ میری ہاتوں سے متاثر ہوکراب تک تقریباً چھ سوامریکی خواتین دائر ہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔



سابقه منذهب : عيمائيت

مسلک کانسام: فلپائن

مسابسته نام کرشین

العبلامس نام: شیرین

## ايك فليائني خاتون كاقبول اسلام

بلند کرداراورمضبوط قوت ارادی بید دونوں ایسی چیزیں ہیں جوناممکنات کوبھی ممکن کردکھاتی ہیں،اورشاید داغستانی اسپتال کی کرشین سمونڈی نامی نرس کے قبول اسلام کے واقعہ کے پس پردہ یہی دونوں عوامل کارفر ماضے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہم پیشہ سلم نرسوں کے فیض صحیصے اسلام کی دولت سے سرفراز فر مایا، چنانچہ اس نے اسلام کے بنیادی اصول وقواعد پورے اخلاص وللہیت اورشرافت وامانتداری کے ساتھ سے ہے۔

اسلام قبول کرنے اور اپنانام بدل کر'' شیرین''رکھنے کا فیصلہ اس نے پورے شرح صدر پختہ ارادہ اور کمل اعتاد کے ساتھ کیا تھا اس سلسلے میں اپنے قبول اسلام کا واقعہ تفصیل سے سناتے ہوئی فرماتی ہیں۔

افزائی فرمائی اور ہمت بڑھائی۔اللہ کی مثیت اور ارادہ دیکھتے کہ انہی کے ساتھ میں رشتہ از دواج میں منسلک ہوگئی لیکن بیشادی میر بے والدین کی رضا مندی اور فلپائن حکومت کے سرکاری دستاویز ات کی خانہ پری کے بغیر نہیں ہوئی تھی ،اب میں ایک عرب مسلم کے گھر میں رہتی ہوں جن کو میں پابندی سے نماز پڑھتے ،قر آن کریم کی تلاوت کرتے اور عمرہ وزیارت کرتے دیکھتی ہوں۔

### ثقافتی مرکز ہے روابط:

چونکہ میرا کامل ایمان ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود اسلام کے ابدی اور روحانی نظام میں مضمر ہے اس لئے میں نے جدہ میں واقع اسلامی نقافتی مرکز ہے بھی تعلق قائم کیا ہوا ہے تا کہ اسلام کے چشمئہ ہدایت سے خوب خوب فیضیاب ہوسکوں، وہاں میں نے خدا کے فضل سے قرآن کریم کا ایک انگلش ترجمہ اور بہت سی دوسری اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔

پچھ دنوں بعد مرکز سے میرے تعلقات منقطع ہوگئے پھر بھی خالق کا کنات کی کبریائی اوراسلام کی عظمت و تقدس کے بارے میں گہرائی سے غور وفکر کرتی رہی ،اوراسی عظیم مقصد کولیکر جس نے میرے ویران دل کوآ با دکر دیا تھا میں نے چاہا کہ اسے فی الفور ایک ایسی شفاف اور روشن حقیقت کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کروں جو میرے مستقبل کونور ہدایت سے معمور کردے۔

میری زندگی میں اس وقت عظیم انقلاب آیا جب میر ہاور میر ہے قدم جدہ کی شرقی عدالت کی جانب بڑھے اور میں نے خوشی کے آنسوؤں اور کا میا بی کی مسکرا ہٹوں کے جلوؤں میں کلمہ شہادت پڑھا، میں نے اس مقدس کلمہ کو کیکیا تے ہونٹوں سے بمشکل ادا کیا، حالا نکہ بیکلہ میرے دل میں پوری صدافت اور خلوص کے ساتھ جم گیا تھا اور جے میرے دل نے زبان سے ادا کرنے سے قبل ہی بار ہا پڑھ لیا تھا ،اس دوران مجھے اجن متاع کم گشة مل گئی ہے جس نے میرے مجھے احساس ہوا کہ اسلام کو اپنا کر مجھے ابنی متاع کم گشة مل گئی ہے جس نے میرے اندرون کو ایمان و تقوی کی روشن سے بھر دیا ہے اور صلاح و تقوی کی جانب مائل ہونے والے میرے انسانی دل کے تمام تقاضوں کو پورا کردیا ہے، اب اسے کسی اور چیزی تمنا

نہیں رہی اس کی سب مرادیں پوری ہو چکی ہیں، اس مبارک مہینہ ہیں جس کا روزہ رکھنے کی جھے پہلی بارسعادت حاصل ہورہی تھی خدا ہے بہی دعارہی کہ وہ جھے اپنے شوہر اور بچے جہام کی رفاقت میں مکہ کرمہ کی باریا بی اور حرم شریف میں نمازادا کرنے اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، میری زندگی میں دومواقع بڑے رفت آمیزاور ایمان افروز آئے ہیں، جن کی نورانیت سے میری دنیا بدل گی اور میرا دل ارمانوں اور خواہشوں کا گہوارہ بن گیا، ایک موقع تو وہ ہے جب میں نے دین اسلام قبول کیا اور دوسرا وہ جب اللہ تعالی نے جھے پہلا بچہ عطافر مایا، اور اب یہی آرزو ہے کہ خالص اسلای طرزیراس کی تعلیم وتربیت کرنے میں اللہ میری مدفر مائے۔

اپنی زندگی میں اس جرائت مندانہ اقدام کے ذریعہ اگر چہ میں نے اسلام کے بارے میں اپنی متوقع مقاصد حاصل کر لئے ہیں لیکن میرے دل کواس وقت تک چین وقر ارحاصل نہیں ہوسکتا جب تک کہ فلپائن کے اندر موجود اپنے دوسرے افراد خانہ کو بھی اس ابدی نظام کے سامنے سرتسلیم خم کرنے پر آمادہ نہ کرلوں اور ان کے دل میں بھی دین اسلام کی محبت کا چرغ نہ جلا دول۔



مسابسقه نام : آنجيلا

النسلامس نام: عاكثر

معلمقه مذهب : عیمانیت مسلک کانسام :کینیرًا

# اسلام دین کامل ہے نومسلم عورت کے تأثرات

#### ايك نومسلم كينيدين خاتون كاقبول اسلام:

اخبار وجرائد کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے سائے عاطفت میں پناہ لینے والوں کا روز ہروز اضافہ ہورہا ہے اور ان میں اس طبقہ کی تعداد زیادہ ہے جو صنف نازک کہلاتا ہے۔ جبکہ اسلام کے خلاف مغربی پروپیگنڈہ ایجنسیاں اپنی تمام تر کوششیں صرف کررہی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی طرف سے نفرت زیادہ بیشائی جائے۔ اور لوگوں کو اسلام سے دور رکھا جائے ، لیکن اس کے باوجود لوگ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور بے اختیار کہ اٹھتے ہیں کہ یہی دین، دین جق ہے اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ جب کوئی عورت اسلام کا مطالعہ کرتی ہے تو وہ کہ اٹھتی ہے کہ اسلام نے عورت کووہ مرتبہ عطا کیا ہے جو کسی فرجب میں اس کوعطانہیں ہوانو مسلموں کے تا ثر ات سے صاف پنہ چان ہے کہ مغربی تہذیب پوری طرح معطل ہوکر رہ گئی ہے جہاں لوگ درندوں کی طرح اپنی خواہشات کی تحیل کے لئے زندگی گزار رہے ہیں وہاں زندگی کا مفہوم نفسانی خواہشات کی تحیل کے علاوہ کی خہیں، برخلاف اسلام کے جہاں آ خرت کا تصورتمام برائیوں کے لئے سرتباب بن جاتا ہے۔

اس مضمون میں ایک عیسائی عورت کے قبول اسلام کا واقعہ ہے جس نے عورت کے قبول اسلام کا واقعہ ہے جس نے عورتوں کے بارے میں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے متأثر ہوکراسلام قبول کرلیا ہے۔ ایل میں ہم ایک مسلم نو جوان جناب رنا السید سے قبول اسلام کے بارے میں ان کی معتمال کو چیش کرر ہے ہیں۔

اسلام تبول کرنے سے پہلے ان کاعیسائی نام انجیلا تھا، اسلام لانے کے بعد ان
کانام عائشہ کھا گیا ہے۔ اور جب انہوں نے اسلام تبول کیا تو ان کی عرچیبیں سال تھی۔
وہ کہتی ہیں کہ کینیڈ امیں جس وقت میری ایک صالح مسلم نو جوان جناب رنا السید سے پہلی ملاقات ہوئی تو ان کے چبرے پراطمینان وسکون اور مسرت کے آثار دیکھ کرمیں نے محسوس کرلیا کہ اللہ تعالی نے ان کے ذریعہ بہت ی عورتوں کو ہدایت عطافر مائی ہوگ۔

میں نے ان سے پہلاسوال یہ کیا کہ اسلام سے پہلے جس ماحول میں آپ کی نشو دنما ہوئی کیا آ ب اس کے بارے میں کچھ بتانا پند کریں گی؟

انہوں نے جواب دیا میری پیدائش ایک یونانی آرٹھوڈ کس گھرانے میں ہوئی میرے دالدین ند ہب کے معاملہ میں متعصب ہی نہیں بلکہ قد امت پرست تھے۔

میری نشو ونما تثلیث کے عقیدہ پر ہوئی لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تشلیم کرنے کے لئے میرا دیاغ تیار تھا۔ جیسے جیسے میر پشعور میں اضافہ ہوا میر بے اندر عیسائیت کے بہت سے عقائد کے سلسلے میں شکوک وشہات پیدا ہونے گئے۔

مثلاً اگر حضرت عیسیٰ علیه السلام الله کے بیٹے ہیں تو کیوں الله تعالیٰ نے ان کو سولی سے محفوظ نہیں رکھا ( کیوں الله تعالیٰ نے اجازت دی کہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے اور سولی دی جائے ) الله تعالیٰ کوان کی حفاظت کرنی چاہئے تھی۔

انجیل کے مطالعہ کے دوران میں نے محسوس کیا کہ اس میں آپس میں تعارض ہے۔ اور بعض باتنیں غیر منطقی معلوم ہوئیں۔ چنانچہان ہی بنیا دوں کی وجہ سے اس سے میری دوری میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔

#### اسلام سے مناسبت:

سوال: آپ کواسلام سے کیسے مناسبت ہوئی؟

جواب: پہلے میں ایک مسلمان نو جوان سے متعارف ہوئی اور اس تعارف نے بڑھتے بڑھتے موجت کی شکل اختیار کرلی، چنانچہ جس وقت ہم نے شادی کا ارادہ کیا اس کے گھر والوں نے انکار کردیا، کیونکہ لڑے کے والدین اپنے بیٹے کے لئے مسلمان بیوی کا

انتخاب کرنا چاہتے تھے چنانچہ شروع شروع میں میں نے ظاہر آاس سے شادی کی غرض سے اسلام قبول کیا۔

سوال: آپ ان مبادی بنانا ببند کریں گی جنہوں نے آپ کو اسلام کے سلسلہ میں مزید مشکم کیا۔

جواب: اسلام نے عورت کو مال ، بہن اور بیوی کی حیثیت سے بہت عزت عطافر مائی ہے، اسی چیز نے ہم کو بہت متاثر کیا۔ اسلام نے عورت کے لئے بے شار حقوق دیے ہیں جیسے (۱) حق وراثت (۲) حق ملکیت (۳) شادی کے بعد اس کے حصہ وراثت کا محفوظ رہنا (۴) اس کے اخراجات کی ذمہ داری والدا ور شوہر پر ہے۔ اگر چہوہ مالدارہی کیوں نہ ہو، برخلاف اس کے بورب میں عورت کا تصور یہ ہے کہ وہ اپنا خرج پورا کرنے کے لئے گھر میں بھی اور با ہر بھی کام کرنے پر مجبور ہے، (وہ کولہو کے بیل کی طرح کام کرنے پر مجبور ہے تا کہ اپنا اور اہل وعیال کا خرج چلا سکے ) یہی وہ تنہاحق مساوات ہے جو یہاں نفذ ہے (یہی وجہ ہے کہ بورب آزادی نسواں کا بہت نعرہ لگا تا ہے)۔

یباں اس کومردول کے برابر کام کرنے کاحق تو حاصل ہے لیکن مردول کے بالمقابل اس کامر تبہ کم ہے اگر چہ تعلیمی لیافت میں وہ مردسے بڑھی ہوئی ہی کیول نہ ہو۔ گھرسے باہررہ کراس کا کام کرنا خاندانی خلفشار اور عائلی وابستگی کی کمزوری کا باعث ہے کیونکہ وہ والدین جو کاموں میں مشغول رہتے ہیں اکثر اوقات گھرسے غائب رہنے کی وجہ سے بچوں کوزیادہ وفت نہیں دے پاتے جس کی وجہ سے بچون کوزیادہ وفت نہیں دے پاتے جس کی وجہ سے بچون کوزیادہ وفت نہیں۔

اسلام دین کامل ہے جوعین عقل کے مطابق ہے، جبکہ عیسائیت صرف جزءکو مخاطب کرتی ہے، میں صوم وصلوٰ ق کی پابند ہوں میں نے اسلام کے سلسلہ میں علوم دیدیہ کی قعلیم حاصل کی ،مزید بید کہ حربی کا درنماز وروزہ کے مسائل اور قرآن کی تعلیم حاصل کی ،مزید بید کہ حربی نہیں ہے۔ دبان بھی سیکھی۔

میں دینی احکام پر پخته یقین رکھتی ہوں: سوال: اسلام نے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں پیدائیں؟

www.besturdubooks.net

جواب: اسلام قبول کرنے سے پہلے میری نظر میں مرد وعورت کے آزادانہ تعلقات، غلط افعال نہ تھے، اور نہ ہی میں ان تعلقات کوغیرا خلاتی تصور کرتی تھی اور نہ ہی ہے بھی تھی کہ شاذ و نا در ہی ہے تعلقات وجود میں آتے ہیں۔

میرانظریہ بیتھا کہ ہرانسان کو اپنی خواہشات کی تکیل کے لئے شخص آزادی
حاصل ہے لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے ان تعلقات کو ترام تسلیم کرلیا ،اور میں
نے بیشلیم کیا کہ بیتعلقات انسان کو بہت سے امراض ومصائب میں مبتلا کردیتے ہیں۔
اور انہی تعلقات کی وجہ سے معاشرہ میں شادی کا نظام پارہ پارہ ہوجاتا ہے ،اور مزید
برآ ل بیکہ بید چیزیں اللہ تبارک وتعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی ہوتی ہیں۔

اس کے بعد میں لباس کے معاملہ میں مختاط ہوگئی اور میں پردہ بھی کرنے گئی۔ دوسرے بہت سے لوگ اس حیادارلباس کی وجہ سے مجھ کو تعجب سے و کیھتے ہیں لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کرتی کیونکہ میں دینی احکام و عائلی قوانین سے واقف ہو پکی ہوں اگر چہ ان ذمہ دار یوں کی بناء پر گھر کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کرسکتی جس سے پچھ کماسکوں اور نہ کماسکن کی بناء پر اسلامی مدوسہ میں بچوں کی فیس ادا کرناممکن نہ تھا لہذا میں خود بچوں کو گھر پر قرآن وعربی زبان کی تعلیم دین تھی اور وہ سال کے اختیام پر پرائیوٹ امتحان دیتے تھے اور ممتاز نمبروں سے کامیاب ہوتے تھے۔

میں نے اپنے والدین کواسلام کے بارے میں مطمئن کرنے کی کوشش کی گین ان دونوں نے میری کوششوں کو محکراد بااس لئے کہان کی پرورش ہی اسلام سے نفرت پر ہو کی تھی اور اللہ تعالی جسے جا ہتا ہے ہدایت سے سرفراز فرما تا ہے، اور اللہ تعالی تعریف کے لائق ہے۔ میری چھوٹی مہن نے اسلامی دعوت قبول کی اور اسلام کے سائے تلے آگئی اور وہ ایک مسلمان نوجوان سے رشتہ از دواج میں مسلک ہوکر اس کے ساتھ اطمینان کی زندگی گزار دبی ہے۔

والدین کے ساتھ ہمارا معاملہ پہلے ہے بہتر ہے کیونکہ اسلام نے ہمیں اس کا تھم دیا اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں ہم ان کی اطاعت نہیں کرتے ہیں باقی تمام احکام میں ان کی اطاعت وفر ما نبر داری کرتے ہیں۔

سوال: دین اسلام سے واقفیت کے لئے آپ تشفی بخش کون کونی کتابیں حاصل ہوئی ہیں؟

جواب انگریزی میں بہت سی کتابیں مجھےملیں، نیکن جو شخص عربی و انگریزی سے ناواقف ہواس کے لئے اسلامی مبادی کی شروح سے فائدہ اٹھانا بہت مشکل ہے۔ سلسلہ میں بڑی مشکلات ہیں میرا خیال ہے کہ تمام زبانوں میں وینی کتب کا ترجمہ ہونا چا مینے کیونکہ دنیا کے مختلف گوشوں میں مسلمانوں کی زبانیں مختلف ہیں، جس کی وجہ ہے وہ سواد اعظم سے کٹ جاتے ہیں ، عالم اسلام میں اس کے وسائل موجود ہیں کہ ان کتب كے تراجم مہيا كيئے جائيں مسلمان اس كام كوكيوں نہيں كرتے ، ہميں داعيوں سے زيادہ ایسے تراجم کی ضرورت ہے مجھے اس بات کا اس لئے زیادہ احساس ہے کہ میں اپنے گھر کے افراد اور اپنی بہنوں کو جونئ نئی اسلام میں داخل ہوتی ہیں دینی مضامین سمجھانے کی حتی المقد در کوشش کرتی ہوں ،اس وفت مجھے حوالوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سوال: جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کواسلامی معاشرہ کی طرف

ہے کیا کوئی تعاون ملا؟

جواب: جہاں تک میراتعلق ہے تو جس وقت میں مسجد گئی اس وقت تو ہم کو تعاون ملا وہاں امام نومسلموں کے لئے دین اسلام کی تعلیمات کی تشریحات کرتا ہے۔

#### كاشمسلمان ابنى ذمه دارى محسوس كرتے:

لیکن جہاں تک معاشرہ کا سوال ہے میں نے متعددایسے مسلمانوں کو پایا ہے جومغربی تہذیب میں گھرے ہوئے ہیں اور وہ اسلام سے دور ہیں مسلمان اپناوزن قائم كرنے ميں اب تك كامياب نہيں ہوئے، ہم امت محرية بيں، ہم اسلامی امت ہيں ہمیں دین حنیف کی اشاعت اور اس کے مطابق زندگی گز ارنی چاہیئے ۔اور بہت سے راہ بعكوں كوراه يرلانے كى كوشش كرنى جاہيئ انہيں اسسلسله ميں ركاوث نہيں ڈالنا جاہيئے ، میں اپنے بس میں جو ہے وہ کر ہی رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میری مددفر مائے۔آ مین



سسابسقه نام : كارلوالا ندلوسيا اسلامي نام: شريفا ملك كانسام : امريك

## اسلام کےخلاف خفیہ منصوبوں کی کہانی ایک نومسلم عورت کا انکشاف

(امریکه کی نومسلم خاتون شریفا کارلوللا ندلوسیا کہتی ہیں که) میں دین حق اسلام کی طرف کیسے لوٹی اسلام کےخلاف بنائے محیے منصوبوں کی داستان ہے، میں نے خودمنصوبے بنائے جس گروپ سے میراتعلق تھا اس نے بھی اسکیمیں تیار کیس اور اللہ تعالی نے اپنے منصوبے بنائے اور اللہ ہی بہتر منصوبہ ساز ہے، جب میں نوعم تھی تو میں ا یک ایسے گروپ کی توجہ کا مرکز بن گئی جوانتها ئی گمراہ کن ایجنڈ ہ رکھتا تھا۔ حکومتی عہدوں پر کام کرنے والے افراد کی بیالک ڈھیلی ڈھالی ایسوسی ایشن تھی جس کا ایک مخصوص ایجنڈ ا تھا کہ اسلام کو تباہ کرنا ہے۔ بیر حکومت کا تشکیل کردہ گروپ نہ تھا بلکہ امریکی حکومت میں مختلف عہدوں پر کام کرنے والے افراد نے ازخود بیالیوی ایشن بنا کی تھی اوراور بیلوگ اینے مقاصد کے حصول کے لئے اپنے حکومتی عہدوں کا بھر پوراستعال کرتے تھے۔ چونکہ میں خواتین کے حقوق کے لئے کام کرنے والی ایک فعال کارکن کی حیثیت سے نمایاں پوزیشن رکھتی تھی اس لئے اس گروپ کے ایک رکن نے مجھ سے رابطہ قائم کیا''مشرقی وسطی'' برزور دیتے ہوئے اس نے پیش کش کی کہ اگر میں'' بین الاقوامی تعلقات' میں تعلیم حاصل کروں تو وہ مجھے مصر کے امریکی سفار تخانہ میں ملازمت کی گارنٹی دیتا ہے۔اس کی خواہش تھی کہ مصر میں امریکی سفارت خانہ میں تعیناتی کے دوران میں ا پنے حکومتی عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معری خواتین سے تعلقات قائم کردں اور خواتین کے حقوق کے سلسلہ میں جوتح یک پر نکال رہی ہے اس کی حوصلہ افزائی کروں۔ میرے خیال میں بیا کی عظیم نظر بیاور میرے دل کی آ واز تھی۔ میں مسلم خواتین کوئی وی یرد کھے چکی تھی اور میرے علم کے مطابق معاشرے میں بیمظلوم اور بیا ہوا طبقہ تھا، میں ان

خواتین کی بیسویں صدی کے آزاد معاشرے اور روشنی کی طرف رہنمائی کرنا جا ہتی تھی۔ اسى عزم واراده كے ساتھ ميں نے كالج ميں داخلدليا اور تعليم حاصل كرنا شروع کردی میں نے قرآن وحدیث اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا۔ میں نے ان طریقوں کا بھی خصوصی مطالعہ کیا جن کے مطابق ان معلومات کو اسلام کے خلاف استعال کرنا تھا۔ میں نے سکے لیا کہ اینے مقاصد کے لئے الفاظ کو کس طرح محما کر کام میں لانا ہے۔ بہ ایک بہت ہی قیمتی ہتھیارتھا تا ہم جب میں نے مطالع شروع کیا تو اسلام کے پیغام نے مجھے مسحور کر دیا تھا۔اس کے اندر فہم وفراست، دانائی اور حکمت تھی مجھے تو اس نے چونکا دیا ان اثرات كے سدباب كے لئے ميں نے عيسائيت كى كلاسوں ميں با قاعد كى سے جانا شروع کردیا تھا۔ میں نے کلاسوں کے لئے اس پروفیسر کا انتخاب کیا جس کی شہرت بہت اچھی تھی ، اور اس نے ہارور ڈیو نیورٹی سے علوم الی (بعنی فدہب) میں بی ایج ڈی کی ہوئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں بہت اچھے ہاتھوں میں آسٹی ہوں۔ گرجو میں نے سوچا تھاالی کوئی بات نہ نکلی۔ یہ پروفیسرتو توحید پرست (موحد) عیسائی نکلا۔ وہ تو عقیده تثلیث پریقین بی نہیں رکھتا تھا اور نہ بیوع مسیح کی الوہیت کو مانتا تھا۔ درحقیقت وہ حضرت عيسى عليه السلام كوصرف ايك يغير تسليم كرتا تعا-

اپی اس بات کو تابت کرنے کے لئے اس نے بائیل کے یونانی ،عبرانی اور آرامی ذرائع سے حوالے دیئے اور بتایا کہ کہاں کہاں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ جب مجھے وہ بیسب بتار ہا تھا تو اس نے ان تاریخی واقعات کو بھی بیان کیا جوان تبدیلیوں کو لانے اور بیروی کا باعث سے جب میری بیدکلاس کمل ہوئی تو میرا دین تباہ ہوچکا تھا۔ لیکن میں اسلام قبول کرنے کواب بھی تیار نہیں۔

گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی ذات اور مستقبل میں ذریعہ معاش کی خاطر تعلیم جاری رکھی۔ اس میں تمین سال کا عرصہ لگا۔ اس دوران میں مسلمانوں سے ان کے عقائد کے بارے میں سوال کرتی دہی، جن افراد سے میں نے سوال کیا ان میں سے ایک (MSA) کارکن تھا۔ اللہ تعالی کاشکر ہے کہ اس بھائی نے دین میں میری دلیسی کومسوس کیا اور میری اسلامی تعلیم کے لئے ذاتی کوششیں کیس دعاء میں اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہترین اجردے۔

ایک دن اس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور بتایا کہشہر میںمسلمانوں کا ایک گروپ آرہا ہے اس کی خواہش تھی کہ میں ان سے ملوں۔ میں نے ملاقات کے لئے حامی بھر لی اورعشاء کی نماز کے بعدان سے ملنے کے لئے گئی۔ مجھےا بیک کمرے میں لے جایا گیا جس میں کم از کم بیس آ دمی بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے میرے بیٹھنے کے لئے جگہ بنائی مجھے بردی عمر کے ایک پاکستانی کے سامنے بیٹھنے کے لئے جگہ دی گئی۔ یہ بھائی عیسائی مذہب کے بارے میں علم کاسمندر تھے اور وہ بائبل اور قر آن کے مختلف حصوں پر صبح تک بحث کرتے رہے۔اس نے عیسائیت کے بارے میں مجھے جوجو باتیں بتائیں ا دوران تعلیم میں وہ جان چکی تھی مگراس دانا آ دمی نے مجھے سے وہ بات کہی جو کسی دوسرے مسلمان نے نہ کہی تھی۔اس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، گذشتہ تین سال سے میں اسلام پر تحقیق وجنبو کررہی تھی مگر کسی نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت نددی تھی ، مجھے پڑھایا گیا ، دلائل دیئے گئے اور بعض مواقع پرمیری تذلیل بھی کی گئی مگر کسی نے اسلام قبول کرنے کی وعوت نہ دی۔ اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے جب اس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو مجھے ایک جھٹکا سالگامیں نے محسوس کیا کہ یہی سیجے وقت ہے میں جانی تھی کہ یہی سے ہے اور مجھے جلد فیصلہ کرلینا جا سے ۔الحمد للد،اللہ تعالیٰ نے میرا ذ ہن کھول دیا اور میں نے کہا'' ہاں میں اسلام قبول کرنا جا ہتی ہوں''اس کے ساتھ ہی اس نے عربی میں مجھے کلمہ شہاوت پڑھایا اورا گریزی میں اس کے معنی بھی بتائے۔اللہ کی قتم جب میں نے کلمہ شہادت پڑھا تو میں نے اپنی ذات میں عجیب ترین احساس کو یایا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے سینے سے بہت برا ابو جھا تار دیا گیا ہے، میں نے ایسے سانس لیا جیسے اپنی زندگی میں پہلی بارسانس لیا ہو۔اللہ کاشکر ہے کہ اس نے مجھے ایک صاف ستھری مختی کی طرح ایک نئی زندگی عطا کی ، جنت میں جانے کا سنہرا موقع عنایت کیا، میں نے وعاء کی کہاہے میرے الله میری زندگی کے بقیدایام تیرے احکام کے مطابق گزریں اور میری موت مسلمان کی موت کے طور پر ہو۔ یہی مسلمان بہن حجاب کے بارے میں تھتی ہیں کہ:

''بطور غیر مسلم مغربی سوسائٹ میں رہتے ہوئے نظریہ'' شرم و حجاب'' کی میرے ذہن میں کوئی خاص اہمیت نہ تھی اپنی نسل کی دیگر

www.besturdubooks.net

خواتین کی طرح میں بھی اسے دقیانوی اور ایک فضول چیز شار کرتی تھی، مجھے ان مسلمان عورتوں پرترس آتا ہے، جو برقعہ پہنے ہوتی تھیں یا پھر'' بیلہ شیٹ' کیٹے سڑکوں پر چلتی پھرتی نظر آتی تھیں، میں حجاب والی چا در کو بیٹشیٹ ہی کہتی تھی'۔

میں ایک جدید تورت تھی ، تعلیم یا فتہ اور روش خیال ، میں حقیقی سچائی کے بار ہے میں کچھ نہ جانتی تھی ، میں مسلم دنیا کے کسی بھی گاؤں کی ساجی طور پر کچلی ہوئی مسلمان عورت سے زیادہ لاچار تھی ۔ میں اس لئے لاچار نہ تھی کہ میر ہے اندر طرز حیات اور کپڑوں کے انتخاب کی اہلیت نہ تھی کہ 'اپئی سوسائی'' کوکہ یہ حقیقت ، میں کس کے لئے ہے؟'' جانے کی اہلیت نہ رکھتی تھی میرے لئے یہ نظریہ پریشان کن تھا کہ 'عورت کاحسن و جمال عوامی ملکیت ہے اور شہوانی تعریف و توصیف کواحتر ام دیا جانا چاہیئ''۔

جب الله تعالی نے میری رہنمائی فرمائی اور میں نے جاب پہنا تو بالآ خراس ماحول سے باہر نکلنے کے قابل ہوگی جس میں رہ رہی تھی میں اس سوسائٹی کواس کے اصل رنگ وروپ میں دیکھنے کے اہل بھی ہوگئی، اب میں دیکھ کتی تھی کہ اس سوسائٹی میں سب سے زیادہ نگا سے زیادہ قدران خوا تین کی ہوتی ہے جوعوام کے سامنے اپنے آپ کوسب سے زیادہ نگا کردیتی ہیں مثلاً اداکارائیں، ماڈل گراز، اور ڈانسرز وغیرہ۔ مجھے اب یہ بھی نظر آرہا تھا کہ مردوں اور خوا تین میں نعلقات کا جھکا وَنا مناسب طور پر مردوں کی طرف ہے۔ میں جان گئی کہ میں مردوں کوا پنی طرف متوجہ کرنے والالباس پہنتی تھی، اور یہ کہ کرمیں اپنے جان گئی کہ میں مردوں کوا پنی طرف متوجہ کرنے والالباس پہنتی تھی، اور یہ کہ کرمیں اپنے آپ کو جو قوف بنانے کی کوشش کرتی تھی کہ اس سے میں نے اپنے آپ کوخوش کیا ہے لیکن تاخ حقیقت بہی تھی کہ جو بات مجھے خوش کرتی تھی وہ اس آدمی کی زبان سے میری تعریف ہوتی تھی جے میں پرکشش بجھی تھی۔

اب میں جانتی ہوں کہ ایک فرد جو بھی صاف ستھرانہیں رہا اس کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ گندا ہے۔ اس طرح میں بید کیفنے کے قابل نتھی کہ میں مظلوم ہوں، یہاں تک کہ میں اس بسی ہوئی سوسائٹی کی تاریکیوں سے نکل کر اسلام کی روشن میں آئی میں آئی۔ اسلام کے نور نے جب سے کوروشن کیا تو میں بالآخر سیاہ دھبوں کود کیھنے

کے قابل ہوگئی، جن کو ہمارے مغربی فلسفیوں نے چھپار کھا تھا۔ اپنے معاشرے کی اخلاقی اقتدار اور اپنی ذات کی حفاظت ظلم نہیں ہے بلکظلم یہ ہے کہ خواہشات نفس کے تحت اپنے آپ کو گندگی کے دلدل میں پھینک کریہ کہا جائے کہ یہ گندگی نہیں ہے۔

میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ جس نے سر پر اسکار ف پہننے کے بعد مجھے
ایک پہچان دی، میں ان لوگوں سے دور ہوتی گئی جو کسی طرح بھی میرے ذہن، میری روح، اور دل سے ہٹ کرمیری شاخت کرتے تھے۔ جب میں نے سرکو ڈھانپ لیا تو میں حسن و جمال کے اشتعال کے باعث ہوے والے استصال سے زی گئی، جب میں نے سرکو ڈھانپ اتو ام کرتی ہوں تو وہ بھی میر ااحترام کرنی ہوں تو وہ بھی میر ااحترام کرنے سکے۔ جب میں نے سرکواسکارف سے ڈھانپ لیا تو بالآخر میں نے سچائی کے لئے اپنے ذہن کو کھول دیا۔ سب سے اہم عضر جس نے مجھے اس مذہب کی طرف کھینچاوہ یہ حقیقت ہے کہ اسے دلائل ومنطق کی بنیاد پر سمجھا جاسکتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں محسوس کرتی ہوں کہ بہ شار مسلمان والدین اپنے بچوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات و احکامات کی صحیح طور پر وضاحت نہ کرکے بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ بچوں سے عموماً کہا جاتا ہے کہ ''ہم بڑے ہیں''ہم کہدر ہے ہیں اس لئے یہ مانونم عرب، پاکتانی مصومالی ہو جاتا ہے کہ ''م بڑے ہیں'' کو سمجھے۔ اسلام اس لئے ایسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ ''وہ کیا کرتے ہیں کوں کرتے ہیں'' کو سمجھے۔ اسلام اس لئے ایک ظیم غدہب ہے۔



مسلک کانسام امریکہ

سابقه مذهب : يهوديت

## يهوويت سے اسلام

بہت چھوٹی عمر ہی ہے مجھے یہ معلوم کرنے کا اشتیا تی تھا کہ یہودی ہونے سے
کیا مراد ہے۔ یہ اشتیا تی پہلے پہل غالبًا ایسٹر کے زمانے میں پیدا ہوا۔ ایسٹر کے دن
آتے تو میرے مسیح ہم جماعت مجھے ''مسیح کی قاتل'' کہنا شروع کر دیتے۔ ایسٹر
گزرتے ہی گویا مجز ہ رونما ہوجاتا۔ وہ لوگ یکسر بدل جاتے اور سال کے باقی دن
بڑے خوشگوار دوستانہ ماحول میں گزرتے۔ایک مرتبہ میں نے ایک چھوٹے ہے رومن
کیتھولک ہم جماعت سے اس طرزعمل کا سبب بوچھا تو اس نے جواب دیا کہ ہمیں
یا دری صاحب نے کہاتھا۔

اسی زمانے میں اخبارات میں اور ریڈیو پر جنگ کی خبریں ہے در ہے آنے لگیں۔ دوسری عالمگیر جنگ جھٹری تو میں پانچ برس کی تھی اور جب ختم ہوئی تو گیار ہویں برس میں جارہی تھی۔ ہٹلر کی نازی حکومت کے ہاتھوں لا کھوں یہودیوں کے استیصال کی خبریں بڑی ہی وحشت ناک اور روح فرساں تھیں اور کم سن کے باوجود میرے ذہن پر ایک مستقل نقش چھوڑ گئیں۔ پھر میری اور دوسری غیریہودی ہم جولیوں کی ظاہری شکل و صورت میں بھی خفیف سا مگر نمایاں فرق تھا۔ ان ساری باتوں نے مجھے یقین دلا دیا کہ یہودی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں سے مختلف ہیں اور ہمارا اس معاشرے سے فی الواقع کوئی تعلق نہیں ہے جس کا ہم اپنے آپ کو حصہ سجھتے ہیں۔

جب میں زندگی کی نویں اور دسویں منزل میں تھی، پورے دو برس ہفتہ وار فرہیں تعلیم کے دوران میں اپنے حقیقی نام ونشان کی تلاش کا خیال میرے دل و د ماغ پر حاوی رہا، چنانچہ انگریزی میں یہودی قوم کے متعلق جس قدر کتابیں مجھے مل سکیں میں نے بودی و میں یہودی و میں ایک ساتھ پڑھ ڈالیں۔تھوڑی ہی مدت میں یہودیوں کی بارہ دون وشوق کے ساتھ پڑھ ڈالیں۔تھوڑی ہی مدت میں یہودیوں کی

المناک تاریخ میرے لئے اس قدر جانی ہوجھی تاریخ بن گئی کہ اس سے متعلق صفح قرطاس پر ابھر نے والی خیالی تصویریں بسا اوقات اپنے گردو پیش پھیلی ہوئی حقیقی زندگی سے بھی زیادہ حقیقی نظر آئیں۔ایک نظا سالڑ کا آلتی پالتی مارے بیٹھا ہے، تلمو دکی ایک جلد آگے رکھی ہے اور پڑھ رہا ہے سر پرمخمل کی ٹوپی ہے کانوں تک لیے بال ہیں، بڑی بڑی ہڑی آئھوں سے حزن و ملال میک رہا ہے، میح سے شام تک وہ اپنے اسباق میں متعزق رہتا ہے۔ یہ قرون وسطی کے پورپ کے متاز یہودی فاضل راشی کے بچپن کی تصویر ہے یہ موی ابن میمون ہے ایک اور نامی گرامی یہودی مفکر، صلاح الدین کا طبیب خاص موئی اپنے ایک دوست کوخط لکھ رہا ہے جس میں قاہرہ کے تھن اور مصروف شب وروز کا ذکر ہے سام اپین میں یہودی گیرکا درخت بہار پر ہے اور پھر جورد تعدی، تعذیب وعقوبت اور قل عام کا مسلسل چکر چل پڑتا ہے ہیہ اپنین کلیسا کی عدالت احتساب اور یہ یورپ اور قب اور کے یہود یوں کوعام آبادی سے کاٹ کرغیو میں دھکیلا جارہا ہے۔

نیویارک میں میری خیلری بہن کے گھر کے سامنے، سڑک کے پارایک ربانوی درس گاہ تھی یہاں متدین والدین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو فدہبی تعلیم کے لئے بھیجا کرتے تھے۔ بچخمل کی ٹو پی سر پراوڑ ھے، کا نوں تک لیے بال لہرائے ،عبرانی کتابوں کا پلندہ اٹھائے درس گاہ جاتے اور دن بھر قطار میں بیٹھے آگے پیچھے جھوم جھوم کر بیٹھے اور توراۃ اور تامو د پڑھتے رہتے ہمارے کالی سیاہ داڑھی والے استاد بڑے تخت گیرتھے۔ نظم وضبط کا بڑا خیال رکھتے تھے، ایک لمباسا موٹا ڈیڈ اان کے ہاتھ میں ہوتا اور سست اور کام چور شاگر دوں کی خبر لینے کے لئے ہر وقت مستعدر ہتے۔ پھر بینا گاگ کے ماتمی گیت تھے، جنہیں ہم ہمیشہ اندوہ گیں لئے میں گایا کرتے تھے۔

بیسارے بخربات ہر چند میرے بچپن کا ایک حصہ بن چکے تھے، کین میرا گھرانا
اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ میں ایک کڑ فدہبی گھرانے میں نہیں ''اطلاح یافت'
گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جو سیحی معاشرہ میں بڑی حدثک جذب ہو چکا تھا، میرے
والدین یہودی شریعت بڑ مل کرتے تھے، نہ میرے قریبی رشتہ دار امریکہ میں رہنے
والدین یہودیوں کی غالب اکثریت اصلاً روسی ہے، مگران کے برعکس ہمارا گھرانا جرمن تھا
ہم لوگ روسیوں کی طرح جروتشد داور قل عام کے نکالے ہوئے نہ تھے بلکہ سوسواسوسال

پہلے اقضادی ترتی کی تلاش میں اپنی مرضی سے امریکہ چلے آئے تھے۔ مشرقی یورپ کے یہودیوں کی طرح جرمنی کے یہودی غیزو کی الگ تھلگ زندگی سے نکل نہیں آئے تھے بلکہ وہ سیحی معاشرہ میں ضم ہو چکے تھے، میری پردادی جوشکل وصورت میں جرمن خوا تین کی طرح حسین، دراز قامت اور گورے رنگ کی تھیں، کرسمس ہمیشہ بردی دھوم دھام سے مناتی تھیں۔ اس تقریب پروہ اپنے بیٹے بیٹیوں اور ان کے بچوں کو بردے اہتمام سے تخفے تحاکف دیتیں اور برد اسا شجر عید آراستہ کرتی تھیں۔

ہم اصلاح یافتہ یہودی اینے عبادت خانوں کو''سینا گاگ'' نہیں ممل کہا کرتے تھے۔ان ممپلوں میں عبادت پروٹسٹنٹ عیسائیوں کے طرزیر ہوا کرتی۔تربیت یا فتہ پیشہ ورمر دوزن کامخلوط طا کفہ مشہور ومعروف سیحی مناجا تیں بڑے سریلی دھن میں گا تا۔اس طائفے میں متعدد مسیحی بھی ہوتے ،مناجاتوں کے وہ سارے الفاظ بدل ڈالے گئے تھے جن سے یہودی حاضرین اجماع کے جذبات مجروح ہوتے تھے۔ ہماری دعائيں تقريباً سب كى سب الكريزى زبان ميں تھيں۔ ان ميں عبرانى كے الفاظ نہ ہونے کے برابر تھے۔ جواحکام راسخ الاعتقاد یہودیوں کے نز دیک واجب العمل تھے ان کی یا بندی ہمارے لئے لازمی نہ تھی۔اصلاح یا فتہ رہنماانہیں فرسودہ اورجد بدزندگی کے لئے بے کارشبھتے تھے۔ ہمارے گھر کی فضایر وس کے سیحی گھروں سے ذرا بھی مختلف نہتھی ہم بھی راسخ الاعتقادی سے اتنے ہی بیگانہ تھے جتنا کہ ہمارے پڑوسی۔بس ایک چیز نے ہمارے یہودی تشخص کومعدوم ہوپنے سے بچار رکھا تھا اوریہ بات بجائے خود حیران کن تھی کہ سیحی معاشرہ میں'' انضام'' کے باوجود ہم لوگوں میں مسیحیوں کے ساتھ شادی بیاہ کا رواج نه تھا۔اس طرح ہمارے معاشرتی تعلقات بھی اپنی ہی تسل وقوم تک محدود تھے۔ مجھے اصلاح یا فتہ یہودیت سے سخت نفرت تھی میرے نز دیک وہ جدید مغربی زندگی کارنگ ڈ ھنگ اختیار کرنے کی کوشش میں کھوکھلی اور بےمعنی باتوں کا مجموعہ بن کر رہ گئی تھی۔مقدس شریعت سے کلیتًا اعراض کے نتیج میں اس کے پیرومحض برائے نام یبودی تھے۔تحریک اصلاح نے فی الحقیقت یہودیت کو اس کی روح اور معنویت سے عاری کردیا تھا،اورنام کے سوااس کے دامن میں کوئی شے باقی نہ چھوڑی تھی۔اکثر ترقی یا فتہ یہودی، جنہیں میں جانتی تھی، ملحد تھے۔ یہ لوگ چند ایک یہودی رسوم ہے محض عادات، خاندانی روایات یا معاشرتی مجبور بوں کی بناء پر چینے ہوئے تھے۔

تحریک اصلاح کا مقصدان یہودیوں کوگر دیدہ بنانا اورسنجالنا تھا جوبصورت یبودی مسیحی معاشرہ میں اس طرح مرغم ہوجاتے کہ یبودی تشخص کا کوئی نشان باتی نہ رہتا، چنانچہ یہودیت کوصوری اورمعنوی دونوں اعتبار سے ایک نے سانچے میں ڈھال کرہم عصرامریکی زندگی کےمطابق بنادیا گیاتحریک اصلاح کے اس تصور کا جبلی بوداین مجھ پرجلد آشکارا ہوگیا۔ میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا کہ پتحریک بہودیوں کے ثقافتی انضام کورو کنے میں نہ صرف تا کام ہورہی ہے بلکہ اس نے الثااس عمل کی حوصلہ افز ائی کی ہے۔ ہم وطن یہود یوں کی پہلی بود،خصوصاً وہ جومشر قی بوری سے تعلق رکھتی تھی ، اینے عقا کد میں بڑی پختہ، پر جوش اور مخلص تھی ، تا ہم ان نے بچوں کا طرزعمل بافکل مختلف تھا ، انہوں نے پبلک اسکولوں میں تعلیم یائی تھی اور امریکی طرز زندگی کو اپنالیا تھا۔ یہودی قانون ورسوم ندہبی مراسم عام فضامیں اس قدر اجنبی بن گئی تھے کہ جب بزرگوں نے ان قوانین ورسوم کواپی نوخیزنسل پر بجبر نا فذ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے قوانین ورسوم اور بزرگوں کے اقتد ار دونوں کے خلاف بغاوت کر دی ، تا ہم'' یہودی ہونے'' کے تصور سے ان کی وابستگی بوی گہری تھی اس لئے یہودیت کو کامل طور سے خیر با د کہہ دینے کے بجائے وہ اصلاح یا فتہ ممل کے رکن بن جاتے۔اس سے ان کی معاشرتی حیثیت بھی قوم کی نظر میں خاصی بڑھ جاتی کیونکہ اصلاح یا فتہ ممیل میں شرکت کے لئے رو پید در کارتھا اور رکنیت صرف بالا ئی طبقات تک محدودتھی۔ تیسری نسل نەصرف یہودیت کی روح اور اس کے مضمرات بلکہ نام کو بھی ترک کر دینے کے لئے بے قرارتھی ، چنانچہ جب میں جوانی کی عمر کو پہنچی تو میرے والدین اس آخری رکاوٹ کو بھی رفع کر چکے تھے جو انہیں غیر یبودی قوم سے الگ کرتی تھی وہ ایک لااوری (Agnostic) انسان دوست تنظیم ا یکھیکل کلچرل سوسائٹی (Ethical Cultural Society) میں شامل ہو گئے۔ چند سال بعدوہ اس تنظیم ہے اس لئے غیرمطمئن ہو گئے کہ اس کے ارکان کی غالب اکثریت یہودی نژادکھی، چنانچہ ایک نواحی یونیٹرین چرچ میں شمولیت اختیار کرلی۔ اگر چہ اس چرچ نے مسیحیت کی ظاہری سج دھج کو ہاتھ سے جانے نہ دیا تھا تا ہم اس کے تصورات ا پھیکل کلچرل سوسائٹ سے مماثل تھے۔میری بڑی بہن نے جب دیکھا کہ امی اور آبا یونیٹرین بن کر بے حدمطمئن اورمسرور ہیں تواس نے بھی فوراً اپنے شوہرسمیت ان کی پیروی کی۔اس کے دو بچے غالبًا اپنا شار بھی یہودیوں میں نہ کریں گے حتیٰ کہان کے نام سے بھی ظاہر نہ ہوگا کہ وہ ایک یہودی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔اس طرح جذب و انضام کاعمل ممل ہوگیا۔

اصلاح یافتہ یہود یوں میں بیمفروضہ عام ہے کہ یہودی مظلوم وستم رسیدہ قوم
اس کئے ہیں کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے ''مختلف'' ہونے پر اصرار کرتے ہیں۔ اس
''اختلاف'' کورفع کردیا جائے تو ساری عداوت اور آ ویزش جاتی رہے گی۔ میں نے
اس طرز استدلال کو بھی مؤثر نہ پایا۔خصوصاً جب کہ مجھے خوب علم تھا کہ ہٹلر کی نازی
حکومت کے تحت انسانی باڑوں (Concentration camps) میں جو ۱۷ لا کھ سے زائد
یہودی مارے گئے تھے ان کی اکثریت اسی طرح کا ملاً ''ضم شدہ' تھی جس طرح کہ ہم۔
یہودی مارے گئے تھے ان کی اکثریت اسی طرح کا ملاً ''ضم شدہ' تھی جس طرح کہ ہم۔
یہودی ماروں میں میں نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں قوموں کے باپ
یہودی کتابوں میں میں نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں قوموں کے باپ

یہودی کابوں میں میں نے پڑھاتھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں قوموں کے باپ
ہیں۔ یہودی ان کے بیٹے اسمحق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور عرب اپناسلسلیہ نسب ان
کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ کیا یہ تحض ایک افسانہ تھا یا
حقیقا امریکہ میں ''سامی دشمیٰ' کی اصطلاح یہود یوں سے نفرت اور بغض وعناد کے
ساتھ مخصوص ہو چکی ہے۔ اس لفظ کا اطلاق بھی عربوں کے سلسلے میں نہیں ہوا۔ تاہم
جغرافی خصوصیات طبعی ہئیت اور تہذیب و ثقافت کی اصطلاح میں عرب کہیں زیادہ
خالص ''سامی'' ہیں یورپ میں صدیوں اقامت کی وجہ سے یہود یوں کی ارثی
خصوصیات کی طرح عربوں کے ساتھ رشتہ داری کا رنگ بھی اگر چہ پھیکا پڑچکا ہے تاہم
اساسی طور پر بیا کے جدی قرابت اب تک باقی ہے۔ میں بہت سے یہود یوں کو جانی
ہوں اور ان میں سے بعض میرے اپنے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو خدو خال کے
ہوں اور ان میں سے بعض میرے اپنے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو خدو خال کے
ہوں اور ان میں سے بعض میرے اپنے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو خدو خال کے
ہوں اور ان میں جانگل عرب نظر آتے ہیں۔ ایسے عرب جو اگر بطور مفروضہ ہی سہی ، خالص

۱۹۴۸ء کی جنگ فلسطین کے دوران امریکہ میں صہبونی پروپیگنڈ ااپنے عروج پہنانی ممیا۔ ریڈیو اور اخبارات کے ذریعے صہبونیوں کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے ساتھ ساتھ کو بول کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکانے کی منظم مہم انہا پڑھی۔
میں نے صہونی پرو بیگنڈہ کی فریب کاری اور بود سے بن کوخود بخو د بھانپ لیا۔ عربول
کے ساتھ میری روز افزوں ہم دردی سے میر سے گھر والے دہشت زدہ ہوگئے۔ عربول
کی تاریخ اوران کی تہذیب و ثقافت سے متعلق پبلک لائبر بری میں جس قدر کتا ہیں ملیں
میں نے پڑھ ڈالیس۔ باوجود کیدان کتابوں کے اکثر مصنفین کالب ولہجہ غیر ہمدردانہ بلکہ
بڑی حد تک معاندانہ تھا۔ ان کے مطالع سے مجھے یقین ہوگیا کہ عربول کے خلاف
صہونیوں کا پرو پیگنڈ ایکس ناانسانی پر بینی ہے۔ ان دنوں میں عربوں کے متعلق جو بات
بھی پڑھتی اس سے از حدمتا شرہوتی حتی کہ ٹھیک وہ خصوصیات جو ایک عام یور پی اور
امر کی کونا گوارگز رتی ہیں مجھے دل ش معلوم ہوتی تھیں۔

سال پرسال گزرتے چلے گئے۔اس عرصے میں بندرت کی یہ حقیقت جھ پر آشکارا ہوگئ کہ عربوں نے اسلام کوسر بلندنہیں کیا بلکہ اسلام نے عربوں کوعظمت عطا کی۔حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے تو عرب آج قطب شالی کے اسکیمواور جنوبی افریقہ کے زولو قبائل کی طرح گمنام اور پردہ تاریکی میں مستورہوتے۔اسی طرح قرآن کریم عربی زبان میں نازل نہ ہوتا تو آج عربی اگر تا پیدنہیں تو دنیا کی غیرا ہم اور بے مایہ زبانوں میں شارہوتی۔ چونکہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے اور قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوااس لئے دنیا کا ہر مسلمان خواہ وہ کسی قوم اور نسل سے تعلق رکھتا ہے، ثقافت کے اعتبار سے عرب ہے،خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

"عربول سے تین امور کی بناء پر محبت کرو۔ میں عرب ہول،
قرآن کریم عربی زبان میں ہے اوراہل جنت کی زبان عربی ہوگی"۔ (بیم قل)
ہمار سے بہت سے جدید تعلیم یا فتہ حضرات اسلام کی ان ہدایات کوروکر دیتے
ہیں جوعرب ماخذ کی مظہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایات مقامی نوعیت کی ہیں اور اُس
خاص دور کی سوسائٹ سے تعلق رکھتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بود و باش
رکھتے تھے۔ اس سوسائٹ کے لئے تو یہ معقول اور صحیح تھیں ،کیکن اب فرسودہ ہو چکی ہیں ،
اس لئے انہیں ترک کردینا چاہیئے ، تا ہم سیچ اور مخلص مسلمانوں کے نزدیک حضور کا

عرب ہونا کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا۔اللہ چاہتا تو ہمارے نبی آخرصلی اللہ علیہ وسلم یونانی، رومی یا انگریز بھی ہوسکتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں کو چھوڑ کراگرایک عرب کوخاتم النہین بنایا تو اس کی اس مشیت کے پیچے یقینا کوئی معقول سبب کارفر ماتھا۔

یبودیت اور اسلام کے درمیان روحانی رشتہ اسلام اور عیسائیت سے زیادہ معظم اور گہرا ہے، یبودیت اور اسلام دونوں تو حید کے قائل ہیں اور اس میں کسی قسم کی مصالحت یا مداہنت روانہیں رکھتے۔ دونوں شریعت اللی کی کڑی پابندی کونہایت اہم مصالحت یا مداہنت روانہیں رکھتے۔ دونوں شریعت اللی کی کڑی پابندی کونہایت اہم سیحتے ہیں اور اسے خالق کا نئات کی اطاعت و محبت کا نشان قرار دیتے ہیں۔ دونوں پروہت گری، تجرد اور رہبانیت کومستر دکرتے ہیں۔ اسی طرح عبرانی اور عربی دونوں زبانوں میں بڑی نمایاں اور مؤثر مشاہبت پائی جاتی ہے جی کہ روایاتی رائخ الاعتقاد یہودیت اور اسلام جو ثقافتی فضا اور ماحول پیدا کرتے ہیں وہ بھی کچھزیادہ مختلف نہیں ہودیت اور اسلام جو ثقافتی فضا اور ماحول پیدا کرتے ہیں وہ بھی کھوزیادہ مختلف نہیں ہودیت اور اسلام جو تقافتی فضا اور ماحول پیدا کرتے ہیں وہ بھی کھوزیادہ مختلف نہیں کریں گے۔ علیٰ ہذا القیاس ہوگئوں کر یہ خودکوا پنے گھر مقدس قانون پر بحث و تمخیص کرنے والے فاضل علاء کی مجلس میں ایک ربی خودکوا پنے گھر میں محسوں نہیں کریں گے۔ علیٰ ہذا القیاس میں محسوں کرے گا۔

یہودیت میں مذہب قوم پرتی کے ساتھ اس قدر خلط ملط ہو چکا ہے کہ ان دونوں کے درمیان بھٹکل امتیاز کیا جاسکتا ہے۔ یہودیت کا لفظ''یہودا' سے ماخوذ ہے جوایک قبیلے کا نام ہے، ایک یہودی یہودا قبیلے کا فردہوتا ہے، اس مذہب کے نام سے بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ کوئی عالمگیر پیغام اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ کوئی یہودی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نوع انسانی کی رہنمائی کے لئے اس نازل کردہ پیغام پر ایمان رکھنے اور اس کی پیروی کو تقاضائے ایمان جھنے کی بناء پر یہودی نہیں ہوتا بلکہ وہ اس لئے یہودی ہے کہ یہودی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اب چا ہے وہ کھلے بندوں ملحد بن جائے اپنے یہودی بھائیوں کی نظر میں یہودی ہی رہےگا۔

اس فساد کامل نے قوم پرستی کے ساتھ مل کر یہودی مذہب کوروحانی طور پر مفلس و قلاش کر دیا ہے۔خدا بوری نوع انسانی کا خدا ہیں ہے بلکہ صرف اسرائیل کا خدا ہے۔ کتا بہتری اللہ کی نازل کردہ وحی نہیں ہے جو بوری نوع انسانی کی طرف بھیجی گئی

ہے بلکہ بنیادی طور پر یہودیوں کی تاریخ ہے۔ حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیماالسلام
اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول نہ تھے بلکہ محض یہودی بادشاہ تھے۔ یہودیوں کی نجات کا
انحصار آخرت میں کامیا ہی پرا تنانہیں ہے جتنا کہ فلسطین کی واپسی پر ہے۔ یہودی جس
قدر تہوار مناتے ہیں مثلاً حنوکہ، پورم اور پیاش وغیرہ سب مذہب سے زیادہ قومی اہمیت
کے حامل ہیں۔ صرف ایک تہوار خالص مذہبی نوعیت کا ہےاوروہ ہے یوم کپر (یوم کفارہ)
اس قوم پرسی ہی کی بنا پر یہودیوں نے حضرت عیسی اور حضرت یجی علیما السلام پرایمان
لانے سے انکار اور انہیں بدعتی قرار دے کر ذلیل اور رسوا کیا۔ کیونکہ یہ حضرات جوعالمگیر
پیغام دے رہے تھے وہ یہودیوں میں عام بھیلے ہوئے قومی جذبے سے مطابقت نہیں رکھتا
پیغام دے رہے تھے وہ یہودیوں میں عام بھیلے ہوئے وہی جذبے سے مطابقت نہیں رکھتا
عمل تنجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے رسالت کا منصب لے لیا اور ان کے ایک

توقع کے عین مطابق یہود یوں نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا اور شد و مدسے مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول! ایک امی عرب کو منتخب کرلیا تھا یہ یہود یوں کی قومی خود بیندی پر نا قابل برداشت ضرب تھی۔

چنانچاسلام اوراسلامی افکار وتصورات کے ساتھ میری روز افزوں ہم خیالی کو دکھ کر میرے واقف کاریہودی غضب ناک ہوگئے۔ ان کے نزدیک میں نے ان سے سخت دغا کی تھی۔ وہ مجھے بے غیرت قرار دیتے اور کہتے کہ میرایہودیت سے انکار اپنی آ بائی میراث اوریہودی قوم سے شدید نفرت کا نتیجہ ہے۔ وہ مجھے متنبہ کرتی کہ میں نے مسلمان ہونے کی کوشش کی تو اہل اسلام مجھے بھی ول سے قبول نہیں کریں گے۔ بیہ خدشات کلیتا ہے بنیا دفایت ہوئے آج تک کسی مسلمان نے مجھ پریہودی النسل ہونے گی فرش بنا پرانگشت نمائی نہیں کی۔ جب میں مشرف باسلام ہوئی تو مسلمانوں نے بڑے جوش و بزا پرانگشت نمائی نہیں گی۔ جب میں مشرف باسلام ہوئی تو مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش سے میرا خیر مقدم کیا اور اس طرح پیش آئے گویا میں انہی کی ایک فردھی۔

آج بہودی سب سے زیادہ اس بات پرسر افتخار بلند کرتے ہیں کہ وہ صدیوں مسلسل جبروظلم کی چکی میں پنے اور بے دردانہ ذرئے کئے جانے کے باوجود پج نکلنے میں کامیاب ہوگئے ہیں۔وہ بیلا ف زنی کرتے ہوئے بھی نہیں تھکتے کہ دوسری بے شار تو میں

جودولت اور تعداد میں ان ہے کہیں زیادہ طاقتور تھیں ،صفی ہستی ہے مٹ گئیں ،کین ان کا وجود بڑے فاتحانہ انداز میں باقی رہا۔ چونکہ یہودیت کا فدہی پہلو کمزور بڑچکا ہے اورخود یہودی بھی لا دینیت اور مادہ پرتی کا شکار ہوگئے ہیں اس لئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بے شک یہودی بھی لا دینیت اور مادہ پرتی کا شکار ہوگئے ہیں اس لئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنا شک یہودی بھی ایسا منہوں بھی ایک یہودی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس سوال کا جواب دینا تو در کنار بھی اپنے آ ب سے پوچھنے کی زحمت ہمی گوارا کی ہو۔ جبیا کہ ہرئی روشنی کے یہودیوں کا نقطہ نظر ہے وہ لوگ بھی محض حیاتیا تی اور لا دینی سیاسی مفہوم میں زندہ بھی رہنے وکا فی سمجھتے ہیں ، اسے سم ظریف ہی کہ سکتے ہیں اور لا دین سیاسی مفہوم میں زندہ بھی رہنے وکا فی سمجھتے ہیں ، اسے سم ظریف ہی کہ سکتے ہیں دنیا کو خدا کی وحدانیت کے علم اور اس کے مقدس فرامین کے نور سے منور کرنا تھا۔

میں نے اسلام اپنے اجداد کی میراث اور اپنی قوم سے نفرت کی بنا پر قبول نہیں کیا۔ میری اس خواہش کے پیچھے استر داد سے زیادہ تکیل کا جذبہ کار فرما تھا۔ میرے لئے اس کا مطلب ایک جال بلب اور محدود فد جب کو چھوڑ کر ایک ایسے متحرک اور انقلا بی فرجب کو اپنانا تھا جو عالمگیر افتد ار اعلیٰ سے کم ترکسی چیز پر قناعت نہیں کرتا؟ چنا نچہ بنی اسرائیل ہی کے ایک اور فرد کی زبان میں، جس نے وہی راہ سفر اختیار کی جس پر میں گامزن ہوں کہ سکتی ہول:

''میرے جداعلی ابراہیم، مجھے یہاں (کمدیس) دی کھے کرمیری آمدکا مقصد بخوبی سجھے لیتے۔ان کے رفع الثان پُر جلال تجربے کے لئے میرایہ حقیر و نا تو ال اضطراب کوئی معمانہ ہوتا۔ وہ فورا جان لیتے ، جسیا کہ اب میں جان چکا ہوں، کہ میرے وُ ور دراز کے سفروں کا مقصدا یک الیک دنیا ہے وصال کی مخفی خواہش میں پایا جاتا ہے، جس کی زندگی کے ممین ترین مسائل بلکہ خود حقیقت تک رسائی کا انداز ان تمام طور طریقوں سے بالکل مختلف ہے جن کا میں اپنے بچپن اور نو جوانی کے دنوں میں خوگر رہا تھا۔ پھر میرا عرب کی اس سرز مین میں آنا کیا حقیقت میں اپنے گھرواپس تھا۔ پھر میرا عرب کی اس سرز مین میں آنا کیا حقیقت میں اپنے گھرواپس آنے کے مترادف نہ تھا؟ ہاں، کیا یہ مراجعت وطن نہ تھی؟ روح کی مراجعت وطن نہ تھی؟ روح کی مراجعت وطن نہ تھی؟ روح کی مراجعت وطن نہ تھی۔ گھرکی تلاش

www.besturdubooks.net

میں معروف رہی تھی۔ ہاں میرا بیسفراس عرب آسان کی خاطر تھا، جو کسی بھی دوسرے آسان سے زیادہ سیابی مائل، زیادہ بلند، زیادہ ستاروں سے بھر پوراور بارونق ہے۔ جومیر ہے اجداد کی طویل نقل مکانی پرمحرابی حصت بنائے کھڑا ہے اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میراراستدا پی ساری طوالت کے باوجود کتنا آسان اور سہل تھاوہ راستہ جوا کی ایسی دنیا ہے جو میری نقی اس دنیا کی طرف جاتا ہے جو فی الحقیقت میری اپنی تھی'۔



سابقه مذهب : عيمائيت اسلامي نام: عائش عدوي مسلك كانسام : امريك

## اللہ نے مجھے کفر کی غلاظت سے نکال کراسلام کی یا کیزگی وطہارت سے ہم کنار کیا

عائشہ عدویہ ایک امریکی نومسلم خاتون ہیں۔ انہوں نے ایک پاکستانی سے شادی کی ہے اور دونوں میاں ہوی نیویارک میں درآ مدو برآ مدکا کاروبارکرتے ہیں۔ عائشہ عدویہ ''سسٹرز اِن اسلام'' (خواہرانِ اسلام) کی رکن ہیں۔ یہ تنظیم کولمبیا یو نیورٹی کی مسلم طالبات نے قائم کی ہے۔ یہ نظیم مسلمان طالبات اور عورتوں میں دینی شعور کواجا گرکرنے اور ایک غیر مسلم معاشرہ میں خواتین کی دین تربیت کا ایک چھوٹا مگر مؤثر ادارہ ہے۔

ایک ملاقات میں عائشہ عدویہ نے اپنے قبول اسلام کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا میں نے سولہ برس پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے کہا جھے اپنی ابتدائی زندگی میں اطمینان حاصل نہیں تھا۔ میں حقیقی سکون کی تلاش میں اِدھرا دھر ایک رہی تھی کہ ایک دن میری نظر ایک امریکی نومسلم میلکم ایکس کی کتاب پر پڑھی۔ اس کتاب میں اسلام کا تعارف کرایا گیا تھا، میں نے اس کتاب کوسرسری طور پر پڑھا، تو اس کتاب میں اسلام کا تعارف کرایا گیا تھا، میں نے اس کتاب کوسرسری طور پر پڑھا، تو اس سے بہت متا ثر ہوئی میں نے اسلام کو ایک سادہ اور آسان ند ہب محسوس کیا، میں نے یہ بات بھی محسوس کی کہ اسلام فطرت کے بہت قریب ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ بی اصل زندگی اور اس کی حقیقت ہے۔ میں نے اسلامی تعلیمات کا مزید مطالعہ کیا تو ایسا محسوس ہوا کہ تمام راز ہائے سربستہ ایک ایک کرکے کھلتے جارہے ہیں اور میں ایک نئ روشنی کی طرف جارہی ہوں۔ رفتہ رفتہ مجھ پر اسلامی تعلیمات کے اثر ات پڑنے لگے اور میرے رہن سہن اور دوسرے طریقوں میں جیرت انگیز تبدیلیاں خود بخو د رونما اور میرے رہن میں اور دوسرے طریقوں میں جیرت انگیز تبدیلیاں خود بخو د رونما ہونے لگیں۔ ایسامحسوس ہوتا تھا کہ کوئی نامعلوم ہستی میری رہنمائی کررہی ہے اور مجھے ہونے لگیں۔ ایسامحسوس ہوتا تھا کہ کوئی نامعلوم ہستی میری رہنمائی کررہی ہے اور مجھے

ہدایات دے رہی ہے۔

سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے عائشہ عدویہ نے کہا کہ میں ایک ہاڈرن اور سرکش لڑکھی۔ میں بلاک سگریٹ نوش تھی اور شراب بھی خوب پیتی تھی ، جب میں نے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا اور ان میں پڑھا کہ اسلام میں شراب حرام ہے، عورت کو عرباں کیا کہا ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اصول اور معیارات مقرر ہیں تو میں کسی نامعلوم طاقت کے اشارے پرایک ایک کرے اپنی تمام بری عادات ترک کرتی گئے۔ میں نے سگریٹ نوشی چھوڑ دی اوز شراب کو ہاتھ تک لگانا بند کر دیا۔

جب میں نے کلمہ شہادت پڑھا تو اس سے بہت پہلے میں دل میں اسلام قبول کرچکی تھی۔ مجھ پراحسانِ خداوندی ہے کہ اس نے مجھے گندگی کے ڈھیر سے نکال کر اسلام کی پاکیزگی اور طہارت سے ہم کنار کیا۔

عائشہ عدوبیا ہے کاروبار کے سلسے میں دنیا کے مختلف ملکوں کا دورہ کرتی رہتی ہیں، وہ بہت سے مسلم ملکوں کے بارے میں اپنے تا ٹرات ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں:
مسلم ملکوں میں جگہ جگہ مساجد اور ان مساجد سے بلند ہوتی ہوئی اذان کی آ وازیں مجھے بہت سکون بخشی ہیں، لین مجھے مسلم ملکوں کی مسلمان عورتوں سے بہت مایوی ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ مسلم ملکوں میں بیشتر مسلمان عورتیں مغرب کی طرف مائل ہوئی۔ میں، وہ خودکو ماڈرن ثابت کرنے کے شوق میں مغرب کی تہذیب اورلباس اختیار کررہی ہیں، جب کہ مغربی ممالک میں جولڑکی یا عورت اسلام کی طرف مائل ہوتی ہے تو وہ اس معاشرے کی قید سے خودکو سب سے پہلے آ زاد کرتی ہے جہاں منشیات، شراب، عریانی معاشرے کی قید سے خودکو بیار کرچکی ہے۔ یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن اسلام کی صورت میں دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز حاصل کرنے کے لئے مغرب کی عورت اپنے معاشرہ سے ممل طور پر بغاوت کرتی ہے۔

وہ جانتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا درجہ کتنا بلند ہوگیا ہے۔ در حقیقت اسلام نے عورتوں کو جو درجہ اور مقام دیا ہے اس کوغیر مسلم عورت سمجھ ہی نہیں سکتی اِلّا بیہ کہ وہ اسلام کا بغور مطالعہ کرے۔

عا کشہ عدو میہ نے بتایا کہ مسلم ملکوں کے نو جوان لڑکوں اور لڑ کیوں کو اسلامی www.besturdubooks.pet

تعلیمات کانمونہ ہونا چاہیئے ۔ انہوں نے علاء پرزور دیا کہ وہ اپنے ملکوں کی نو جوان نسل کی راہنمائی کریں اور ان کومغرب کی مرعوبیت سے نجات دلائیں اور ان کواس آب حیات سے روشناس کرائیں جس کی تلاش میں مغرب سرگر دال ہے۔

عائشہ نے مسلم ملکوں کے اگریزی اخبارات پر تقیدی اور کہا کہ در حقیقت یہ اخبارات نوجوان سل کے ذہنوں میں شکوک وشبہات پیدا کررہے ہیں۔ مسلم ملکوں میں مغرب زوہ عور تیں حقوق کی با تیں کرتی ہیں ،اگران کے مطالبات کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ ان مطالبات کی آڑ میں اسلام سے راہ فرارا ختیار کرنا جا ہتی ہیں۔اگر مغربی معیارات کی عینک سے عورت کونہ دیکھا جائے تو اسلام میں عورت کا مقام اور درجہ کوئی متنازے سوال ہی نہیں ہے۔ بعض مسلمان عورتوں کی طرف سے حقوق کے مطالبہ پر مجھے جیرت ہوتی ہے کہ وہ کس بات کا مطالبہ کررہی ہیں؟ کیا وہ وہی مقام حاصل کرنا جا ہتی ہیں جومغرب کی عورت اپنی جماقتوں سے حاصل کرنا جا ہیں اور جہاں سے نگلنے کے بین جومغرب کی عورت اپنی جماقتوں سے حاصل کرنا ہیں ہیں اور جہاں سے نگلنے کے بین جومغرب کی عورت اپنی جماقتوں سے حاصل کرنے کی ہیں اور جہاں سے نگلنے کے لئے اب وہ تڑب رہی ہیں۔

عائشہ عدویہ ہے سوال کیا گیا کہ مغرب میں قبول اسلام کی رفتار کیا ہے، اور اسلام قبول کرنے والوں میں مردوں کے مقابلہ میں عورتیں زیادہ کیوں ہیں توانہوں نے کہا:

مغرب کے تمام ملکوں میں قبول اسلام کی رفتار خاصی تیز ہے لیکن اسلام قبول
کرنے کی صحیح تعداد بتا نامیر ہے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ میر ہے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں
جن سے میں اسلام قبول کرنے والوں کی صحیح تعداد بتاسکوں۔لیکن بیہ بات درست ہے
کہ مغرب میں اسلام قبول کرنے والوں میں عورتوں کا تناسب زیادہ ہے اس کی سب
کہ مغرب میں اسلام قبول کرنے والوں میں عورتوں کا تناسب زیادہ ہے اس کی سب
سے بردی وجہ وہ مقام ، درجہ ،عزت اوراحترام ہے جواسلام عورت کوعطا کرتا ہے۔

سے بری وجہ وہ مقام ، درجہ ، رہ ، اور اسر ہم اس ہے ، در منا این جگہ درست ہے کہ اس سے اس اور اس کے عوام اور اس کے عوام ہمارے ہاں عورتیں زیادہ تیزی سے اسلام کی طرف مائل ہورہی ہیں اور اس کے عوامل میں سے اہم ترین اسلام میں عورت کا مقام ہے۔ مغرب کی عورت عدم تحفظ اور شدید استحصال کا شکار ہے ، یقین سیجئے کہ نام نہا دحقوق کی تلاش میں عورت جب ایک مرتبہ گھر کی دہلیز پار کر جاتی ہے تو اس سراب کے پیچھے گھومتے گھومتے وہ ابنا آپ گنوائیسی ہے۔
کی دہلیز پار کر جاتی ہے تو اس سراب کے پیچھے گھومتے گھومتے وہ ابنا آپ گنوائیسی ہے۔
میں مسلم ممالک کی خواتین کو یہی تنبیہ کرنا جا ہوں گی کہ ہمارے تجربات سے میں مسلم ممالک کی خواتین کو یہی تنبیہ کرنا جا ہوں گی کہ ہمارے تجربات سے

فائدہ اٹھایا جائے اور انہی راستوں پر جھٹکنے کی بجائے ٹھنڈے دل سے اس مقام پرغور و فكركيا جائے جواسلام نے جميں عطاكيا ہے اللہ ہمارا آ قاو مالك ہے، منصف و عاول ہے، بخدااس نے ہم پرظلم نہیں کیا، اسلام کو کھینج تان کرمن مانے مطلب دینے سے بہتر ہوگا کہ ہم اس کر دار کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں جواللہ تعالی نے عورت کومعاشرے میں ادا کرنے کے لئے بھیجا ہے۔عورت کا بنیادی کردارنسلوں کی برورش و برداخت ہے۔ بیروہ عظیم کام ہے جس برقوموں کے ستعقبل کا دارو مدار ہے۔اس ذمہ داری سے نظرنہ چرائیں ، اسے حقیر نہ مجھیں ، فخرمحسوں کریں کہ اس اہم ترین منصب پر اللہ نے عورت کو فائز کیا ہے اور مردکو آپ کی حفاظت اور ناز برداری پر مامور کیا ہے۔ وہ حقوق ضرورطلب سيجة جواس ذمه دارى كوباحس نبهانے كے لئے آپ كواللدرب العالمين نے عطا کئے ہیں مگر خدارااس دائرے سے باہر للچاللچا کرمت دیکھئے۔ وہ محض ایک سراب ہے،عورت کاحسن ،اس کا و قار ،اس کا احتر ام ،مردا نگی میں نہیں ،فطرت کے اصولوں کے مطابق عورت بن کررہنے میں ہے۔عورت کوتعلیم دلوائے، بہترین طریقے پرتا کہ وہ بہترین ماں بن سکے،عورت کی تربیت برمرد ہے بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس کی گود میں آئندہ نسلوں کامستقبل ہے۔



مسلک کانسام ناروے

اسلامی منام صوفی رولڈ

### قرآن نے صوفی رولٹرکوسی راہ دکھائی

میں نے سر ڈھانکنا شروع کیا تو میرے باپ کا تھریہ تھا کہ ' بڑھی کھوسٹ لگنے لگی ہو'۔ بیتھرہ آ جکل عام ہے، لوگ سر پراسکارف با ندھنا ترک کر چکے ہیں، اس لئے شاید وہ مجھے بجو بہ بجھتے ہیں۔ بہر حال میں تو اپنے آپ کو بجو بہبیں سمجھتی ہوں میں مسلمان ہوں اور اس طرح میں ناروے میں غیر ملکی سی ہوگئی ہوں۔ میرے مسلم احباب زیادہ تر عرب یا پاکتانی ہیں، اس ماحول میں مجھے گرم جوشی، تد براور دانائی ملتی ہے، ایسی دانش جونارہ سے کے انفرادیت پرست ماحول سے کوسوں دور ہے۔

۲۹ سالہ اینے صونی رولڈ جنہوں نے اوسلویو نیورش سے بی اے کیا ہے اس سوال کا جواب دے رہی تھیں کہ نارویجن ہوتے ہوئے وہ ڈھیلے ڈھالے لباس پہننے اور سر پر اسکارف باندھنے پر کیسے آ مادہ ہو گئیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہمبجد جانا اور مضان کے روزے رکھنا شروع کر دیئے۔

میں ہمیشہ سے حق کی متلاثی رہی ہوں۔ ایسے نظریے کی تلاش میں رہی ہوں جو نارو کجن مادیت پرستی کی سطحیت سے مختلف اور فکری گہرائیوں پرمشمل ہو۔ میں سیاست میں فعال تھی ، میرے بہت سے بوائے فرینڈ تھے ، میں نشے کی عادی تھی اور سگریٹ اور شراب پیا کرتی تھی۔میری زندگی عام کڑکیوں کی طرح بے چینی کا شکارتھی۔

یو نیورشی میں تاریخ مذاہب کا مطالعہ کیا، اس کے ساتھ ہی جزوقتی ملازمت کرتی رہی، میں عموماً اپنے پاکستانی اور دیگر ساتھیوں سے مذہبی مباحثہ کرتی اور وہ مجھے اپنے گھراپنے اہل خاندان میں مدعوکیا کرتے۔

وہ مجھے کھلے دل اور گرمجوشی سے خوش آمدید کہتے، والہانہ اندازِ استقبال، ہم نارہ بجنز کے لئے نامانوس تھا،اس ماحول میں، میں نے عربی میں دلچیبی لینا شروع کر دی اور قرآن حکیم پڑھنے لگی۔اسلام نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور خداسے براہ راست تعلق قائم کردیا۔ بیرشنداس رشتہ سے زیادہ قریبی اور اس تعلق سے زیادہ مشحکم تعلق تھا جو دل کے حوالہ سے ایک مرد ایک عورت سے یا ایک عورت ایک مرد سے رکھتی ہے، ویسے ناروے میں خواتین حامی مساوات نسواں ہیں ،اس کی پر جارک ہیں۔

اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اس اہمیت کی بازیافت کرلی جوجنسِ نسوال سے تعلق کے باعث مجھے حاصل تھی۔ دیگر باتوں کے علاوہ خواتین کا ایک گروپ مسجد میں تعلیم حاصل کرر ہاتھا، اس میں دیگر نار بیجن خواتین بھی شامل ہو گئیں۔

صونی سے پوچھا گیا کہ کیا اس کے بعد آپ ناروے کی دیگرلڑ کیوں سے انتہائی مختلف ہوگئیں؟

تو انہوں نے جواب دیا کہ سب سے نمایاں فرق لباس کا تھا۔ میں نارویجن معاشرہ میں مستر دکردیئے جانے والے لباس میں ملبوس رہنے گئی، نقاب کا استعال بھی شروع کردیا، یہ دوطرح سے مجھے تحفظ فراہم کرتا ہے، اولا یہ کہ اس کے باعث کوئی مجھے پرکشش خیال نہیں کرتا، چنانچہ مجھے احساس ہوجاتا ہے کہ یہ ظاہر کے بجاری ہیں اور ان کے نزد یک میرا ممل ہی سب سے زیادہ اہم ہے۔

جب میں مسلمان ہوگئ تو میں نے ظاہری شان وشوکت اور دکھاوے کے شوقین لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ میرے نزدیک اہمیت اس بات کی ہے کہ مردتمام معاملات میں شریعتِ خداوندی کا پیروکارہو۔

میں روزانہ پانچ وقت نماز پڑھتی ہوں۔ میں روزے رکھتی ہوں تاکہ اپنے جذبات پر قابور کھ سکوں اوراس تمام کا مقصد خدا کو یا در کھنا ہے، میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ہر چیزمن جانب اللہ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان منصوبے بنا تا ہے اور خدا نصلے کرتا ہے، چنا نچ مغرب کے خود پرستانہ طرز قکرسے باہر نکل کر پوری دنیا کود کھئے۔ میری اپنی ذمہ دار یوں کوئی روشنی میں دیکھئے، مغربی معاشرہ کا ایسا کون شخص ہوسکتا ہے جو کہ کسی عرب ملک میں رہنا پیند کرے، لیکن میں نے اسلام کا زیادہ علم حاصل کرنے اور اسلام کا پیغام اپنے اہل وطن تک زیادہ مؤثر طریقہ سے منتقل کرنے کا اہل ہونے کے لئے عرب ملک کا دورہ کیا۔ اسلام کے اصول اس قدر سیچ اور فطری ہیں، اس کا انصاف کا قانون کسی قدر منصفانہ اور منتجام ہے، اس کا صحیح اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں مراکش گئی۔

تب میری سمجھ میں آیا آخر کیوں نارو یجن جنت اور دوزخ کے تصور کو بمشکل قبول کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہروہ چیز ضرورت سے زیادہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم اس بات کی ضرورت محسوں نہیں کرتے کہ سوچیں کہ ہمیں ان سے بہتر چیزیں بھی حاصل ہوسکتی ہیں۔ غریب ملکوں میں مزید بہتر کا خواب فطری اور سمجھ میں آنے والا ہے۔

صونی سے پوچھا گیا کہ قران میں قوانین ، ممانعات اور احکامات ہیں ، بہت نارویجن کے نزدیک اسلام فردگی آزادی کا منکر اورخوا تین پر جرکی علامت ہے۔ چنانچہ یہ کس طرح ممکن ہوا کہ وہ اپنے مذہب پر ایک ایسے معاشرہ میں عمل پیرارہ سکیل جس پراس سے قطعی برعکس اصولوں کی حکمرانی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ثقافت اور روایات بعض مسلم ممالک ہیں۔ تاہم میں جھتی ہوں کہ آمریت ، نا انصافی اور جرو دباؤ وروایت پندی کاعکس ہیں جن کا اسلامی نظریہ حکمرانی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں قرآن حکیم کا مطالعہ کررہی ہوں اور عکمرانی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں قرآن حکیم کا مطالعہ کررہی ہوں اور این منہ نہر بن صلاحیتوں کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتی ہوں آپ میں کئی چیز کونہیں کھور ہی۔ میر سے نزدیک سب سے اہم اللہ کے احکامات کو قبول کرنا اور میں کہ تعلیم دینا ہے۔ میں اس طرح سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی حکمت بیشر علم رکھنے والل ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں پاتی تو میری سوچ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر علم رکھنے والل ہے۔

ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے مجھے مردوں سے قریبی تعلقات رکھنے سے دور رہنا ہے۔ میں بہتلیم کرتی ہوں کہ میں شاید کسی ایسے مرد سے شادی کروں جو محض دوسرے لوگوں کہ طرح مجھ سے ملا ہو، ایک عام مسلمان ہو، مسلمان شادی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کہ طرح مجھ سے ملا ہو، ایک عام مسلمان ہو، مسلمان شادی کرتے ہیں دوایک کیونکہ خاندان (Family) کا ہونا اہم ہے۔ وہ ایک شریک زندگی یاتے ہیں وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ان میں باہم محبت ہوتی ہے۔

قرآن مجید میں ہے کہ مردعورت کی ضرورت ہے، مرد کا فرض ہے کہ وہ عورت کواس کی فطری ذمہ داریاں سو نیے۔ ہماری نارو بجن اقد اربھی یہی ہیں، لیکن یہاں کی خواتین پرعورت کی فطرت سے مطابقت نہ رکھنے والی ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئیں ہیں۔ ایک مسلم خاتون کی ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئیں ہیں۔ ایک مسلم خاتون کی ذمہ داریاں ہے کہ وہ اپنے خاندان کو یکجار کھے، مال بنے اور بچوں کی تعلیم وٹر بیت کرے۔

سابقه مذهب: عيمائيت

مسلک کانسام: برطانی

سابخه نام: سانتا

**اىسلامى نام**: ہرىٰ خطاب

### مدى خطاب (برطانيه)

جب میں عیسائی تھی اور اسکول میں پڑھتی تھی تب بھی میراخیال تھا کہ ایک لڑکی کوشادی سے پہلے ہوائے فرینڈ سے نج کرر ہنا چاہیئے۔ یہی وجتھی کہ میں چرچ کے یوتھ کلب کی ممبر ہونے کے باوجود صرف لڑکیوں ہی سے دوئتی رکھتی تھی۔ بعدازاں جب میں نے اسلام قبول کرلیا تو مجھے یہ جان کر بڑی مسرت ہوئی کہ اسلام جنسی اختلاط کی تخت سے ممانعت کرتا ہے، لیکن جو چیز مجھے اسلام کی طرف تھینج کرلائی تھی وہ پردہ تھا۔ مسلمان خوا تین کا یہ شعارا ورلیاس غیر مردوں کی نظریں عورت کی طرف سے ہٹا دیتا تھا۔

یہ خیالات برطانیہ سے تعلق رکھنے والی معروف نومسلم مصنفہ ہدی خطاب کے ہیں۔ اس خاتون کاعیسائی نام سانتھا تھا۔ ان کے والد نیوکلیئر پلانٹ کے سپر وائز رہتے۔ تنھی سانتھازیا دہ عرصہ تک والد کاسا یہ عاطفت نہ دیکھیں اور بچپن ہی میں اس سے محروم ہوگئیں۔ اس کے بعد ان کی تعلیم بلیک پول میں ہوئی۔ وہ اپنی تعلیم کے آخری مراحل میں بوئی۔ وہ اپنی تعلیم کے آخری مراحل میں بوئی۔ وہ اپنی تعلیم کے آخری مراحل میں بوئی۔ وہ اپنی تعلیم کے اللہ تعالی نے ان کے لئے راہ ہدایت کھول دی اور وہ مسلمان ہوگئیں۔ اس کے بعد شام سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان ناصر سے ان کی شادی ہوگئی اب وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی ہیں اور برطانوی سوسائٹی میں اشاعتِ اسلام ہوگئی اب وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی ہیں اور برطانوی سوسائٹی میں اشاعتِ اسلام کے لئے تھینیف و تالیف کا کام بھی کرتی ہیں۔

ایک ملاقات میں ہدی خطاب نے بتایا ''میر اتعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جواگر چہزیادہ ندہجی تو نہ تھا تاہم میں اور میر ابھائی اتو ارکوگر جاضر ور جایا کرتے تھے۔ ہمارے گھرانے کے طور اطوار بھی ویسے ہی تھے جس طرح ایک معزز انگریزی خاندانوں کے ہوتے ہیں۔ جب میں بارہ برس کی تھی تو میری زندگی ایک بہت بڑے

سانحے سے دو چار ہوگئی ، بیسانحہ میر ہے والدین کی آپس میں طلاق اور علیحدگی کا تھا۔ اس سے مجھے بڑاصدمہ ہوا۔اس کے بعد بھی اگر چدا پی کلاس میں ہمیشہ اول رہی ،لیکن اب میری زندگی مسرتوں ہے دورتھی ۔میراحلقهٔ احباب بھی محدود دتھا، حالانکہ انگریزی سوسائی میں حلقۂ احباب کے وسعت بھی ایک فیشن کا درجہ رکھتی ہے۔ میں یارٹیوں میں جانے سے کتر اتی تھی۔شراب،سگریٹ اور منشیات سے تو مجھے ذرا بھی لگاؤنہ تھا۔ یوته کلب میں میری دوست صرف لڑ کیاں تھیں۔میری طبیعت شرمیلی بنتھی ،گر میں بچپین بی سے لڑکوں سے دوستی کی قائل نہیں رہی، یہی دوری آئندہ زندگی میں مجھے راہ راست دکھانے میں بنیا دین گئی۔''

اینے قبولِ اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ہدی خطاب نے کہا کہ 'جب میں نے لندن میں اسکول آف اور نیغل اینڈ ایشین اسٹڈیز میں داخلہ لیا تا کہ عربی بردهوں، تو اسلام اورعر بی کے بارے میں میری معلومات بالکل صفر تھیں ،لیکن جب میں نے عربی پڑھنا شروع کی اوراس میدان میں جوں جوں آئے بڑھتی گئی،اسلام کے بارے پیل میرا شوق بڑھتا گیا۔اس ا ثناء میں میں نے استاد کے ذریعے بعض مسلمانوں سے روابط کئے تو مجھے مسلمانوں کی خاندانی زندگی نے بہت متأثر کیا۔ میں نے محسوں کیا کہ ایک مسلمان خاندان کے لوگ چاہے دنیا کے کسی بھی جھے میں ہوں وہ باہم قریبی تعلقات رکھتے ہیں۔ مغربی تہذیب اس خوبی سے محروم ہو چکی ہے، مسلمانوں کی اس روایت نے میری اسلام سے قربت کومزید بردهادیا، به بات مجھے اور بھی زیادہ اس لئے محسوں ہوئی کہ میرے والدین علیحدگی اختیار کر چکے تھے۔ ناجائز جنسی اختلاط رو کئے کے اسلام نے جو احكامات ديئے ہيں وہ بھی ميرے لئے حد درجہ متأثر كن ثابت ہوئے، ليكن جس چيزنے مجھے سب سے زیادہ متأثر کیا وہ مسلمان عورتوں کی پردے کی روایت تھی۔ میں طلبہ و طالبات كى باہم چھير چھاڑ د كھے چكى تنى اس لئے يردے كى افاديت جھےدو چندمحسوس موكى، ی بات یہ ہے کہ مغربی کلچر عورتوں کواس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ بن سنور کر نکلیں اور اینے جسم اورحسن کی نمائش کرتی پھریں۔اس بناء پرعورتوں پر بیالزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ مردول کواین جانب راغب کرتی ہیں۔مرداین عادت بدکے باوجوداس الزام سے صاف فی جاتے ہیں۔اسلام کے نظریۂ تجاب کے مطالعے نے پہلی مرتبہ بیہ حقیقت مجھ پر منکشف کی کہ غیر مردول میں عورتوں کا اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرنا صریحاً حرام ہے جس کا خمیاز ہانہیں دنیا میں بھی بھگتٹا پڑتا ہے اور جس کی سر انہیں آخرت میں بھی ملے گی۔

جب میں یو نیورٹی کے پہلے سال میں پنچی تو اسلام کے بارے میں میرا مطالعہ اس قدر بڑھ چکا تھا اور میں بطور فدہب اس پراس درجہ اعتاد حاصل کر چکی تھی کہ میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ اسی دوران میں لندن کے ریجنٹ پارک میں سابق مشہور پاپ شگر کیٹ سٹیونز (یوسف اسلام ) سے میری ملا قات ہوئی۔ اس ملا قات نے اسلام کی طرف میری پیش قدمی کو مزید مہمیز دی۔ اس کے پچھ ہی عرصہ بعدا کیک تقریب میں من اسلام کا اعلان کر دیا۔ اس تقریب میں جو بہت ی مسلمان خوا تین موجود تھی ان میں میری ایک امر کی نومسلم سیلی بھی موجود تھی۔ اس مسلمان خوا تین موجود تھیں ان میں میری ایک امر کی نومسلم سیلی بھی موجود تھی۔ اس واقعہ نے میری زندگی میں اضطراب ختم کر کے اتھاہ سکون پیدا کردیا۔ پچھ روز بعد میں مسلمان عورت کی سرک زندگی میں اضطراب ختم کر کے اتھاہ سکون پیدا کردیا۔ پچھ روز بعد میں مسلمان عورت کی سرکر نی چا ہیئے۔ یہیں میں نے اپنا نا م نیا سے ہدئی خطاب میں عورت کو کس طرح زندگی بسرکر نی چا ہیئے۔ یہیں میں نے اپنا نا م نیا سے ہدئی خطاب میں تبدیل کرلیا۔ البت میرا خاندان ابھی تک مجھے سابقہ نام سے ہی پکارتا ہے۔

ہدی خطاب اپ قبول اسلام کے روٹمل کے شمن میں بتاتی ہیں کہ ''میر سے خاندان کومیر سے اس اقدام سے خت صد مہ ہوا۔ والد نے تو یہاں تک کہدیا کہ ''اسلام سے مہیں ہم سے دور کرد سے گا' اس کے باوجودانہیں اور خاندان کے دیگر افراد کوامید تھی کہ میر ااسلام کا دور عارضی ثابت ہوگا اور میں عیسائیت کی طرف واپس لوٹ آؤں گی، گراییا نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ میں نے اچھی طرح جانج پر کھ کرطویل مطالع کے بعد اسلام قبول کیا تھا، میں اس سے مخرف کیسے ہوسکتی تھی، اب آ ہت آ ہت افراد خاندان میر سے اسلامی کردار سے مجھوتہ کرر ہے ہیں۔ میری سہیلیوں کارد عمل بھی کچھا ایسا ہی ہے۔ انہیں شدید چرت تھی کہ میں نے تبدیلی فد ہب جیسا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔''

اپ قبول اسلام کے بعد کے مراحل کا تذکرہ کرتے ہوئے ہدی مزید کہتی ہیں'' اسلامی احکامات پڑمل درآ مدمیں مجھے بھی دفت پیش نہیں آئی۔ پانچ وفت کی نماز ادا کرنا میرے لئے بھی مسئلہ نہیں رہا، پر دہ اختیار کرنے میں تھوڑی بہت دفت ضرور ہوئی تاہم جھے ماہ تک میں اس کی عادی ہو چکی تھی۔ اسی دوران میں میں میں نے لباس بھی

ایبابنالیا جیبااسلام کا تقاضا ہے۔''

ہدی خطاب کی شادی یو نیورشی کی تعلیم کے دوران ہی ہوگئ تھی۔ وہ بتاتی ہیں ۔
''میری خواہش تھی کہ میری شادی اسلامی طریقے پر ہواورشو ہراہیاعا مل مسلمان ہو جوآئندہ
زندگی میں شوہر کے ساتھ ساتھ دوست بھی ثابت ہو۔ اس سلسلے میں میں نے اپنی سہملی کو
اعتاد میں لیا اور اسے اس ضمن میں تعاون کرنے کو کہا۔ میری اس سہملی نے میری ملاقات
شامی نژاد مسلمان ناصر سے کروائی۔ وہ پیشے کے اعتبار سے سول انجینئر ہیں۔ جاب میں
ہونے کے باوجود میں اس ملاقات میں کافی نروس تھی ،اسی ملاقات میں میں نے محسوس کرلیا
کہناصر میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جن کی مجھے تلاش تھی۔ چندر وزبعد ہماری منگئی اور
چھاہ بعد شادی ہوگئی۔ شادی سے پہلے ناصر سے میں نے دوبارہ ملاقات نہ کی۔ مغرب میں
اسے چندال معیوب نہیں سمجھا جاتا بلکہ وہاں عورت شادی سے پہلے بھی شوہر سے جنسی
اختلاط رکھتی ہے۔ ناصر نے شادی سے قبل مجھے بغیر جاب کے نہیں۔ اللہ کاشکر ہے کہ شادی
میں یہ خدشہ موجود تھا کہ پیت نہیں ناصر مجھے پسند کریں گے یا نہیں۔ اللہ کاشکر ہے کہ شادی

" میں نے اپ شوہر کو تقاضائے اسلام کے مطابق اول روز سے اپ سے برتر درجہ دیا ہے۔ مغربی تہذیب اس عمل کی نفی کرتی ہے اور مرد وزن کے لئے کیاں معیار کی علمبر دار ہے، حالا نکہ مردوزن میں فطری فرق موجود ہے۔ مردول کے اپنے تقاضے ہیں اور عورتوں کے اپنے تقاضے ہیں اور عورتوں کے اپنے احکام وقوانین میں عورتوں کے اپنے احکام وقوانین میں بھی فرق رکھا ہے۔ عورتوں نے جب سے مردول کے برابر مقام کی جبتو کی ہے انہوں نے اپنے لئے مشکلات بید کرلی ہیں۔ وہ زندگی کی آسانیوں سے محروم ہوگئی ہیں۔ "

مدی خطاب اپنی گفتگو کمل کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ مغربی تہذیب کا یہ فسوں اور غلط معیارات آخر کارٹو میں گے۔ برطانیہ امریکہ ، جرمنی ، فرانس اور دیگر ممالک میں جس رفتار سے اسلامی پیش قدمی جاری ہے وہ نہایت حوصلہ افزا ہے صرف برطانیہ میں پچھلے چند سالوں میں ۲۰ ہزارا فراد اسلام قبول کر تھے ہیں۔ ان نومسلموں میں خواتین کی تعدا دزیا وہ ہے۔ صرف گلاسکو شہر میں ہرمہنے ایک خاتون مسلمان ہور ہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک روز آئے گا جب برطانیہ کی اکثریت آبادی اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لے چکی ہوگی۔ (انشاء اللہ تعالی)

#### سابقه نام: من جيني سابقه صدهب عيمائي ، مندو ملك كانام الكتان

### انگلستان کی ایک خانون کا قبول اسلام راه حق کی مسافرت میں مشرق ومغرب کا متیاز کیسا؟

جنگ آزادی کی یادگار تحریک ریشی رومال کے آخری بزرگ اور حضرت شخ الهندمولا نامحود حسن صاحب دیوبندگ کے تلمیذرشید مجاہد اسلام حضرت مولا نا عذیرگل صاحب کا کاخیل اسیر مالٹا کسی تعارف کے بختاج نہیں۔ مولا نا کے احوال وسوائح پرکتب ورسائل میں اہم مواد شائع ہوتارہا ہے۔ مولا نا کی دوسری شادی ایک نومسلم انگریز خاتون مسیح ہوتی ہے ہوئی جو بعد میں ''مدر'' کے نام سے مشہور ہوئیں۔ یہ یاک باز خاتون اخلاص وللہیت 'ملی شغل وانہاک، قرآن کریم سے تعلق کا ایک تابناک مثالی کردار چھوڑ کر گئیں۔ مرحومہ نے اپنی ایک انگریزی تعنیف ''دی بیلسنڈ وے' (صراط متنقیم) میں اسلام کی طرف اگریزی تعنیف ''دی بیلسنڈ وے' (صراط متنقیم) میں اسلام کی طرف آئے ہوئی تھے۔ آئے سے پہلے گی زعر گی اور بعد کے حالات تفصیل سے کھے ہے۔ آئے سے پہلے گی زعر گی اور بعد کے حالات تفصیل سے کھے ہے۔ آئے سے پہلے گی زعر گی اور بعد کے حالات تفصیل سے کھے ہے۔

ان کے حالات ماہنامہ الفرقان لکھؤنے حیدر آبادوکن سے شائع ہونے والے پندرہ روزہ ' قرطاس وقلم' کے حوالے سے مذکورہ کتاب سے اخذ کر کے ذیل کے مضمون کی شکل میں شائع کئے تھے جسے افادہ عام کے لئے شائع کیا جارہا ہے۔

میں اے مللہ جاری ایرورڈ اسٹیفورڈ اسٹیل کی ساتویں لڑکی ہوں۔ میں مدر اسٹیفورڈ اسٹیل کی ساتویں لڑکی ہوں۔ میں مدر ا

بات کے پکے انسان تھے۔ انہیں ہندوستان اور ہندوستانی لوگوں سے بردالگا تھا۔ بھی بھی تو وہ خود کو سندھی کہد دیا کرتے تھے۔ ہماری خاندانی نسبتیں بڑی عظیم تھیں، گر ہمارے والد کا کہنا تھا کہ شرافت کا معیار کردار ہے نہ کہ خون۔ بہر حال میں چوسال کی ہور ہی تھی کہ چھے تعلیم کے لئے انگلستان بھیجے دیا گیا۔ مجھے تچی بات سے ہمیشہ پیار رہا، میں ہر بات کا سبب کھو جنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میرے دوست وا حباب مجھے شفقت ہے ''کو'' کا سبب کھو جنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میرے دوست وا حباب مجھے شفقت ہے ''کو'' کہا کرتے تھے کیونکہ میں ہر بات میں کیا، کیوں اور کیسے جیسے سوال کرنے کی عادی تھی۔ میں ایک عیسائی کنے میں پیدا ہوئی گر سب عیسائی متحد نہ تھے۔ عیسائیوں کے بہت سے فرقے تھے جو ایک دوسرے کوجہنمی کہتے تھے اس لئے عیسائی ند ہب مجھ کو گور کھ دھندا سالگا میری سجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کسے ہو سکتے تھے گر مجھے دعا سے بڑا شغف تھا میں اکثر'ان دیکھے مالک'' سے لولگا کر دعا کیں مانگا

جب میں جوان ہو گئی تو میں نے بائبل کو تنقیدی نظر سے پڑھنا شروع کیا ، مجھے بائبل کے بہت سے بیا نات آیک دوسر سے سے فکراتے مجسوس ہوئے مجھے بائبل کے کلام خدا ہونے پرشک ہونے لگا مجھے موسے بعد میری شادی ہوگئی مگر میر سے شوہرایک دنیا دار عیسائی سے وہ میری فکر و خیال کے ساتھی نہ بن سکے اس لئے میں نے فرصت کے وقت فلسفے کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور اسپنسز بھیلے اور دوسر نے فلاسفہ کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور اسپنسز بھیلے اور دوسر نے فلاسفہ کا مطالعہ کرنا شروع کیا مگر نے بھی بھی نہ ملا۔

ان ہی دنوں میں اپنے والد کے پاس ہندوستان آئی میری بارہ سالہ لڑکی اور دس سالہ لڑکا میرے ساتھ تھے۔ یہاں مجھے ویدانت پڑھنے کا موقع ملا۔ مجھے اس کے پڑھنے سے بڑی تسکین ملی ، مجھے محسوس ہوا کہ وہ چیز مجھے لگی جس کی تلاش تھی ویدانت کے مطالعے نے مجھے ہندو دھرم کے قریب کردیا۔ پچھ عرصے کے لئے ایک ہندو خانقاہ میں مہمان بن کررہی اور بالآخر ہندو ہوگئی ، مجھے راما کرش کے ویدانتی سلسلے میں واخل کرلیا گیا ، مگر مجھے بیشرک سامحسوس ہوا چنانچے میر ایقین بل گیا مجھے افسوس ہوا کہ ھیتھت ابھی اور آگے ہے۔ اسی زمانے میں ، میں بیار ہوگئی مجھے علاج کے لئے فرانس جانا پڑا وہاں میرے سات آپریش ہوئے ہرآپریشن پرموت سامنے کھڑی نظر آتی تھی۔ میں وہاں میرے سات آپریشن ہوئے ہرآپریشن پرموت سامنے کھڑی نظر آتی تھی۔ میں

عائتی کہ میں موت کے لئے تاری کراوں، میں نے سوچا کہ دنیا ترک کردوں اور آ خرت کی تیاری میں لگ جاؤل للذامیں نے ایک سوساٹھ انیشد بڑھے، لیکن بیا .... یہاں بھی بائبل کی طرح ان گنت تضاد تھے ان میں کون سی بات حق ہے اور کون سی غلط ہے کیسے معلوم ہو؟ میں ایک بار پھر الجھ گئی ، مجھے خوف ہو گیا کہ اسی ذہنی البحض میں یا گل نہ ہوجاؤں، مجھے یہ بھی احساس ہوا کدسنیاس سے میری روحانیت نہیں بردھ رہی ہے۔ نفساتی کش کش برد صربی ہے۔

ای زمانے میں ہندوستان میں عدم تعاون کی تحریک چل یوی۔ ہندوستانی مندوستانیوں ہے لایڑے الموڑہ مھی فسادات سے بیاندر ہا۔اس وقت میرے دل نے کہا کہ بیرخانقاہ میں بیٹھ کر دھیان گیان کا وفت نہیں بلکہ با ہرنکل کر زخیوں اور دکھیوں کی مروکرنے کاوقت ہے میں نے اپنے گروجی سے بات کی ، مگرانہوں نے کہا کہ ہم لوگ د نیا دارنہیں میں تم جن باتوں کے کرنے کو کہدر ہی ہو بیسیاست کی باتیں ہیں ہم ان ہاتوں میں ہیں بڑتے۔

مجھے ان کے سوچنے کے انداز پر جیرت ہوئی ، میں انہیں خانقاہ میں جھوڑ کر زخیوں کی مدد برآ مادہ نہ کرسکی ، گر میں خود خانقاہ سے نکل آئی اور میں نے زخیوں ، مریضوں اور دکھیوں کی امداد شروع کردی، جس سے مجھے دل کا چین ملا اور میں نے طے کیا کہروحانی ترقی انسانیت کی خدمت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے خانقا ہوں کی زندگی سے نہیں۔ چنانچہ میں نے ایک آشرم کھولنے کا فیصلہ کیا جس میں نو جوانوں کی اخلاقی تربیت کی جائے اس آشرم میں، میں نے ہندومسلم کی قیدنہیں رکھی، وہاں ایک مسلمان لڑکا داخلے کے لئے لایا گیا بیلڑ کا اپنے والدین کے لئے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب تک میں مسلمانوں کے نظام حیات کے بارے میں معلومات حاصل نہ کرلوں میں اس اور کے کی تربیت کاحق ادانہ کرسکوں گی اس نیت سے میں نے قرآن كريم يرهناشروع كيا-

اب تک میں مسلمانوں سے ڈرتی تھی میں مجھتی تھی کہ مسلمان ایک قتم کے '' ڈاکو'' ہوتے ہیں جو ہرفتم کاظلم کر سکتے ہیں لیکن اس کتاب نے میری آ تکھیں کھول دیں۔ پیتواسراری تھااور دل میں اثر تا چلا جا تا تھا۔ پیملی ویدانت تھا، آ ہ میں اب تک

کن اند هیروں میں تھی؟ بشوں کہ پورپ کی مشنر یوں نے اسلام کی گئی غلط تصویر پیش کی ہے۔ وہ فدہب جسے میں خوانخواہ بھیڑیوں کا فدہب بھی تھی مکمل سچائی کا فدہب تھا، میرے اللہ! میں کیا کروں، میں نے تو ساری زندگی اکارت کردی۔ میں نے سوچا میں ہندوہی رہوں یا ہندومت چھوڑ دوں۔ میں نے راہبانہ زندگی اختیار کرلی تھی۔ یہ ایک طرح کی موت تھی، قرآن مجید جھے زندگی کی طرف بلار ہاتھا، الیی زندگی کی طرف جو آخرت کی زندگی کی بنیاد بنتی تھی، مرمشکل یہ تھی کہ میں ایک مقدس خانقاہ کی راہب تھی لوگ مجھے بیارسے "ماں" کہتے تھے میں مسیلمان ہوجاؤں گی تو دنیا کیا کے گی۔

مگر مجھاپی روح خلجان سے بچاناتھی۔ میں نے لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہ
کی، میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کردیا۔ میرے گرو بھائیوں نے کہایہ کام مسلمان
ہوئے بغیر بھی جاری رہ سکتا ہے، ویدانتی رہ کر بھی تم قرآن کی راہ اختیار کر سکتی ہو۔ یہ بھی
ویدانت کا بی ایک سلسلہ ہوگائیکن یہ بات میری دل میں اتر نہ سکی، میں سمجھر بی تھی کہ راہا
کرشن نے حقیقت کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ خودان کے ذہن کی ان اور ایک بھرم
ہوسکتا ہے کسی نام نہا دصوفی نے انہیں یہ بھرم دلا دیا ہو، میری ہندودوستوں نے مجھے سے کہا
کہ میں اپنے آپ کومسلمان نہ کہوں تو وہ مجھے آگرہ میں راما کرش مشن کا مہنت بنادیں
مشکل آئی، مسلمانوں نے مجھے مانے سے انکار کردیا، وہ کہتے تھے کہ یہ تیمیں ہندو بنانے
مشکل آئی، مسلمانوں نے مجھے مانے سے انکار کردیا، وہ کہتے تھے کہ یہ تیمیں ہندو بنانے
مان رہی تھی تو کیا یہ بات مسلمان ہونے کیلئے کافی نہ تھی۔

اپنے دل کی بے قراری کو دورکرنے کے لئے میں دیو بندگئی میری کڑکی میرے ساتھ تھی۔ ہم دونوں بے پردہ تھیں، ہم نے مولا ناحسین احمد مدتی سے ملاقات کی، اپنی بات ان کے سامنے رکھی اور پوچھا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تم حقیقاً مسلمان ہومولا نانے مسکرا کر کہا تہہیں اس میں شک کیوں ہے؟ مولا نامد ٹی کی عظمت ہم دونوں کے دل میں بیٹھ گئی، انہوں نے ہماری بہت خاطر کی ہ بعد میں وہ ایک بار جھے سے ملنے بنگلور بھی آئے بیٹے ، ان ہی کے ساتھ مولوی عزیر گل صاحب بھی تھے مولا ناحسین احمد دفی آئیس بہت جا سے ، ان ہی کے ساتھ مولوی عزیر گل صاحب بھی تھے مولا ناحسین احمد دفی آئیس بہت جا سے معموم نداق کرتے۔ وہ بھی جو سے دہ دود دوست ہوں وہ ایک دوسرے سے معموم نداق کرتے۔ وہ بھی بھی

ایک دوسرے کو چڑاتے بھی تھے، مجھے ان کی محبت پر رشک ہوتا تھا، وہ دن بھر ہمارے یہاں رہے، جب وہ چلنے لگے تو میں نے مولا نامد فی سے کہا کہ وہ پھر تشریف لائیں، اس پر انہوں نے کہا کہ میں تو زیادہ نہ آسکوں گا، مگر عزیر گل بھی بھی آیا کریں گے، چنانچہ مولوی عزیر گل صاحب آتے رہے۔ میں ان سے پر دہ اور دوسر ہے مسائل پر بلا جھجک بات چیت کرتی رہی۔ شروع میں میں بھی تھی کہ یہ مولوی بڑے تھک نظر ہوتے ہیں پھر بعد میں یر دے کی حقیقت مجھ یر کھلی تو میں ان کی وسعت نظر کی قائل ہوگئے۔

یہاں میں اسلام کے مطابع میں گئی ہوئی تھی، کہ اچا تک میر ہے شوہ کا خطآیا کہ اگر فوراً انگلتان نہ لوٹی تو وہ جھے خرچ دینا بند کردیں گے، بچوں کی تعلیم کا خرچ جھ سے وصول کریں گے، اور جھ سے تعلق تو ڑلیں گے۔ اس خبر پرنہ جھے تعجب ہوانہ افسوس میں مسلمان ہو چکی تھی، اب میں کسی عیسائی شوہر کی بیوی کیسے رہ عتی تھی رہارز ق! تو بیاللہ کی دین ہے کم یا زیادہ ملے گاہی۔ عزیر گل کو جب بیہ معلوم ہوا تو انہوں نے میرا ہاتھ تھا منے کی پیش کش کی، میں نے بڑے احترام سے اس پیش کش کو قبول کرلیا۔ میں جانتی مقل کہ ان کے ہاں غربت ہے، افلاس ہے، پردہ ہے، مگر میرے لئے تو یہی اللہ کی بندیدہ جگہ تھی۔ عزیر گل کے گھر میں میں نے سیکھا کہ خود بھو کے رہ کرمہمان کی تواضع کرنے میں کیالذت ہے، عزیر گل کے گھر میں میں نے سیکھا کہ خود بھو کے رہ کرمہمان کی تواضع کرنے میں کیالذت ہے، عزیر گل کے گھر میں جھے زندگی کی حقیقی راحت می ، وہ نہایت ہوئے۔

یوں بھی وہ سید خاندان کے تھے اور انہوں نے سیادت کی لاج رکھی ہے ان کے اجداد عرب سے افغانستان اور افغانستان سے ہندوستان آگئے تھے۔ اب تو ہم دونوں راہ حق کے مسافر تھے اور راہ حق کی مسافرت میں مشرق ومغرب کیسے۔ ہماری راہ ایک تھی، ہماری مزل ایک تھی، ہماری روحیں ہم آ ہنگ تھیں، ہم دونوں اللہ کے پیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ارادہ لے کرا تھے تھے پیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ارادہ لے کرا تھے تھے محدردی میں میری بیٹی، میرا بیٹا اور میرا بھائی سب مجھ سے ہمدردی کرتے تھے انہوں نے مجھے راہ حق میں قدم بڑھانے سے روکانہیں، میری زندگی ایک سفر ہے جو برسوں کی محرابوں سے گزرکر اسلام کی حسین وادی میں ختم ہور ہا ہے، مگر ختم کہاں ہور ہا ہے، زندگی تو موت کے بعد بھی چلتی رہے گی، میری راہ اسلام کی راہ ہے کہاں ہور ہا ہے، زندگی تو موت کے بعد بھی چلتی رہے گی، میری راہ اسلام کی راہ ہے

یمی ایک سیدهی راه ہے اس کے علاوہ ہرراہ کج ہے اور انسان کو اللہ کی راہ ہے بہتر راہ نہیں اللہ کتا خدا کر ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں اسی راہ پر چلتی رہوں پھر میں اس راہ سے بھا گول بھی تو بھا گ کرکہاں جاؤں گی۔ جھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور جھے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔



سابقه مذهب :عیماکی مسلک کا نسام :سیانی

مسابسقه نام :اسپیلسیه امسلامس نام: آبینه

# میں مرسکتی ہوں مگراسلام کوہیں چھوڑی سکتی

سرز مین ہسپانیہ کئی عظیم انقلابات کامرکز رہی ہے۔ اس سرز مین پرمسلمانوں کی عظمت وسطوٹ کے جھنڈ کئی سوسال تک ٹہراتے رہے۔ اس کے ذرہ ذرہ میں آج بھی مسلمان حکمرانوں کی عظمتوں کے چراغ جھلملاتے ہیں اسی ہسپانیہ میں بینکڑ وں سال پہلے ایک ایسا خونی ڈرامہ کھیلا گیا جس کا تاریخ کے صفحات میں ذکر آج بھی ایک بہادر مسلمان خاتون کے کردار کی زندہ تصویر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بہادر اور عفت ماب خاتون اموی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔

آ میناس دور میں پیدا ہوئی جب ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومت اور عظمت کا قاب گہنا چکا تھا اور ملک پر کی صدیاں حکومت کرنے کے بعداسلامی سلطنت اندرونی افتراق وابنشار کا شکار ہوچکی تھی۔ اس دور میں ابوعبداللہ اندلس کے تخت پر متمکن تھا۔ عیسائیوں نے مسلمان حکمرانوں کے باہمی اختلافات کے پیش نظر ہسپانیہ کے بڑے شہروں پر آ ہستہ آ ہستہ نہایت منظم طریقہ سے قبضہ کرنا شروع کردیا تھا۔ آخر ہسپانیہ کی تاریخ میں وہ تاریک دن بھی آپنچا جب ابوعبداللہ نے مجبور ہوکر اندلس کی حکومت عیسائیوں کے حوالے کردی۔ اور خود بھد حسرت ویاس ہسپانیہ سے نکل گیا۔ ابوعبداللہ کے اس فیصلہ نے ہسپانیوں کے حوالے کردی۔ اور خود بھد حسرت ویاس ہسپانیہ سے نکل گیا۔ ابوعبداللہ کے اس فیصلہ نے ہسپانیوں کے حوالے کردی۔ اور خود بھد حسرت ویاس ہسپانیہ کور گیا۔ اس خونی دور کے گھنا کو نے سائے آن جمجی تاریخ کے صفحات یر موجود ہیں۔

 میں کامیاب نہ ہوسکا۔ اندلس کی حکومت پر بھندگر کے ہی عیمائیوں نے اموی خاندان
کے افراد کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے جو زندہ نیج گئے ، انہیں
جبراً عیسائی بنالیا گیا۔ شنرادہ محر کو بھی مجبوراً عیسائی بنا کر اس کا نام فرڈی نانڈ ورکھا گیا۔
اندلس کی خوبصورت اور عالیشان مساجد کو گرجوں میں بدل دیا گیا اور ہرطرف قتل
وغارت کا بازارگرم کردیا گیا۔

سرز مین اندلس کے اس خونی انقلاب کے وقت آ مینہ کی عمرسات برس کی تھی۔
عیسائیوں نے نہ صرف یہ کہ اس کے باپ کوتشد دسے تبدیلی فد جب پر مجبور کیا بلکہ آ مینہ کو بھی اس سے چھین لیا۔ انہوں نے آ مینہ کو ایک عیسائی تر بیتی مرکز میں رکھا اور اس کا نام اسپیلہ رکھ دیا تاکہ جب وہ ہوش سنجالے تو اسے بیا حساس تک نہ ہوکہ وہ کسی مسلمان گھرانے کی بجی ہے، وہ جب دس سال کی ہوئی تو اسے ایک مشن اسکول میں داخل کر دیا گھرانے کی بجی ہے، وہ جب دس سال کی ہوئی تو اسے ایک مشن اسکول میں داخل کر دیا گیا، آ مینہ ان سینکڑ وں چھوٹی حمیل کی جوئی مسلمان بچیوں میں سے تھی جنہیں ان کے والدین سے زیر دی چھین کر عیسائیت کی تربیت دی جارہی تھی تاکہ جب وہ بڑی ہوں تو انہیں اپنا ماضی قطعاًیا دنہ رہے اور وہ اینے آ بے وعیسائی ہی سمجھیں۔

آ مینہ نے اسپیلہ کے نام سے تمام بھیں ایک رومن کیتھولک گر ہے میں گزارا اور وہیں جوان ہوئی۔ اس کا تمام ماحول اگر چہ میسائیت میں ڈوبا ہوا تھا اور اس ماحول میں اس نے شعور کی وادیوں میں قدم رکھا تھا لیکن اس کے باوجود اس غیور شہزادی کی رگوں میں دوڑ نے والے اموی خاندان کے خون کی شدت ختم نہ ہوسکی۔ گرجا کے ماحول میں بھی اس کے طور طریقے وہی ہے جو شاہی خاندان کی ایک شنزادی کے ہونے میں بھی اس کے طور طریقے وہی ہے جو شاہی خاندان کی ایک شنزادی کے ہونے جا ہیں ہی اس کے طور طریقے وہی ہے جو شاہی خاندان کی ایک شنزادی کے باوجود شنزادی کی جا میں تربیت کے باوجود شنزادی کی ان نیت اور صلاحیتوں پر ایک اور کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد انا نیت اور صلاحیتوں پر ایک اور کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا۔ کا فیصلہ کیا گیا۔

رومن کیتھولک گرج کے بڑے پادری نے مبح کی دعاسے فارغ ہونے کے بعد ایک روز بڑے ڈ شخبری سنانا چاہتا بعد ایک روز بڑے ڈ رامائی انداز میں اعلان کیا۔ آج میں آپ کوایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ کسی عیسائی لڑکی کے لئے اس سے بڑھ کراورکوئی خوش نصیبی نہیں ہوسکتی کہ وہ ملکہ

































کہ وہ میرے مسلمان ہونے پر زیادہ واویلانہ کرے گی گر ہوا اس کے برعکس، میرے والد کے چبرے پر نفرت، حقارت اور استہزاء کے ساتھ ساتھ لاپر واہی کی جھلک بھی دکھائی دے رہی تھی اور میری مال مسلسل بولتی جارہی تھی۔ آج جب وہ منظر مجھے یاد آتا ہے تو میں ہے اختیار مسکرادیتی ہول کین اس وقت میر اردعمل کچھ مختلف تھا، میں یہ محسوس کرنے لگی تھی کہ میں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کچھ جلدی کردیا ہے، اس کی وجہ بینہ تھی کہ میرے ایمان میں کوئی کی تھی بلکہ سے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک میں مسلمانوں کے پورے طور واطوار باطنی اور ظاہری طور پر اپنا نہیں لیتی تب تک اسلام مسلمانوں کے پورے طور واطوار باطنی اور ظاہری طور پر اپنا نہیں لیتی تب تک اسلام ذکر بڑے جوش اور جذب سے کردیا۔ میرے والد بڑ بڑا تے ہوئے باہر چلے گئے، میری والدہ مجھے ہمجھانے لگیں۔

''می'' میں نے کہا''جو ہونا تھا ہو چکا ہے، میں جو قدم آگے بردھا چکی ہوں وہ پیچھے نہیں ہٹاسکتی'' میری ماں نے اور زیادہ شدت سے مجھے ہجھانا شروع کردیا، میں نے ان سے کہا کہ'' وہ وقت بلاوجہ ضائع کر رہی ہیں، میں مسلمان ہو چکی ہوں اور اب کچھ نہیں ہوسکتا'' میری والدہ نے سوچا شاید میں ضد کر رہی ہوں یا جذباتی ہوگئی ہوں انہوں نہیں ہوسکتا'' میری والدہ نے سوچا شاید میں ضد کر رہی ہوں یا جذباتی ہوگئی ہوں انہوں نے اینا طویل کیکھرادھورا چھوڑ ااور مجھے اکیلا چھوڑ کرچل گئیں۔

### میں مسلمان کیوں ہوئی؟

 ے منشات کی عادت چھڑانے میں کامیاب ہور ہے ہیں تو مجھے بڑی چیرت ہوتی، میں سمجھتی بیصرف ایک خبر ہے جس میں صدافت نہیں ہے، لیکن پھر میں سوچتی کہ بی خبر کس طرح جھوٹی ہوسکتی ہے؟ طرح جھوٹی ہوسکتی ہے؟

میرے پاس میرے اپنے اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا مگراس زمانے میں میں نے یہ فیصلہ کرلیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پچھ پڑھنا چاہیئے میں نے پچھ کتابیں حاصل کیں اور پڑھنے گئی، اسلام کے بارے میں ان کتابوں نے مجھے خاصامتا کڑکیا جب میں نے یہ کتابیں پڑھ لیس تو میرے دل میں قرآن پڑھنے کا خیال پیدا ہوا اور میں جب میں نے یہ کتابیں پڑھ لیس تو میر نے دل میں قرآن پاک کے اس ترجمے نے مجھے نے انگریزی میں ترجمہ قرآن کا ایک نیخہ حاصل کیا قرآن پاک کے اس ترجمے نے مجھے عیب طرح کا روحانی سرور بخشا، جسے میں بیان نہیں کرسکتی آج میں بھتی ہوں کہ اگر کوئی میں شخص دلچینی ، انہاک اور لگن سے قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو وہ اس مقدس کتاب بھی شخص دلچینی ، انہاک اور لگن سے قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو وہ اس مقدس کتاب کی حقانیت سے متأثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

قرآن پاک کے مطالع نے مجھے کی دن بے چین رکھا، میرے دل میں ایک عجیب طرح کا جذباتی مدو جزر پیدا ہوگیا تھا، جی چاہتا تھا کہ اب میلکم ایکس سے ملوں مگر وہ اس شہر سے بہت دور تھے میں نے اخبار کے ذریعے بیہ پتہ چلایا کہ یہاں ہمارے شہر میں کون سااییا شخص ہے جو مسلما نول کی رہنمائی کرتا ہے، اس کا پتہ مجھے جلد ہی مل گیا میں نے اس شخص ، محمد یوسف کوفون کیا اور اس سے ملا قات کے لئے وقت مانگا، دوسری طرف سے مجھے بڑی ہمدرد اور نرم آواز سائی دی، محمد یوسف نے مجھے کہا کہ میں جس وقت چاہوں اسے مل سکتی ہوں میں نے انہیں بتایا کہ میں کل بعد دو پہران سے ملوں گی، وقت طے ہو جو جانے کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ میں کل بعد دو پہران سے ملوں گی، وقت طے ہو جو جانے کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ میں کل بعد دو پہران سے ملوں گی، وقت طے ہو جانے کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ میں کل بعد دو پہران سے ملوں گی، وقت

جب میں اگلے دن محمہ یوسف سے ملئے گئی تو وہ مجھے دیکھ کر بچھ پریثان ہوگیا.
میں نے ان کی پریثانی کے سبب کو بھانپ لیا وہ سی صحت منداور توانالڑ کی سے ملئے کی تو قع رکھتے تھے، جب انہیں وہیل چیئر میں بیٹھی، حرکت سے معذور مجھ جیسی لڑکی و کھائی دی تو وہ بچھ پریثان ہو گئے مگر میری مسکرا ہٹ اور خوشد کی نے ان کی پریثانی کوجلد ہی ختم کر دیا۔

محمد یوسف میری ہی طرح حبثی تھے، تبھی ان کا نام جانی بیلکڈ ن تھا اب وہ محمد

یوسف جیسے خوبصورت نام کے مالک تھے وہ اس شہر کے مسلمانوں کے سربراہ یاامام تھے وہ کی مسجد میں نماز پڑھاتے اور وہی قرآنی تعلیمات کا درس دیئے تھے، وہ ہمدردی بجر لیجے میں مجھ سے میرے بارے میں گفتگو کرتے رہے، باتوں باتوں میں بڑے غیر محسوس انداز میں انہوں نے مجھ سے میرے اور میرے کنبے کے بارے میں سب معلومات حاصل کرلیں میں نے ان سے بوچھا کہ وہ مسلمان کیوں ہوئے تھے؟

محد بوسف مسكرادئے پھرانہوں نے دھیے سے بڑے میٹھے لہے میں جواب دیا ۔ نظمے سے بڑے میں جواب دیا ۔ نئر میں اس لئے مسلمان ہوا کہ خدا تعالیٰ کی بیمرضی تھی کہ وہ مجھے سیدھاراستہ دکھائے ''
ان کا وہ جواب میں آج تک نہیں بھولی ہوں اور زندگی بھرنہ بھول سکول گی ، کیونکہ میں بھی یہی بھی تھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو سید ھے راستے پرلانا چاہتا ہے اس کے دل میں اسلام کے لئے محبت بیدا کردیتا ہے۔

محمد پوسف نے مجھے بتایا کہ وہ بھی حبشیوں کے غریب اور نا دارعلاقے میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے بچین غربت وافلاس میں گزارا، بڑے ہوئے تو وہ ایک ایسے ہوئل میں ملازم ہو گئے جہاں انہیں برتن ما نجھنے کے لئے رکھا گیا تھا گران سے ضروری کام اور بھی لیا جاتا تھا انہیں کچھ پیکٹ دیئے جاتے تھے کہ وہ انہیں کسی جگہ پہنچا آئیں اس کام کے عوض انہیں انعام میں ایک آ دھ ڈالرمل جایا کرتا تھا ایک دن ان کے جی میں آیا کہ اس پیک کو کھول کر دیکھنا جا بیئے جب انہوں نے کھول کر دیکھا تو اس میں انہیں حشیش ملی انہوں نے بید شیش مہنگے داموں چے دی اور ہوٹل واپس نہ گئے مگر ہوٹل کی انتظامیہ نے انہیں ڈھونڈ نکالا پیکٹ مانگااور جب پیکٹ نہ ملاتو ان کی خوب پٹائی کی وہ کئی دنوں بستر سے نہ اٹھ سکے۔اس واقعہ کے بعد وہ گناہوں کی دنیا میں پہنچ گئے تمیں برس کی عمر تک انہوں نے ہر برا کام کیا وہ عورتوں کی دلالی کرتے ، فتبہ خانوں کی نگرانی کا فرض سرانجام دیتے ، ہیروئن اور دوسری منشیات کا خفیہ دھندہ کرتے کرتے خو دبھی منشات کے عادی ہو گئے انہیں کئی بارسزا ہو چکی تھی مگر وہ سزا کے خوف سے بے نیاز ہو چکے تھے ، ایک بار جب وہ جیل میں تھے کچھ لوگ ان سے ملنے آئے بیرضا کارمسلمان تھے جوقید یوں میں اسلام کی تبلیغ کررہے تھے ان کی تبلیغ ہے محمد پوسف بے حد متأثر ہوئے اور ان کا جی جاہنے لگا کہ وہ باعزت اور بےفکر زندگی بسر کریں جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو خاصے

بدل چکے تھے، کر آئیں ذکرہ رہنے کے لئے پھونہ کھ کرنا تھا اور وہ کھی نہیں جانے سے اس لئے انہوں نے بہی سوچا کہ اب پھر آئیں جرم کی زندگی بسر کر کے بی اپنا پیٹ پالنا پڑے گا وہ بی رضا کارجنہوں نے جیل میں ان کے خیالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی وہ ان سے ملے انہوں نے ان کے لئے روزگار کا بندوبست کیا پھے نفذر تم دی تا کہ جب تک انہیں تخواہ نہیں ملتی وہ اس رقم سے گزر اوقات کریں، وہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے، یول محمد یوسف جو بھی جانی بیلکڈن تھے، مسلمان ہو گئے۔

اسلام کے ساتھ ان کی دل گلی کا پید عالم تھا کہ ایک برس میں انہوں نے کلام مجید عربی میں پڑھ لیاس راہ میں انہیں بہت سے دقتیں اور پریشانیاں پیش آئیں، گروہ کسی پریشانی سے نہ تھبرائے قرآن مجید کی تعلیم کے بعد وہ اسلامی قواعد اور طرز زیست کو اپنانے میں کامیاب ہو گئے، چارسال بعد انہیں علاقے میں مسلمانوں کا امام مقرر کر دیا گیا، امام بننے کے بعد انہوں نے اپنی تگ ودو سے زمین کے لئے چندہ جمع کیا اور وہاں ایک جھوتی سی مسجد تھیر کرادی اس مسجد کی تقییر میں خود انہوں نے اور دو برے مسلمانوں نے حصہ لیا تھا۔ نے حصہ لیا تھا وہ خود مزدوری کرتے اور اس کا معاوضہ نہ لیتے تھے۔

میں محمد یوسف کی زندگی اوران کی با توں سے بے حدمتاثر ہوئی اوران سے کہا کر''میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں'' محمد یوسف صاحب نے پہلی بار مجھے بھر پورنظروں سے دیکھااور بولے'' خدا مبارک کرے گرمسلمان ہونا بہت مشکل ہے''۔ میں نے''میں ہرمشکل پر قابو یالوں گی''۔

"الحمدلله" انہوں نے کہا" کیا شہیں کلمہ اور نماز آتی ہے؟"

میں نے نفی میں سر ہلایا تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی کتاب دی۔ اس میں رومن حروف میں کلمہ اور نمازلکھی ہوئی تھی کہنے لگے'' اسے یا دکرلواورا گرہو سکے تو سہ پہرکو میرے پاس تھوڑی دیر کے لئے آجایا کرو۔ میں نے چند دنوں میں نہ صرف کلمہ اور نماز از بریاد کرلی بلکہ ان کے معنی بھی سمجھ لئے اس دوران محمد یوسف سے بھی ملتی رہی اور ان سے دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی۔

جمعہ کا دن تھامسجد میں تمام مسلمانوں کے سامنے میں نے کلمہ پڑھااور مسلمان ہوئے ، میرانام آمندر کھ دیا گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد میں نے پہلا کام بیرکیا کہ کھانے ہوگئی ، میرانام آمندر کھ دیا گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد میں نے پہلا کام بیرکیا کہ کھانے

کے ساتھ تھوڑی بہت شراب پینے کی جوعادت تھی اسے ترک کردیا، میں سگریٹ بھی پی لیا

کرتی تھی یہ بھی چھوڑ دیئے اور مسلمان عورتوں جیسا لباس سلنے کے لئے دے دیا، میں

سمجھتی تھی کہ جب میں مسلمان عورتوں کی طرح لیے چنے میں اپنا جسم چھپاؤں گی اور سرکو

بھی ڈھانپوں گی تو وہیل چیئر میں بیٹھی ہوئی خاصی مضحکہ خیز دکھائی دوں گی، میں نے ہر طنز
اور غداق کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرلیا جب میں پہلی بار مسلمان عورتوں کالباس پہن کر گھر
سے نکلنے گئی تو میری ماں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔

''سنتھیا یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟''اس کے چہرے پر طنزتھا میرے والدنے بھی جورات شراب پینے کے بعداب کری پر بیٹھے اوگھ رہے تھے اپنی سرخ آ تکھوں کھول کر مجھے دیکھا اور قبقہدلگایا۔

" ممی" میں نے کہا، یا در کھیئے میرا نام آ مندہے سنتھیا نہیں، " آ مند کیا نام ہوا یہ بھلا'' ماں نے کہا''لڑی تیراد ماغ تونہیں چل گیا؟''میں نے اپنی والدہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں انہیں بتا چکی ہوں اور اب میں مسلمانوں کی طرح با قاعدہ زندگی کا آغاز کررہی ہوں۔''تہاری جگہ جہم میں ہےتم نے''اس سے پہلے کہ وہ پچھاور کہتیں میں نے ان کی بات کاٹ کر کہا ' دممی آپ کو میرے معاملات میں وخل دینے کی ضرورت نہیں اگر کوئی بات کرنی ہے توجب میں دفتر ہے آؤں کی تو کرلینا اس وقت مجھے در ہورہی ہے'۔ میں وہیل چیئر کو دھکیلتی ہوئی باہرنکل کی۔ معدوں کی اس گندی بہتی میں جس کسی نے مجھے اس لباس میں دیکھاوہ پہلے تو حیران موا پھر خداق اڑانے لگا محریں نے کسی کی ایک ندی اورائی راہ پر چاتی رہی جب بیں اپنے اخبار کے دفتر پہنی توویاں بھی شدیدروعل پیدا ہوا ، بہت سے لوگ بھرے ارد مردجع ہو مکے جب میں نے انبیں بتایا کہ میں مسلمان ہوگئ ہوں اور مسلمان مورتیں ایسا ہی لباس پہنتی ہیں تو بعض لوگون نے خاموثی افتیار کرلی اور بعض لوگ برد برداتے ہوئے چلے مجے۔ اتفاق سے اس روز تخواه کا دن تفاتخواه ملی تو میں نے اس کا ایک چوتھائی حصہ اینے علاقے کی مسجد کے فنڈ میں جمع کرادیا جب میں گھرلوٹی تو میری والدہ میری انتظار کررہی تھی میرے والدبعي كمريرموجود يتغيره بمن تخواه كانصف حصدايينه والده كودي دياكرتي تقي اس رقم سے میرے والدای فضے کے لئے بچھ بیسے اپنے لیا کرتے تھے میں نے جب ابی شخواہ

کی پچھرقم اپنی مال کودی تو اس نے حیرت سے مجھے دیکھااور پوچھا'' تم نے اس بار دس ڈ الرکم دیئے ہیں''۔

ہاں اب ہر ماہ آپ کواتنی رقم ہی ملے گی میں نے اپنی تنخواہ کا ایک چوتھا ئی حصہ مسجد کودینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری بیہ بات سُنتے ہی وہ مجھے،مسلمانوں اورمسجد کوکو سنے لگی میں نے کوئی جواب وینا مناسب نہ سمجھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی ، میں بہت دیر تک اپنی والدہ کو بکتے جھکتے سنتی رہی چھ تھے میں میرے والد کی آ واز بھی سنائی دیتی تھی۔ وہ آپس میں کہہرہے تھے''ابسنتھیا ہمارے ہاتھ سے نکل گئ مسلمانوں نے اس کا د ماغ خراب کردیا ہےتم نے تو بھی گر ہے کو چندہ نہیں دیا پینخواہ کا ایک چوتھائی مسجد کو دینے لگی ہے''میرے والداور والدہ کے نز دیکے مسلمان کثیروں سے کم نہ تھے جوان کی بٹی کی کمائی لوث كر لے محت عظے آ ہستہ آ ہستہ میں نے اپنی زندگی اسلام كے قوانين وضوابط كے مطابق ڈھال لی وہ لوگ جو پہلے مجھ پرانگلیاں اٹھاتے تھے جھے الا پرواہ ہو گئے میرے اور اسلام کے خلاف زہر ایکنے والی زبانیں بھی خاموش ہوگئیں، اور پر کرمس کا تہوارآ گیا۔ ہم خواہ کتنے ہی غریب اور بدحال کیوں نہ ہوں کرسمس کو شاتھ با تھ سے منانے کا اہتمام ضروت کرتے ہیں کرسمس کے روز شراب یانی کی طرح بہائی جاتی ہے جب میں نے مہمانوں کے ساتھ شراب کے جام کوچھونے سے بی انکار کردیا تو میرے گھر میں قیامت بریا ہوگئ والدتو مبح سے نشے میں وحت تنے اور والدہ بھی دوایک بار مہمانوں کے ساتھ بی چکی تھیں ، نشے کی حالت میں وہ جھے پر برسنے لگے مہمان بھی نشے میں تھے جوان کے منہ میں آیا کنے لگے۔

ان سب کی حالت قابل رحم تھی میں نے سوچا کہ جھے اس کرے سے چلے جانا چاہیئے مگر جب میں اپنی وہیل چیئر کو دھکیل کر جارہی تھی تو ایک مہمان لڑکا اور میر بے والد میر سے پیچھے لیکے اور وہیل چیئر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔" راستہ چھوڑ دیں'' میں نے کہا'' مجھے جانے دیں''۔

"ب بی او پھر چلی جانا" اڑ کے نے میرے داستے سے ہٹے بغیر شراب کا جام میرے آگے نے دور دار طمانچہ لگا جو میرے آگے نے میارے آگے کیا۔" میں اعنت بھیجتی ہوں اس پڑ" میرے مند پر آیک زور دار طمانچہ لگا جو میرے والد اور اس میرے والد اور اس

او کے میں تو جیسے شیطان کی روح حلول کر گئی تھی وہ مجھے پیننے لگے انہوں نے مجھے روئی کی طرح دھنک دیا۔ میں خاموش سے یہ ظلم برداشت کرتی رہی وہ گالیاں بک رہے تھے، نشے میں ان کے منہ سے جھاگ بہدر ہاتھا جب وہ تھک کر بیٹھ گئے تو میں کسی نہ کسی طرح اینے کمرے میں بہنچ گئی اس رات میں نے فیصلہ کرلیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔

میرا پہلارڈمل بیتھا کہ اپ امام مسجد محمد یوسف کوساری بیتا سنانی چاہیے اور پھر بیدگھر چھوڑ دینا چاہیے لیکن جول جول جول میراغصہ اور جوش ٹھنڈا ہوتا گیا میری سوچ بدلتی گئی، میں نے سوچا کہ مجھے اپنی پریشانیاں لے کرمحمد یوسف کے پاس نہیں جانا چاہیے ان کاحل ضرور تلاش کرنا چاہیے اور اپنے والدین کے ساتھ ہی رہنا چاہیے ان کامجھ پر حق ہے اور میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان کی زندگی بدلنے کی کوشش کروں چنا نچاس روز میں نے اپنے اس فیصلے سے امام مسجد محمد میں نے اپنے اس فیصلے سے امام مسجد محمد موسف کو مطلع کرویا۔

میں نے اخبار کی ملازمت چھوڑ دی اور رضا کاربن گئی مجھے معمولی ساگزارہ
الا وُنس ملنے لگا جب میرے والدین کو میرے اس فیصلے کاعلم ہوا تو بہت شپٹائے وہ یہ
سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں اچھی بھلی ملازمت چھوڑ دوں گی میں نے ان سے کہا کہ وہ
فکر نہ کریں ان کوان کا حصہ ملتارہ کا میں اخباروں کے لئے دن میں کھول گی اور جو
معاوضہ مجھے وہاں سے ملے گاوہ ان کودے دیا کروں گی میری اس مملی زندگی کا آغاز اس
وقت ہوا جب میں مسلمان رضا کاربن گئی۔

مجمہ یوسف نے مجھے بہت ی ہدایات دیں اور جس کام کے لئے مجھے چنا گیا تھا
اس راہ کے خطرات ہے آگاہ کیا۔ مجھے خود بھی اندازہ تھا کہ بیراستہ پرخطرہ مگراسلام
نے مجھے حوصلہ بخشا اس کی وجہ سے میں کسی خطرے کو خاطر میں نہ لار بی تھی ، میں جیلوں
میں جانے لگی وہاں میں قید یوں سے ملتی ، ان کے سامنے اسلام کی عظمت بیان کرتی ان کو
ان کی زندگی کی گھنا و نے پہلود کھا کران کو بہترین زندگی بسر کرنے کا مشورہ دیتی کچھ قید کی
وقت کا منے کے لئے میری باتوں کو توجہ سے سنتے کچھ میرا نما اق اڑاتے ان میں ایسے لوگ
مجمی تھے جنیوں نے میری جسمانی معذوری پر بھی تہتے لگائے مگر میں مطلق ہراساں نہ
ہوئی نہ میری ہمت نے جواب دیا۔

ان قیدیوں میں سے ایک حبثی قیدی اربنٹوبھی تفااس نے میری باتوں سے خاصا اثر قبول کیا اور ایک دن کہنے لگا''تم بڑی باہمت لڑکی ہوا گرتم واقعی بیرچاہتی ہوکہ ' برائی کا خاتمہ ہوجائے تو برنارڈ وکا خاتمہ کردو''

"برنارڈو کون ہے؟" میں نے پوچھا ،" برنارڈو اس شہر میں ایک بڑی مافیا فیملی کاسر براہ ہے وہی شخص جواس شہر میں منشیات کا اجارہ دار ہے اگروہ نہ ہوتو لوگوں کومنشیات نہلیں اور نہلوگ اس چیز کے عادی ہوں وہ بڑا خطرناک آ دمی ہے، آج میں جس حالت کو پہنچا ہوں اس کا ذمہ دار بھی برنا ڈو ہے۔"

'' میں برنارڈو'' سے کیے مل سکتی ہوں؟'' اس نے میرے کان میں مجھے برنارڈو کا پیتہ بتادیا جب میں جانے گئی تو اربنٹو کا لہجہ یکسر بدل گیا تھاوہ ندامت کے ساتھ کہنے لگا'' مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تم سے برنارڈو کا ذکر کیا تم اس سارے واقعے کو بھول جاؤتم اندازہ نہیں کرسکتی ہوکہ برنارڈو کتنا خطرناک آدمی ہے۔''

''گریں اُس سے ملنے کا فیصلہ کر چکی ہوں' میں نے عزم سے کہا۔'' تم اس سے مل کرکیا کروگی؟' اس نے پوچھا؟''اس کوسیدھاراستہ دکھانے کی کوشش کروں گی' وہ ہننے لگااس کے تبقیم دورتک میرا پیچھا کرتے رہے۔ شبح کا وقت تھا جب میں وقت طے کئے بغیر برنارڈ و کے عالیشان گھر کے اندر داخل ہوئی اس گھر کو دیکھ کرکوئی مخفی انداز و نہیں کرسکتا تھا کہ اس گھر میں رہنے والاضحن کوئی بہت بردا مجرم ہے۔

"تم یہاں کیا کرری ہو؟" ایک ملازم نے جھے روک کر پوچھا وہ میرے لباس اور میری وہیل چیئر کوغورے دیکھر ہاتھا۔" جھے مسٹر برنارڈ وے ملتا ہے" ہیں نے کہا" دختہیں" اس نے قبقہ لگا کرکہا" مسٹر برنارڈ دے ملنا اتنا آسان فیس"

"آخر کیوں؟" میں نے کہا" دہ مجی انسان ہاورانسان انسانوں سے طاجلا کی کرتے ہیں "۔ ہم دونوں کی کرار ہونے گی اسی وقت ایک ادھیر عمر کا مضبوط جنی الا آدی ایک کرے سے باہر لکلا اور غصے سے بولا" یہ کیا ہور ہا ہے؟ بٹور کیوں مخار کو اے؟" ملازم نے اس شخص کے سامنے سر جھکا کر کہا" یہ لاکی آپ سے طنے پراصرار کر رہی تھی۔" ملازم نے اس شخص کے سامنے سر جھکا کر کہا" یہ لاکی آپ سے طنے پراصرار کر رہی تھی۔" میں بات "جھے سے؟" اس نے پوچھا کیا کام ہے؟" میں آپ سے علیحد کی میں بات کرنا جا ہتی ہوں" میں نے کہا۔ برنار ڈونے کچھ تجب سے میری طرف دیکھا پھر ملازم کو

وہاں سے جانے کا اشارہ کیا جب ملازم چلا گیا تو برنارڈ و نے نخوت سے کہا'' میں اس طرح کسی سے ملاقات نہیں کرتا ہوں تم معذور ہواس لئے رک گیا ہوں کہو میں تمہاری کیا مدد کرسکتا ہوں؟''

میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ''مسٹر برنارڈ وکیاواقعی آپ اس معذورلڑ کی کے کسی کام آنا چاہتے ہیں؟'' اس نے جواب دینے سے پہلے بچھسوچا پھرمسکرا کر کہا'' ہاں کہومیں تمہاری کیا مدد کرسکتا ہوں؟''

میں نے پھراس کی آئھوں میں آئھیں ڈال دیں ، میں نے محسوس کیا کہ مسٹر برنارڈ و پچھ بے چینی محسوس کررہا ہے ، وہ میری نظروں سے نظریں جرارہا تھا۔

''مسٹر برنارڈ و''میں نے کہا،اللہ تعالیٰ نے آپ کوسب کچھ دیا ہے اب آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے، سچی ہدایت کی۔''لڑکی میں نہیں جانتاتم کون ہو میراوقت بہت فیمتی ہے دومنٹ میں اپنی بات ختم کرو۔''

میں نے جب بات شروع کی تو برنارڈو کا چبرہ طیش اور غصے سے سرخ ہو گیا اس نے غصے کو دباکر کہا،''تم پاگل ہونکل جاؤیہاں سے تمہیں کس نے بتایا کہ میں بیام کرتا ہوں؟ میں تمہیں اورتم کو بیہ بتانے والے کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔''

میں نے بڑے اطمینان سے کہا''آپ کے اس غصے اور جوش ہی سے ظاہر ہوجا تا ہے کہ جھے آپ کے بارے میں جواطلاع ملی ہے وہ درست ہے۔''

" میں جائی ہو، جلی جاؤیہاں ہے بھے تمہارے ایا ہے بن کا خیال آرہا ہے ورنہ "
" میں جانتی ہوں مسٹر برنار ڈوآپ بہت طاقتور ہیں سمارا شہرآپ کے چنگل میں پھنسا ہوا
ہے۔ "آخرتم جانتی کیا ہو؟ برنار ڈونے گرج کر کہا۔

''میں جا ہی ہوں کہ آپ خلق خدا کے فائدے کے لئے اپنایہ دھندا چھوڑ کر کوئی اور کام کریں اور اگر آپ سے بیمکن نہیں تو پھر جھ معذورلڑ کی پر کرم کریں جھے ہر روزیانچ منٹ ملاقات کاوقت وے دیا کریں۔''

وه جیرت ہے میرامنہ تکنے لگا پھراس نے قبقہہ لگایا اور بولا" تم ضد کی بہتم کل پھرآ سکتی ہواسی وقت www.besturdubooks.net میں وہاں سے نکلی تو بے حد مطمئن تھی۔

برنارڈو اطالوی نزادتھا، دل کا کھلا، اس کو زندگی میں شاید ہی مجھ جیسا کوئی انسان ملا ہو، وہ میری ذات میں دلچیسی لینے لگا ایک دن کے بعد دوسرادن وہ مجھے ہرروز بلا تا مجھ سے با تیں کرتا پانچ منٹ کی گفتگو کا دائر ہ مجھیل کر گھنٹوں تک پہنچ گیا، میں اس کے سامنے انسانوں کی بدحالی کا ذکر کرتی ، منشیات کی تباہ کاریاں بیان کرتی اسلام کی حقانیت کا ذکر کرتی آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ اس کے خیالات میں کچھ کیک پیدا ہونے گئی۔

"آ منه ایک دن اس نے مجھ سے کہا" میں نہیں جانتا کہتم کون ہو؟ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ گرمیں ایک بات جان گیا ہول کہتم انسان کی نفسیات کوخوب مجھتی ہو"
"اسلام مسلمانوں کونفسیات برگہری نظرر کھنے کی تلقین کرتا ہے۔"

"میں نے محسول کیا کہ اب میں اس سے ملنے جاتی ہوں تو وہ کھے بے جینی محسول کرنے گائی ہوں تو وہ کھے ہے جینی محسول کرنے گائی ہے محسول کرنے گائی ہے اور انسان کو دنیا میں اعظم کا حکم سے چائیں دوسروں کا بھلاسو چنا جا بیئے۔"

الحمداللہ میں نے جواب دیا' خداکا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں ساگئ ہے۔' چند دنوں بعد برنار ڈونے اپنا دھندا چھوڑ دیا اور داہ راست پر آگیا اس نے بلا پھکیا ہٹ تبول کرلیا کہ وہ مافیا کا کارکن ہے، اس نے مافیا کے سربستہ رازوں کو کھول کرر کھ دیا آپ کو یا د ہوگا کہ صدر فور ڈ کے عہد صدارت میں برنار ڈو کے اس عمل سے امریکہ میں کتنا تہلکہ میا تھا، برنار ڈو نے اخبار نویبوں سے کہا تھا ''ایک اپانچ اور چلئے پھرنے سے معذور لڑکی نے جھے بیطافت پرواز بخش ہے کہ میں نے برائی کی زنجیروں کو تو ردیا ہے اور کھی آ زاونضاؤں میں اڑنے کی ہمت اپنے اندر محسوس کررہا ہوں''۔

اس روز میں بہت روگی تھی جب مجھے خبر ملی کہ برنارڈوکو جیل میں کولی ماردی گئی ہے۔ اس کو مافیا کے آمیوں نے آل کردیا تھا اس کا زندہ رہنا ان کے لئے خطر ناک قابت ہوسکتا تھا۔ انعادہ ایک ایسان تھا جو بھلائی کی راہ پر چلنے نکلا تھا وہ زندہ رہتا تو بردا مسلم کا بت ہوسکتا تھا۔ بربارڈ و کے تائب ہونے کی وجہ سے مجھے پر ایس نے بردی شہرت دی میری

www.besturdubooks.net

تقریریں شائع ہونے لگیں اخباروں اور رسالوں میں میرے انٹر کا بوشائع ہوئے ٹی وی اور دیڈیویر مجھے بلایا گیا اور میری خدمت کو بے حدسرا ہا گیا۔

عالمی ہیوی ویٹ چہیمین محمطی مجھ سے ملنے آئے انہوں نے بڑی تعریف کی صدر فور ڈ نے مجھے وائٹ ہاؤس میں بلایا اور میری تعریف کی اس شہرت اور عزت کے باوجود مجھے میں تکبر پیدائبیں ہوا کیونکہ اللہ تعالی کو تکبر پیندئبیں ہے۔

اسلام نے میری زندگی میں جو انقلاب پیدا کیا میں اسے ساری دنیا میں پھیلا دینا جا ہتی ہوں اور اگریدمیرے بس میں نہیں تو میرے دل میں بیخوا ہش ضرور ہے کہ اسلام کی برکات اور فیوض سے امریکہ کے سیاہ فام ضرور فیض یاب ہوں۔

میرے والد شراب سے تو بہ کر بچے ہیں وہ ہر نشہ چھوڑ بچے ہیں میری والدہ میری والدہ میری کر خانہ والدہ میری کر نادی میں بڑی میری کر نادگی میں بڑی شہر کی دندگی میں بڑی شہر کی رونماہو چکی ہے۔

پیچلے چند برسوں میں میری کوشٹوں کی وجہ سے ساڑھے تین سوافراد نے مشیات سے توبہ کی ہے اوراکیس مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ میں ایک ایا بج عورت ہوں مگر میں اپنے آپ کوایا بج نہیں جھتی کیونکہ میراایمان ہے کہ جوشک مسلمان ہوجائے وہ بھی ایا بچ نہیں ہوسکتا کیونکہ خدا اس کا سہارا بن جاتا ہے میری زندگی اسلام کے لئے وقف ہو چک ہے۔ میں اسلام ہی کے لئے کام کروں گی اور اسلام کی روح کوانیانوں میں بھونک دینا جا ہتی ہوں۔ جب بھی کوئی انسان برائی کا راستہ ترک کرتا ہے میں بھون کہ اسلام کی فتح ہوئی ہے۔ تو یہ ہمیری کہائی سنتھیا سے ترک کرتا ہے میں بھون کہ اسلام کی فتح ہوئی ہے۔ تو یہ ہمیری کہائی سنتھیا سے آ منہ بننے کی۔



سابقه مذهب عیمائیت اسلامی نام: امیره ملک کانام: امریک

#### میں اس جنگ میں تنہانہیں ہوں امریکہ کی نومسلم امیرہ کے قبول اسلام کی داستان

میں نے ارکساس میں ایسے والدین کے گرجم لیا جو ارکساس ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ ماضی میں جہاں تک میں جھا مک سکتی ہوں اس سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ میری فیمل کے بزرگ جنو فی ریاستوں سے یہاں آ کرآ بادہوئے۔ میری ساری پرورش ایک فارم پر ہوئی جہاں صبح سویرے اٹھ کرگائے (بڑی تعداد میں) کا دودھ دو ہنا ہوتا ہے، مرغیوں کوخوراک دینی ہوتی ہے اور روز مرہ کے دیگر کام کرنے ہوتے ہیں۔ میرا باپ ایک ببیلسٹ (جرچ کا یا دری تھا) ببیلسٹ عیسائیوں کا ایک فرقہ باپ ایک ببیلسٹ اور میتھو ڈسٹ وغیرہ۔ یہ تمام عیسائی فدا ہب ہیں گرمختلف نظریات و مسالک کے حامل ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہیں جسے مسلمانوں میں شیعہ اور سن ، اس سلسلہ میں مجھے آ یسٹی کہہ سکتے ہیں۔

جس قصبے میں میری رہائش تھی، وہاں سب گوری نسل کے لوگ آباد تھے اور سارے کے سارے عیسائی تھے، اس لئے میں کسی دوسرے فدجب اور کیجر سے متعارف نہ ہو یائی لیکن مجھے ہمیشہ یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ نے ہم سب انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے، رنگ نسل، کلچراور فدہبی عبادات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعد میں مجھ پر منکشف ہوا کہ الی تبلیغ کرنا اور تعلیم دینا اس وقت تک ان کے لئے آسان ہے جب تک وہ الگ تھلگ رہیں اور دنیا کے دو نرے لوگ ان کی دنیا میں داخل نہ ہوں۔

یبلی بار میں نے کسی مسلمان کو اس وقت دیکھا جب میں یو نیورٹی آف ارکنساس کے کالج میں داخل ہوئی۔مسلمان لڑکیاں مختلف قتم کے عجیب وغریب لباس پہنے ہوئے تھیں جبکہ لڑکے سروں پر تولیئے (پکڑیاں) لیکٹے ہوئے اور رات کا لباس (Night Gowns) پہنے ہوئے تھے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں بڑی دریتک ان کو کمنگی لگا کر دیکھتی رہی ، پہلی بار مجھے ایک مسلمان لڑکی سے بات کرنے کا موقع ملا تو اس ہے سوال ہو چھتے ہوئے میں نے برااطمینان محسوس کیا، اس کی باتوں نے میرے قلب اور روح میں ایک پیاس لگادی ،الحمد للدیہ پیاس بھی نہ بھی \_

میں اسے بھی نہیں بھلاسکتی، اس کا تعلق فلسطین سے تھا، میں اس کے پاس گفنوں بیٹھی اس کے ملک اور کلچر کی کہانیاں منتی رہتی ،اس کی جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متحور کیاوہ اس کا فدجب ''اسلام'' تھا۔ بیلیڈی اندرے انتہا کی مطمئن تھی ، میں نے اليي مطمئن پرسکون اور پراعتاد خاتون اپنی زندگی مین نہیں دیکھی ، مجھے آج نبھی اللہ تعالیٰ اوراس کے انبیاء میں اسلام کے بارے میں اس کی بتائی ہوئی ہربات یا دہے، اگر چہاس كا آج تك ميں نے كى سے اظہار نہيں كيا۔ ميرے ذہن ميں اكثر در مثليث كے بارے میں سوال بیدا ہوتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیوں کرتے ہیں اور براہ راست الله کی عبادت کیوں نہیں کرتے ،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر ہی زور کیوں دیا جاتا ہےاوراللہ تعالیٰ کی ذات کواہمیت کیوں نہیں دی جاتی \_

اسلام سے متعلق مجھے قائل کرنے کے لئے کہ صرف یہی دین حق ہے جو مجھے جنت میں لے جاسکتا ہے، میری دوست نے وہ سب کھے جووہ کرسکتی تھی اس نے مجھے بتایا كداسلام كوئى عام فرمب نبيس به بلكدانسان كے لئے بدايك كمل ضابطة حيات ہے۔ میری دوست نے چھ ماہ بعد اپنی گر یجویش کمل کر لی اور واپس فلسطین چلی گئی، فلسطین پہنچنے کے دو ہفتے بعد ہی اسے اس کے گھر کے با ہر آل کر دیا حمیااس کی موت کی خبر ہے مجھے شدیدصدمہ ہوا۔ میں نے محسوس کیا جیسے میرے بدن کا کوئی حصہ مرگیا ہو۔ جب وہ اینے گھرواپس جارہی تھی تو ہم جانتے تھے کہ اس دنیا میں شاید ہی ہم ایک دوسرے سے دوبارہ مل سکیں، جاتے وقت اس نے ایک انتہائی اہم بات بوے یقین سے کہی تھی کہوہ مجھے اگلے جہاں جنت میں ملے گی اور داقعی وہ جنت میں چلی گئی۔

اس کے بعد مشرقی وسطی کے گئی افراد سے میری ملاقات اور دوستی ہوئی ،میری سہلی کی موت سے مجھے جوصدمہ پہنچا تھا،اس صدمہ کو برداشت کرنے کے لئے انہوں نے میری بڑی مدد کی ،اس سانحہ کے بعد عربی زبان سے بھی مجھے محبت ہوگئ ، یہ بہت ہی

خوبصورت زبان ہے۔ میں گھنٹوں قرآن مجید کی ٹیس (عصورت) سنتی ،اگر چہ میں ہمی نہ سجھ یائی کہ کیا کہا جارہا ہے۔ آج بھی یہی صورت ہے کہ میں بوی چاہت سے قرآن مجید کو سنتی ہوں اگر چہ بچھ ہجھ نہیں پاتی لیکن قرآن مجید کی طاوت میرے قلب وروح کو اپنا اثر میں لے لیتی ہے۔ کالج میں عربی سیکھنے کے لئے میرے باس بالکل وقت نہیں تھا ،کالج سے فارغ ہونے کے بعد جب میں اپنی کمیونٹی میں واپس آگئ تو مسلمانوں سے میرا مزید رابط نہ رہالیکن میری روح میں اسلام کی جو طلب اور عربی زبان سے جو محبت پیدا ہو چکی تھی اس نے جھے بھی نہ چپوڑا۔ اس کے باعث میرے والدین اور کئی دوستوں کا خصہ بھی بڑھا، والدین اور دئی دوستوں کے رویئے نے مجھے کنفوژ کردیا کیونکہ جھے تو ہمیشہ یہ بڑھا، والدین اور دوستوں کے رویئے نے مجھے کنفوژ کردیا کیونکہ جھے تو ہمیشہ یہ تعلیم دی گئی تھی کہ الدین اور دوستوں اور فیلی کے لئے شاید کچھ استثناء ہوں۔
مساوات میں میرے دوستوں اور فیلی کے لئے شاید کچھ استثناء ہوں۔

یہ ۱۹۹۵ء کا موسم بہارتھا جب اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ایک اور فردکو داخل کیا۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے ، یہ فرداس کا ایک خوبصورت نمونہ تھا، اس فرد کے باعث ایک بار پھر اسلام میرے ذہن پر چھا گیا، میں نے اس سے سوال پوچھے شروع کردیے، پھر ایک دن پہلی بار مجھے مسجد میں لے جایا گیا، یہ ایسی یا دیں ہیں جو میرے ذہن پر نقش ہوکررہ گئی ہیں اس نے اسلام سے متعلق مجھے جو بھی دیا میں نے پڑھ لیا، میس کو مسلسل سنا یہ سلملہ آٹھ ماہ تک جاری رہا پھر وہ لحہ آگیا، باطل کو چھوڑنے اور کی تو بیس کو مسلسل سنا یہ سلملہ آٹھ ماہ تک جاری رہا پھر وہ لحہ آگیا، باطل کو چھوڑنے اور حق کو تیول کر لیا۔ (الحمد لله)

اسلام قبول کر لینے کے بعد آ زمائٹوں کا دور شروع ہوگیا۔ سب سے پہلی آ زمائش میری منگئی کا ٹوٹنا تھا، میرے منگیتر کے والدین ہیں چا ہتے تھے کہ اس کی شادی کسی مسلمان لڑکی سے ہواگر چہ ہمارے درمیان منگئی کا تعلق ورشتہ ختم ہوگیا، میں پھر بھی اس کا احترام اور قدر کرتی ہوں، اللہ کاشکر ہے کہ اس نے مجھے ثابت قدم رکھا اور میں انشاء اللہ اسلام کے داستے کو بھی نہ چھوڑوں گی۔

جب میں نے ایک عرب بعنی غیر ملکی ہے منگنی کی تو میرے والدین کوشد ید جھنگا کا، انہوں نے میرے ساتھ بات چیت بند کردی، میری بیشتر امریکی سہیلیاں بھی مجھے چھوڑ منیں، جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری فیملی نے مجھے ذہنی امراض کے سپتال لے

www.besturdubooks.net

بم دھاکوں کے چار دن بعد کی بات ہے کہ ایک دوپہر کو جب میں اپنے گھر واپس لوٹی تو میں نے دیکھا کہ کھڑ کیوں پر کسی نے فائرنگ کی ہوئی ہے اور میری ایک گاڑی پر'' دہشت گردوں سے محبت کرنی والی (Terrorist Lover) پینٹ کیا ہوا ہے۔ پولیس میری کسی قتم کی مدد کرنے کو تیار نہیں، اسی رات جب میں انٹرنیٹ کے''مسلم چاٹ' پر گپ شپ لگاری تھی، میں نے فائرنگ کی آ واز سی، پہلے حملے میں جو کھڑ کیاں بی گئی تھیں اب دوسرے حملے میں انہوں نے سب کاتہس نہیں کرکے رکھ دیا، باہر جو میرے پیارے جانور تھے ان سب کو بھی انہوں نے ماردیا۔

بولیس آئی اور جھے کہا کہ 'جب تک جملہ آوروں کی شاخت اوران گاڑیوں کے بارے میں معلومات نہیں دیتیں جن پروہ آئے تھے، جملہ آوروں کا سراغ لگانا ناممکن ہے'' میں نے ان سے التجاکی کہ وہ میری گاڑیوں کو چیک ہی کردیں کہ سفر کے لئے ان میں کوئی خطرہ تو نہیں پیدا کردیا گیا۔ میں ہوئل جانا چاہتی ہوں اوراس کے لئے میں محفوظ منرکی خواہاں ہوں۔ انہوں نے مجھے صاف جواب دے دیا کہ وہ ایبانہیں کر سکتے منزکی خواہاں ہوں۔ انہوں نے مجھے صاف جواب دے دیا کہ وہ ایبانہیں کر سکتے ''کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ تمہارے دہشت گرد دوستوں'' نے ہمیں ٹریپ کرنے کے لئے اندر بم ندر کھ دیئے ہوں۔ میں اللہ کے حضور جھک گی اور روروکراس سے رحم اور رہنمائی کی دعا کرنے گی۔

اللہ نے بڑے ہی پیار سے جواب دیا، ایک رات کو پارکنگ لاٹ میں ایک نامعلوم شخص نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے مجھے پٹنے، زخمی کرنے میں میری کلائی اور پہلیاں توڑنے کی کوشش کی ، اس آ دمی کو پکڑلیا گیا ایک روز جب میں ڈرائی کلینز کے پاس اپنے کپڑے گئو تو مجھے بتایا گیا کہ وہ گم ہوگئے ہیں ان کپڑوں میں میرے تمام اسکارف، جلبا بے، خیمارز وغیرہ شامل تھان کے لئے بیاشیاء کم کرنا کتنا آ سان تھا؟

یقسہ بہت چھوٹا ہے اور قرب و جوار میں کوئی مسلمان اور عرب بھی نہیں ہے،
قریب ترین مجد ۱۲۰میل دور ہے اگر چہ میں یہاں تنہا ہوں اور کوئی دوسرا مسلمان نہیں
جس کے پاس ملنے کے لئے جاسکوں، یااس سے پھے کے سکھ سکوں لیکن الجمد للہ کہ اللہ ہروقت
میرے پاس ہوتا ہے میرے پاس اسلام کا جو بھی تھوڑا بہت علم ہے یہ انٹرنیٹ پر اسلام
کے بارے میں دستیاب معلومات پڑھ کراپنے سے دوستوں کے ذریعے اور انٹرنیٹ فیلی
کے ذریعے حاصل ہوا ہے، میں اپنے فلسطینی بھائی کی محبت، مدد، دوستی اور اس کی دعاؤں
کے لئے اس کی خصوصی شکر گزار ہوں اور اے میری فلسطینی بھائی تم جانے ہی ہو میں کس
سے مخاطب ہوں۔ میرے فلسطینی بھائی میری دعا ہے کہ اللہ تم پر اپنے انعام واکرام کی
بارش کرے، انٹرنیٹ کے میرے دوسرے مسلمان بھائیواور بہنوں میں آپ سب کودل
بارش کرے، انٹرنیٹ کے میرے دوسرے مسلمان بھائیواور بہنوں میں آپ سب کودل

میں نے یہ داستان کسی قتم کی ہمدردی حاصل کرنے کی امید پرنہیں لکھی ہے لیکن میں سب سے یہ ضرور کہوں گی کہ میرے لئے مسلسل دعا کرتے رہیں۔ امریکہ اور دنیا بحر میں مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہورہی ہیں اوران کے ساتھ جس تعصب کا مظاہرہ کیا جارہا ہے، انشاء اللہ یہ جلدا ہے انجام کو پہنچ گا۔ میں جانتی ہوں کہ ناانصافیوں اور تعصب کے خلاف جنگ میں میں تنہا نہیں ہوں، یہی وقت ہے کہ میڈیا لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرے۔

آخری بات اپنی اس بیاری مہیلی ہے جس نے سب سے پہلے اپنے اسلام علم میں مجھے شریک کیا میں جانتی ہوں کہ 13 فروری 1991ء کو جب میں نے کلمۂ شہادت پڑھا تھا تم جنت میں خوشی سے مسکر ااٹھی تھیں ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں انشاء اللہ ہم ایک بار پھرملیں گے۔

سابقه مذهب : مندو مسلک کا نسام : بھارت **مسابسقه نام** <sup>آکش</sup>ی پرکاش ا**مسلامس نام**: صدیقه

### جمبئ کے برہمن خاندان کی بیٹی کے قبول اسلام اور پھراسلامی زندگی کا ایمان افروز تذکرہ

پچھے تین چارسالوں سے جب سے ''خواتین میگرین' زیر مطالعہ ہے بہت دل کرتا ہے میں بھی ایک الیں تحریر نذر قارئین کروں جس سے چاہے کوئی سبق لے نالے۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد جان لیا، ہر ماہ جب بھی کی نومسلمہ خاتون کا ایمان افر وزانٹرویویا داستان پڑھتی تو میرے دل میں بھی آ گ بھڑک اٹھی کہ میں بھی صدیقہ کی کہانی لکھ ڈالوں چونکہ جو داستان بھی پڑھتی ہوں اس میں لاد مینیت کی طرف سے دین کی طرف بلیث آنا ایک کا میاب زندگی میں داخل ہو جانا اور پھراس دین کے لئے قربانیاں ہر داشت کرنا یہیں تک ختم ہو جاتی ہیں ہے دراصل آخرت کی کا میابی کی طرف قدم ہڑھانا کہ جہائی تو کا میابی کی معراج کو بھے لینا ہے۔ ابتداء سے انتہا کی سبق ہی سبق ہے ، آز مائش ہی آز مائش ہے اور پھر آخر میں وہ پرسکون زندگی جو تک ایک سبق ہی سبق ہی سبق ہی۔ آز مائش ہی آز مائش ہے اور پھر آخر میں وہ پرسکون زندگی جو تک ایک سبق ہی سبق ہی سبق ہی۔ آز مائش ہی آز مائش ہے اور پھر آخر میں وہ پرسکون زندگی جو تک ایک سبق ہی سبق ہی سبق کی میں کر دیتی ہے۔

اتوارکی چیکیلی سے کومنرمحمود کافون آتا ہے وہ بتاتی ہیں کہ ان کی ملاقات ایک نو مسلمہ خاتون صدیقہ سے ہوئی ہے اس کے شوہر بیار ہیں ، انہیں علاج کے لئے امریکہ مسلمہ خاتون صدیقہ سے ہوئی ہے اس کے شوہر بیار ہیں ، انہیں علاج کے لئے امریکہ بعیرکی بھجوانا ہے، وہ خاتون انتہائی خود دار ہیں کم از کم ٹکٹ تو ہم اریخ کردیں۔ چنانچہ بغیرکی جذبہ کے لیکن سوائے ایک مسلمان بہن کے لئے (شاید اللہ کو اس کا کام کروانا مطلوب تھا) میں نے جس سے کہا اس نے براہ کا کرجذبہ ایثار میں حصہ لیا اور اپنی حیثیت سے براہ کردیا۔ منگل کے دن کوئی ۸ ہزار در ہم کے لگ بھگ کی رقم میں نے اپنے میاں کے ہاتھ مسزمحمود کو بھوادی ، منگل کی شام ہی محمود صاحب نے میرے میاں کے ذمہ یہ کام لگایا کہ مسزمحمود کو بھوادی ، منگل کی شام ہی محمود صاحب نے میرے میاں کے ذمہ یہ کام لگایا کہ

ان دونوں میاں بیوی کوفلاں ٹریول ایجنسی سے ٹکٹ بنوا دوفلاں تاریخ کی اور باقی کی رقم ان کے ہاتھ میں دے دینا۔ محمود صاحب اور ان کی وائف تو ویک اینڈ میں چھٹیوں پر چلے گئے کافی کوششوں کے بعد میرے میاں نے اس تاریخ کے ٹکٹ حاصل کر لئے اور مجھے آفس سے کہا کہ شام کو تیار رہنا ہم ٹکٹ دینے چلیں گے۔

آ پ تصور کریں ، دبی جیسے شہر میں پھراس کے پیش علاقے ابوظہبی ہائی وے یر بلندو بالا گلاس بلڈنگز کے پیچھے ستواں کے علاقے میں ایک ٹوٹا ہوا مکان ، پھراس مکان کے کونے میں ایک طرف بنا ہوا کمرہ، ٹین کی حصت جگہ بنتے بالٹیاں رکھی ہوئی ہیں بارش کی وجہ سے یانی ٹیک رہاہے ایک کونے میں چولہا اور چند برتن دوسری سائیڈ پرلکڑی کے بورڈ لگاکر باتھ روم بنایا گیا ہے اور اس کمرے میں یارٹیشن کر کے ایک طرف مسہری اورالماری رکھی ہوئی ہے۔ میں نے درواز ہ کھٹکھٹایا تو ایک خاتون نے پر دہ کی اوٹ سے کھولا اور مجھے دیکھ کراندر آنے کی دعوت دی میں اندر داخل ہوئی تو بڑھ کر گلے لگالیا جیسے بچھڑی ہوئی دوبہنیں بڑے عرصے بعد آپس میں ملتی ہیں۔ کمرہ تو ایک ہی ہے اب مرد کہاں بیٹھیں حالانکہ میرے میاں نے بھائی سے بہت کہالیکن وہ زبردستی اندر لار ہے تھے چنانچہ دوکرسیاں کچن والے جھے میں رکھ دی گئیں اور وہاں مردحضرات بیٹھ گئے۔ گھر انتہائی سادہ لیکن صفائی ستھرائی ہے مزین تھا صدیقہ تو اتنی خوش کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید بیا بنی زندگی میں پہلی مرتبہ سی عورت سے ملی ہیں لیکن بیر گمان اس وقت ٹوٹا جب صدیقہ مجھ سے کہنے گئیں کہ مجھے تو ہرمسلمان خاتون سے ملنے میں ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے میں اپنی سکی بہن سے مل رہی ہوں اب تو آپ ہی میرے اپنے ہواور واقعی مجھے این شخصیت برستی برافسوس ہونے لگا۔

سانولی رنگت، پرشش چرہ، بڑی بڑی آکھیں، لمباقد ....... یہ مدیقہ تھی۔ واقعی بے انتہا ہی اور پرخلوص تھی جب ہی تو اتنی بڑی آ زمائش پر بھی اس کی زبان پرسوائے'' تو کلت علی اللہ'' کے پچھ نہ تھا۔ میری جتنی بھی ملا قاتیں رہیں تو اندازہ ہوا '' تو کلت علی اللہ'' تو اس کا تکیہ کلام ہے اور آج بھی میں یہی سوچتی ہوں کہ کاش میر ابھی یہی تکیہ کلام ہوجائے۔میر بے بوچھنے پر بتایا کہ میر ابیٹا دس دن کا تھا (پہلی بٹی پانچ سال کی اور بیٹا تین سال کا ہے ) کہ شو ہر کہیں جارہے تھے کہ ایکمیڈنٹ ہوگیا پھر تقریباً دو

سال وہ ہیںتال میں داخل رہے، چوٹ آئی سخت ہے کہ سی ہور ہی ہے اب گذشتہ چھ ماہ سے امریکہ میں ڈاکٹروں سے اسنیمیٹ لے رہی ہوں روزانہ FAX کرتی ہوں۔ میں چاہ رہی ہوں کم سے کم میں آپریشن ہوجائے بچوں کو میں پاکستان چھوڑ آئی ہوں سسرال میں۔اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہوجائے گابس ہم سے کوئی غلطی نہ ہوجائے اللہ ہماری غلطیوں کو درگز رفر مائے۔

صدیقه کی با تیں من کریہ احساس ہو ہاتھا کہ شاید اللہ آ زمائش بھی ان ہی پر ڈالتا ہے جو سہہ رسکیں۔ایک عورت تنہا دنیا ہے کمر لے رہی ہے ہر طرح ہے کام کرنے کو تیار ہے اور پھر اس پر بھی اللہ کاشکر حالا نکہ ابھی چند سال پہلے ہی مسلمان ہوئی ہے واقعی میرا تو سرندامت ہے جھک جاتا ہے۔ اس وقت کی ملاقات کے بعد امریکہ جانے تک صدیقہ سے فون پر بات چیت رہی اپنی پریشانی ایک طرف ، وہ مجسمہ صبر ہستی جے صرف اس بات کی فکر تھی کہ میری عمر کا بڑا حصہ بتوں کو پوجتے ہوئے گر رگیا اب باتی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نکیاں کمالوں۔ اس مقصد کو لئے ہوئے وہ ہرفون پر اسلام کو مزید جانے کی کوشش کرتی اور اپنے عملی پہلو ہے آگاہ کرتی اور ہر مرتبہ فون رکھنے کے بعد مجھ جیسی نافر مان ہستی پر یہا حساس مزید اجا گر ہوجا تا کہ میں نے تو پوری زندگی مسلمان رہ کر بھی پھے حاصل نہیں کیا۔

نومبر میں امریکہ جانے کے بعدامریکہ سے دومر تبصدیقہ کافون بھی آیا اور خیریت ہے آگاہی کردی، مجھے بار باریمی احساس ہوتار ہاکہ اپنا بنایا ہے تو واقعی بناکر بھی رکھ رہی ہے ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ کسی سے اتنا تعلق نبھا نمیں وہ بھی آ خرت کے لئے ۔ جنوری ایک شام کوصدیقہ کافون آیا کہ وہ واپس آگی ہے اور بچوں کو بھی پاکستان سے لئے آئی ہے، میاں کا آپریش ہوگیا ہے لیکن ری او پنگ یہیں کروانی ہے بھر چند دنوں بعد ملاقات پر بتایا کہ امریکہ سے واپسی پر پاکستان گئ تھی جو پیسے باقی ہے تو وہ کسی ہوہ خاتون کو دے آئی ہوں۔ بٹی کی شادی کرنی تھی میں نے کہا بھی کہ صدیقہ اپنے پاس رکھتیں ابھی تم لوگ معاشی طور پر ڈسٹر بہوتو کہے گئی ' تو کلت علی اللہ ' انشاء اللہ پورا کرنے والا ہے۔ ویسے اب میں جاب کی تلاش میں ہوں کسی اسکول میں جاب کی تلاش میں ہوں کسی اسکول میں جاب کی تلاش میں ہوں کسی اسکول میں جاب کی تلاش میں وہ رسک

نہیں لینا چاہتے۔ اس لئے اب میرے میاں اسکیا امریکہ جائیں گے میں جیران بھی ہوئی اور وقتی طور پرغصہ بھی آیا دیکھوا بھی حالات ایسے ہیں اور پیسے وہاں دے دیئے،
لیکن اس موقع پر میرے میاں جواپی ماں کے بعد پہلی حرتبہ دنیا میں جس عورت سے متاثر ہوئے تھے وہ صدیقہ تھی انہوں نے کہا کہ جب اللہ پر اتنا توکل ہے تو یقینا اللہ ہی بندوبست کرنے والا ہے۔

چنانچہ کچھ عرصہ بعدصد یقہ کواسکول میں جاب مل گئی اس اسکول میں ہے بھی داخل ہو گئے اور میاں بھی امریکہ چلے گئے۔ میرے بڑے اصرار پرایک دن وہ میرے گھر آنے پر راضی ہوئی چنانچہ میرے میاں آفس سے واپسی پرصد یقہ اور بچوں کو لے آئے، میری پڑوس میں میری دوست سین کو بھی صدیقہ سے ملنے کا بے انہا شوق تھا چنانچہ میں اس کے گھر ملوانے لے کرگئی ہم دونوں کے اصرار پرصدیقہ اپنی زندگی کی کہانی سنے نے برراضی ہوئیں چنانچہ اس عظیم شخصیت کی کہانی اس کی زبانی سنے:

'' ہم دوبہنیں اور تین بھائی تھے ہم برہمن قیلی سے تعلق رکھتے تھے اور بمبئی میں رہتے تھے میرے بڑے بھائی دبئ میں رہتے تھے ایک بھائی اور بہن میرے سے چھو لے اور دو بھائی بڑے تھے۔ممی یا یا بہت پیار کرتے تھے بجین ہی ہے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی کیکن ہر چیز میں تختی بھی تھی اسکول کالج جاتے تھے تو تا نگہ گھر کے دروازے پر آتااور اسکول چھوڑ تا کہیں آنے جانے کی اجازت نہتھی بچپین ہی سے جب ماں باپ مورتیوں کے سامنے بیٹھ کر یوجا کرتے تو میں سوچا کرتی ہے کیا ہماری مرادیں یوری کریں گی ایک ہاتھ تک تو اٹھانہیں سکتیں یا کوئی انہیں تو ڑے تو اپنے آپ کو بچانہیں سکتیں اسی لئے ماں باب کے غصہ ہونے کے باوجود جب بھی یوجا کے لئے ہاتھ جوڑنے کو کہا جاتا تو میں بجائے جوڑنے کے پھیلالیتی (جیسے ہم لوگ دعا ما تکتے ہیں) جس پر مجھے ڈانٹ پڑتی کیکن میں ٹھیک نہیں ہوئی۔ ماں باپ کی طرف سے تعلیم کی کوئی یا بندی نہھی یا یا ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھانا جا ہتے تھے بچین سے Aلیول تک ہمیشہ یوزیشن ہی لیتی رہی ، A لیول میں جب بوزیشن لی تو یا یا نے مزید تعلیم کے لئے امریکہ جانے کی آفر کی لیکن میں نے ایک شرط رکھی کہ پہلے بھائی کے پاس دبئ جاؤں گی پھرتین ماہ بعدامریکہ، چنانچہ یا یا نے وہی مانے کا بندو بست کردیا۔

دبئ میں بھیا بھا بھی نے خاطر مدارت میں کوئی کسرنہیں چھوڑی، بھا بھی کے ساتھ شاپنگ کرنے نکلتی تو ایک چیز بڑی ڈسٹرب کرتی جس نے میری زندگی میں بھونچال بیدا کریا وہ تھی''اذان' کی آ واز ۔ کیا کشش تھی اس میں ایک مرتبہ تو میں ایک مسجد کے باہر کھڑی ہوگئی اور ان لوگوں کی حرکات دیکھنے لگی مجھے بہت سکون ملایہ تو معلوم تھا کہ مسلمان اللہ کو مانتے ہیں لیکن عبادت کرتے ہوئے بھی نہ دیکھا تھا۔ کوئی بت نہیں کوئی مورتی نہیں سب ایک جیسا پڑھر ہے ہیں ایک ساتھ اُٹھ بیٹھر ہے ہیں ، بھا بھی نے مجھے ڈانٹا اور گھر آ کر بھیا سے شکایت بھی کی بھیا نے بھی اچھی خاصی خبر کی اور پاپا سے شکایت کی دھمکی دی۔

دبیٔ میں پندرہ ہیں دن بعد ہی میراجی اکتا گیا۔ میں نے بھیا ہے کہا کہ میں مصروف رہنے کے لئے کوئی جاب کرنا چاہتی ہوں ، بھیانے اجازت دے دی۔ چنانچہ ا گلے دن ایک اخبار میں دیکھ کر کچھ د فاتر گئی اور ایک ریٹل اسٹیٹ میں سیکریٹری کی جا ب مل گئی نفیس احمد صاحب میرے باس تھے کوئی ۴۵،۰۵ سال کی عمر کے تھے میرے ساتھ برے پیار سے پیش آتے تھے میں نے ان سے بہت سکھا، ہمیشہ سجی بات کہتے جا ہے کتنا ہی نقصان ہوجائے کیکن کھری بات کرتے۔نماز کا وقت ہوتا تو خواہ کتنا ہی اہم کام کیوں نہ ہوتا انہوں نے بھی نماز ڈسٹر ب نہ ہونے دی ہمیشہ مسجد جاتے بھی فارغ ہوتے تو ایک موٹی سی کتاب کھول کر بیٹھ جاتے اور بھی تو پڑھتے پڑھتے رو پڑتے۔ایک دن میں جب کسی کام سے فائل لے کر پینچی تو وہ پڑھ رہے تھے میں نے کہا سرآپ کیا پڑھتے ہیں تو انہوں نے قرآن کے ساتھ تعارف کرایا اور بتایا کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اس کتاب میں لکھاہے مجھے بھی تجس ہوا میں نے انگلش ترجمہان سے ما نگااوروہ اینے گھر لے آئی اور بھیا بھا بھی سے چھپ چھپ کر پڑھتی رہی ، جیسے جیسے میں پڑھتی رہی مجھ پر حقیقتین کھلتی رہیں اب تک میں کتنی لاعلمی میں رہی ایک دن نفیس صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے آنی نے مجھے ملی طور پر بہت اچھی راہ دکھائی ، میں اپنی زندگی کے لئے آنٹی اور انکل کی بہت مشکور ہوں کیونکہ جب عملی طور پر مجھ پر واضح ہوا تو میرااحساس جا گا کہ میں تو بہت غلط کر چکی ہوں اور اب وقت ضائع کئے بغیر سیح راستہ اپنالینا جا ہئے ۔

ہ نٹی اور انکل نفیس سے سامنے جب میں نے اپنی خواہش بیان کی تو وہ جہال www.besturdubooks.net بہت خوش ہوئے وہاں انہوں نے کسی قتم کی جلد بازی کئے بغیر مجھے سوچنے کے لئے کہا۔
لیکن میں نے پہلے ہی بہت عرصہ گزار دیا تھا مزید دفت ضائع نہیں کرنا چا ہتی تھی اور پھر
ایک دن میں نے انکل نفیس کے گھر ایک مولا نا صاحب کے ہاتھوں اسلام قپول کرلیا اور
لکشمی پر کاش سے صدیقہ خاتون بن گئی۔

مغرب کاوقت ہور ہاتھا جب میں نے بھیا کے دورازے کی بیل بجائی۔ بھا بھی نے دروازہ کھولا دونوں سامنے صوفے پر بیٹھے چائی پی رہے تھے میں نے سرسے پاؤں تک ایک بڑی چا در میں اپنے آپ کوڈھکا ہوا تھا دونوں نیچے سے او پر تک مجھے جیران و پر بیٹان د کھی رہے تھے بھا بھی نے تھوڑے غصے سے کہا کہ کیا کہیں سے لٹ کرآ رہی ہوتو میں نے بلکی آ واز میں کہا ہاں میں نے اپنا سنب بچھاللدرب العالمین کے ہاتھوں نیچ دیا ہے اب بچھ میر انہیں ہے سب اللہ بی کا ہے اور میں نے اسلام قبول کرایا ہے۔

کیا کہاتم نے؟ بھیا بلند آواز سے بولے تم نے باپ دادا کی عزت خاک میں ملادی ،نکل جاؤاس وفت میرے گھر سے ''اگر میری جگه پاپا بھی ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے''تم دیدی ہوتو تہیں اس کئے تھے سلامت جانے دے رہا ہوں ورنہ کوئی اور ہوتا توجسم پر بچھ بھی نہیں ہوتا۔ بھیانے بھا بھی کو پیچھے ہٹایا بھیا کی آئکھیں کیدم سرخ ہوگئیں اور مجھے دھکہ دے کر درواز ہیوری قوت سے بند کر دیا۔

 اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے میں سراطاعت خم کرنے والوں میں ہے ہوں گی۔ چنانچہ انکل اور آنٹی نے دور شتے میرے سامنے رکھے ایک ڈاکٹر کا تھا اور دوسرا ایک معمولی کلرک کا تھا میں نے خاصا سوچا پھر آنٹی کو اپنی رائے بتادی انکل نے بھی میری رائے سے اتفاق کیا اور ایک شام میں صدیقہ سے صدیقہ اسلم بن گئی۔

شادی کے شروع کے سال بڑے خوشگوارگز رے اگلے سال اللہ نے ہمیں بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ اسلم کے گھر والے شاید مجھے قبول نہیں کریا رہے تھے، اسلم گھر میں بڑے تے اور ظاہر ہے سب جا ہتے ہیں کہ برے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے ہو۔خاص کر مال ، تہنیں تو بیرجا ہتی تھیں کہان کی بیند ہے ہواور یہاں اسلم اس لئے شادی کرے پر آ مادہ ہو گئے کہان کی ایک منتنی یا کتان میں ٹوٹ چکی تھی اس لئے انہوں نے غصہ میں یہیں شادی کاارادہ کرلیا۔ بہر حال میرے ساتھ اسلم کاتعلق اچھاتھا بیٹی دوسال کی تھی جب میرے ہاں بیٹے کی ولا دت ہوئی بیٹا دس دن کا تھا کہ اسلم کا ایسیڈنٹ ہوگیا اور پھرشاید میرے اندرکوئی كى تقى جسے اللّٰد كونكھارنا تھا ميرے اوپر آز مائشيں آتى چلى گئيں ليكن مير اايمان جوشايد كيا تھا اور پختہ ہوتا چلا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید پختگی آتی جار ہی ہے۔الحمدللہ بہت لوگوں ہے اچھی ہوں البتہ ایک کسک جو کہ اکثر دل میں چھبتی ہے کہ کہیں آخرت میں مجھ سے میرے ماں باپ بہن بھائیوں کے بارے میں جواب طلی نہ ہوتو میں اسلام لانے کے بعد سے اب تک ہر پندرہ بیں دن بعد انڈیا فون کرتی ہوں اپنے ماں باپ سے بات کرنا جا ہتی ہوں انہیں ایمان کی حقیقت بتانا حیابتی ہوں کیکن وہ فون اٹھاتے ہیں ،میری آ واز سنتے ہیں اور کہتے ہیں''تم ہمارے لئے مرچکی ہواس دن سے جب ہندومت سے پھرگئی تھیں ہمیں فون نه کیا کرو''میں مایوں ہو کر بیٹھ جاتی ہوں کیکن کچھ دن بعد دل پھر ملامت کرتا ہے حالانگہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا جواب ملے گالیکن اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے کب کس کا دل پھر جائے اسی امید پر دوبارہ فون کرنے کی ہمپ کرلیتی ہوں۔''

یہ تھی صدیقہ کی کہانی، صدیقہ کی آئھیں آنسوؤں سے ترتھیں اور میری دوست خاموثی سے سن رہی تھی، کی آئھیں اور میری دوست خاموثی سے سن رہی تھی، کیکن خدا گواہ ہے کہ ہم دونوں اس کی ثابت قدمی، اس کے اخلاص، اس مکے اخلاق اور اس کی اسلام ببندی سے متاثر ہوئے بغیر ندر ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم لوگ صدیقہ اور بچوں کو واپس چھوڑنے جارہے تھے دبئ

کے مکتوم برج سے اتر کر ابو طہبی ہائی وے پر نکلتے ہیں تو راستے میں ایک خوبصورت منل .
(Tennel) آتا ہے جو کہ بڑے بڑے چیکتے ہوئے ٹالز سے مزین ہے اور جگمگاتی روشنیوں میں تو نہایت خوبصورت لگتا ہے پھر ان دنوں چونکہ شاپنگ فیسٹیول چل رہا تھا تو اس منل اور سٹر کوں پر روشنیوں سے شہر مزید جگمگار ہاتھا یہ بات مجھے ابھی تک نہیں بھولتی اس دن کا دوں میں سینکڑ وں مرتبہ اس منل سے گزر چکی ہوں اور آج بھی میرے کا نوں میں صدیقہ کے وہ الفاظ اس طرح رس گھولتے ہیں جیسے اس دن گاڑی میں اس نے کہے تھے" دنیا کتنی پیاری ہے ، کتنی حسین ہے ، انسان کا پچھا ختیار نہیں کہ یہاں رہ سکے لیکن مجھے یہاں کی ذرا فکر نہیں ہے میر اتو بس ایک ہی عزم ہے ایک ہی ارادہ ہے سے لیک ہی کرنا پڑے کے جھے تو بس آخرت کے امتحان میں پاس ہونا ہے۔''

یہ تھا عزم اور وہ ارادہ جواس نے دل میں بٹھایا ہوا تھا جس کے گرداس کی ساری زندگی گھوم رہی تھی اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کی لگن واقعی دیکھنے والی تھی صدیقتہ کی زندگی تو ان لوگوں میں سے تھی جوایک ارادہ کر بیٹھے تو بس جم گئے۔ جا ہے دنیا ادھر سے ادھر ہوجائے وہ ایئے مقصد سے نہیں ہٹتے۔

چند ماہ میرے کافی مصروفیت میں گزرے جب کافی عرصے بعد فون پر بات ہوئی تو صدیقہ نے بتایا کہ میاں کی طبعیت اب بھی نارال نہیں ہے اور میرے سرمیں بھی کافی در در بنے لگا ہے۔ ایک دن جمعرات کو میں صدیقہ کے گھر گئی تو صدیقہ نے بتایا کہ میں ہیپتال گئی تھی ڈاکٹر ایڈ مٹ ہونے کو کہہ رہی تھی لیکن میر سے او پر اسکول کا قرض ہے مجھے بچوں کارزلٹ تیار کر کے دینا ہے جو کہ میر سے او پر بوجھ ہے ،کل جمعہ کو بچوں کارزلٹ ہوجائے گا انشاء اللہ العزیز ہفتہ کے دن جاکر اپنے ٹسیٹ وغیرہ کر الوں گی بھر صدیقہ نے مجھے سفید رنگ کی کیپسول ٹائپ گولیاں دکھا کیس کہ ڈاکٹر نے بیکھانے کو کہا ہے اس دن مجھے صدیقہ کی طبیعت خاصی ڈسٹر ب لگ رہی تھی لیکن مجھے محسوس ہوا کہ شاید اسکول میں کے مصریقہ کی طبیعت خاصی ڈسٹر ب لگ رہی تھی لیکن مجھے محسوس ہوا کہ شاید اسکول میں کام کا زیادہ بوجھ ہے ،سرمیں در داس لئے ہے اور کل کے بعد ٹھیک ہوجائے گا۔

اور ہفتہ کے دن صبح و بیجے میں سور ہی تھی کہ فون کی بیل نج اٹھی میں نے فون اٹھایا تو دوسری جانب مسزمحمود تھیں سلام دعا کے بعد انہوں نے جو بات کہی وہ میرے ہوش اڑانے کے لئے کافی تھی، وہ کہہ رہی تھیں Siddiqa is expire میرے کان سے

الغاظ عنے کے لئے تیارنہ تھے۔انالله وانا البیه راجعون •

www.besturdubooks.net

سابقه مذهب عیمانیت اسلامی نام: اینهاملی مسلک کا نسام: امریک

#### اسلام ہی نے عورت کو حقیقی آزادی دی ہے ایک امریکی نومسلمہ کا بیان

(امینہ اسلم) ہے وہ امریکہ خانون ہیں جنہوں نے مئی بحایاء میں اسلام قبول کیا اس سے پہلے وہ متشد دعیسًا کی تھیں وہ امریکی ٹیلی ویژن اور بٹریو پر بچوں اور ساجی بہود سے متعلق پروگراموں پرانہوں نے بہود سے متعلق پروگراموں پرانہوں نے انعامات بھی حاصل کئے اور فی الحال (امینہ اسلمی) بچوں کے لئے ایسے رسالے نکالئے میں مشغول ہیں جن میں اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا جاسکے۔ برطانیہ کے اس ایک سفر کے موقع پران سے بیانٹرویولیا گیا۔

س: ..... تب کے اسلام قبول کرنے کا بنیادی سبب یا باعث کیا ہے؟

ج: ..... مسلمانوں میں عیسائیت کی تبلیغ کے دوران میں عین اس وقت سلام سے واقف ہوئی جب کمپیوٹر کی تعلیم کے حصول کے لئے امریکہ کے ایک سینٹر میں میں نے اپنا نام درج کروایا ، میرے ہی سیکٹن میں بعض عرب بھی تھے میں ان کوصرف اس لئے ناپند کر تی تھی کہ وہ مسلمان ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنا سیکٹن تبدیل کروا کرایسے سیکٹن میں داخلہ کروانا چاہا جس میں کوئی عرب مسلمان نہ ہواسی سلسلہ میں اپنے شوہر سے میں نے ماہ مشورہ کیا ، انہوں نے مجلت سے کام لینے سے روکا اور برداشت کرنے کی تلقین کی اب میں نے یہ خیال کیا کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کوان کی ہدایت کے لئے منتخب کیا ہو۔ میں نے ان عربوں سے کہا کہتم سب جہنم میں جاؤ گے بیسلی میں علیہ السلام کی وفات تمہاری ہی وجہ سے ہوئی ، میں نے قران کوخریدا کہ اس کوانہی کے خلاف کی وفات تمہاری ہی وجہ سے ہوئی ، میں نے قران کوخریدا کہ اس کوانہی کے خلاف استعال کروں اور دوسال تک اس کا مطالعہ کرتی رہی تا کہ پچھ غلطیاں ملیں۔

اسی دوران ایک مرتبع بول کی ایک جماعت نے میرے گھر کے دروازے

پردستک دی، میں نے جب دروازہ کھولاتو انہی میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اسلام قبول کرنا چا ہتی ہیں، میں نے ان سے کہا ہر گزنہیں میں تو پختہ طریقہ سے میسجیت پرکار بند ہوں اور میں اسی امید میں ان سے اسلام کے خلاف گفتگو کرتی رہی کہان کو ہدایت ہو۔ اور ان تمام امور کا تذکرہ میں نے ان سے کیا جن کو میں سلبی تصور کرتی تھی ان میں سے ایک شخص نے جس کا نام عبدالعزیز شخ تھا اسلام کے محاس بڑی تفصیل سے بیان کئے اور میری تلخ گفتگو کو وہ لوگ برداشت کرتے رہے اور خوش تفصیل سے بیان کئے اور میری تلخ گفتگو کو وہ لوگ برداشت کرتے رہے اور خوش اسلو بی کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتے رہے اور انہوں نے انتہائی برد باری اور اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف قرآن کے مطالعہ کا مجھ پریداثر ہوا کہ میں نے شراب بینا ، خزیر کھانا چھوڑ دیا ، لیکن ابھی اسلام کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرسکتی تھی۔

س: ..... آپ کے خیال میں وہ کون سے حقیقی اسباب ہیں جومغر بی عورت کواسلام میں دلچیسی لینے پر مجبور کررہے ہیں ، باوجودیہ کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ بدترین سلوک روار کھتا ہے؟

ت: سسمغربی عورت کی زندگی بردی محنت و مشقت کی زندگی ہے، تمام لوگ اس سے تو قع رکھتے ہیں کہ وہ اچھی عورت ہے، اچھی ماں، اچھی آ فیسر، اچھی ملازم بنے اور عورت کی آ زادی کے لئے ہمارے یہاں کافی اسکول (کالجز) ہیں اور ہرکالج مختلف امور پر توجہ دیتا ہے اور عورت ان تمام دعووں اور مطالبوں کے درمیان حیران ہے، اس کی کوئی شخصیت نہیں اور نہ اس کی اپنی کوئی مرضی ہے ایسی صورت میں مغربی عورت قرآن پڑھتی ہے اور اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس کوعلم ہوتا ہے تو اس پر بیہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ اسلام نے عورت کو کمل حقوق عطا کئے ہیں۔ اور یہ حقوق سے نئر وں سال پہلے عورت کو دیئے ہیں جبکہ عورت کی آ زادی کا کوئی تصور نہ تھا پھر قرآن ہمیں عورت کے حقیق معنی سے آشنا کرتا ہے۔

اسلام ان سوالوں کا جواب دتیا ہے کہ مثلاً عورت کی اپنی معاشرہ میں کیا ذمہ داری ہے، خاص طور سے اپنے والدین کے بارے میں اور خودا پنے بارے میں اس کے کیا اختیارات ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے انتہائی محبوب شوہر سے جومسلمان نہیں ہوتا اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔

www.besturdubooks.net

س: سیکن بعض مغرب پرست عرب ملکول میں سے بات کہتے ہیں کہ مغربی عورت فعلاً آزاد ہے یہ بات کہاں تک درست ہے؟

ج .....، مغربی عورت آزاد نہیں ہے بلکہ اس پر بہت می پابندیاں ہیں جو آزادی نسوال
کے نام ہے اس پرلگائی گئی ہیں اور بیمطالبے اس کو پریشائی میں مبتلا کئے ہوئے ہیں اس
کے لئے یہ بات ضروری ہوجاتی ہے کہ وہ ایسے نظام میں رہے جس میں مرد کو حاکمیت
حاصل ہے تا کہ وہ کامیاب ہوجائے یہ ایسامطالبہ ہے جو عورت کو عورت سے زیادہ مرد کی
حثیت ہے زندگی گذار نے پر مجبور کرتا ہے۔ تو یہ آزادی کہاں ہوئی ؟ اور اس کا نتیجہ یہ
کتا ہے کہ بچوں کی پرورش کے لئے اس کو موقع نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہ بچے آوارہ اللہ کے اس کو موقع نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہ بچے آوارہ اللہ کے اندر احساس گناہ بھوجاتے ہیں اور یہی چیز ماں کو بے چین کردیتی ہے اور اس کو کی عورت اپنے آپ کو اپنے بچوں کی
تربیت کے لئے فارغ کر لیتی ہے تو اس کا معاشرہ اس کو کمتر سمجھتا ہے۔

مغربی عورت انہی تصورات کی غلام ہے جس کو معاشرہ اور میڈیا مثالی عورت کے لئے پیش کرتا ہے وہ تصورات عام عورت کے تصور کے منافی ہیں یہی چیزاس کے اندر بے چینی پیدا کردیت ہے اس لئے ہرعورت چاہتی ہے کہ وہ ویسے ہی ہوجائے جیسی تصویر مثالی عورت کی میڈیا میں پیش کی جاتی ہے کین ہرعورت اس کی استطاعت نہیں رکھتی۔ مثالی عورت کی میڈیا میں مغربی طرز پرعورت کی آزادی کے داعیوں کے بارے میں آ ہے کیا کہتی ہیں؟

میں و ہ اسلام سے بھی واقف نہیں ہیں۔

س : ..... آپ نے ایک مدت تک امریکہ کے ٹیلی ویژن پرکام کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکی میڈیا مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟
ج : .....امریکی میڈیا موضوی انداز رکھتا ہے لیکن مسلمانوں کی غلطی سے ہے کہ وہ اسلام کو اس انداز سے پیش نہیں کرتے جس انداز سے میڈیا چا ہتا ہے وہ میڈیا کے ساتھ معللہ کرنا نہیں جانتے دوسری شکل سے ہے کہ مسلمانوں کے اپنے بیانات اور تشریحات اختلاف رکھتے ہیں اور اس کا اظہار ٹیلی ویژن کے پردہ پرجھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے اختلاف رکھتے ہیں اور اس کا اظہار ٹیلی ویژن کے پردہ پرجھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے اور قفیت حاصل کرنا چا ہتے ہیں اور اسلام سے قریب ہوتے ہیں وہ پس وپیش میں بھلا ہوجاتے ہیں اور اسلام سے قریب ہوتے ہیں وہ پس وپیش میں بھلا ہوجاتے ہیں اور اسلام سے قریب ہوتے ہیں وہ پس وپیش میں بھلا ہوجاتے ہیں ، اور اسلام قبول کرنے میں سے چزیں رکا وٹ بنی ہیں ) بسا اوقات امریکی عوام اسلام کے بارے میں ایسے لوگوں سے معلومات حاصل کرتے ہیں جن کا ذہن اسلام کے بارے میں صاف نہیں ہوتا مگر وہ اپنی بات ان کے ذہن کے مطابق پیش اسلام کے بارے میں صاف نہیں ہوتا مگر وہ اپنی بات ان کے ذہن کے مطابق پیش اسلام کے بارے میں صاف نہیں ہوتا مگر وہ اپنی بات ان کے ذہن کے مطابق پیش اسلام کے بارے میں صاف نہیں ہوتا مگر وہ اپنی بات ان کے ذہن کے مطابق پیش

کرتے ہیں اس لئے مسئلہ امریکی میڈیا کانہیں خودمسلمانوں کا ہے۔

س .....مغربی ملکوں میں اسلام کے متعقبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

ج .....مسلمانوں کے انتثار کے باجود اسلام جلد ہی یورپ میں ترقی کرے گا اور اب
یورپ میں ایسے مسلمان پائے جانے گئے ہیں جواپ ملکوں کی عادات واطوار کو چھوڑ کر
حقیقی اسلام کے پیش کرنے میں گئے ہوئے ہیں۔ بہت سے مسلمان تعلیم یافتہ لوگوں سے
خطاب کرنے کا طریقہ جان گئے ہیں اس لئے امریکی تعلیم یافتہ لوگوں کو اسلام کی طرف
مائل کررہے ہیں اسی وجہ سے اسلام مسلسل ترقی کی راہ پرگا مزن ہے، لیکن یہاں لوگوں
کے دلوں میں ایک غلط بات بیٹھ گئی ہے کہ اسلام غریب لوگ ہی قبول کرتے ہیں یا مختلف
مشکلات میں گرفتار اشخاص اسلام قبول کرتے ہیں حالانکہ یہ چے نہیں ہے۔ بلکہ اسلام
قبول کرنے والے اکثر وہ لوگ ہیں جو ابو نیورسٹیوں سے فارغ شدہ ہیں، یا سیاسی محافی ، قانونی میدانوں میں قدم رکھنے والے حضرات ہیں اور یہی چیز مستقبل میں اسلام صحافتی ، قانونی میدانوں میں قدم رکھنے والے حضرات ہیں اور یہی چیز مستقبل میں اسلام

س: بورب میں غیرمسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کا کون سابہتر طریقہ ہے؟

ج ..... سب سے بہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیئے کہ ہم لوگوں کے لئے اسلای تعلیمات کا آئینہ فابت ہوں (۲) سوالوں کا جواب دینے کے لئے کافی علم ہونا چاہیئے کیوں کہ مسلمانوں کی اکثریت دین سے ناواقف ہے اوران کے پاس کوئی الی شخصیت کیوں کہ مسلمانوں کی اکثریت دین سے ناواقف ہے اوران کے پاس کوئی الی شخصیت ہے نہ کوئی ایساموقف جواسلام کے سلسلہ میں مددگار ثابت ہواور یہی چیز میرے دل کوئر پا

س: اس کانفرنس کے بارے میں جوابھی حال میں بکین میں منعقد ہوئی تھی آپ کا موقف کیا تھا؟ اور مزیداس کانفرنس کے مقصد سے بھی مجھے آگاہ کریں؟

ج: ..... میں نے کانفرنس میں شرکت ہے انکار کر دیا تھا اور اس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ بائیکاٹ اس وجہ سے نہیں کیا کہ میرے یاس وعوت نامہ نہیں آیا تھا اس کانفرنس میں شريك ہونے كے لئے كئى دعوت نامے مجھے موصول ہوئے تھے كيكن ميں نے اس كانفرنس میں شریک ہونے سے اس لئے انکار کیا تھا کہ کا نفرنس نے اسلامی نقط نظر کے بارے میں سننے سے پہلے ہی انکار کردیا تھا اور یہی بات مجھے ناپندتھی جس کی وجہ سے میں نے بائیکاٹ کیا،اور میں اس کانفرنس کے ذمہ داروں میں سے اکثر سے ملا قات کر چکی تھی اور اکثر سے میں واقف بھی تھی اور میں اکثر کومنحرف اوراخلاقی مخالف جانتی تھی میں نے ان ہے کہاتھا کہ اگر میں کانفرنس میں شریک ہوتی تو گویا میں نے کانفرنس کی قانونی حیثیت کو تشلیم کرلیالیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مسلمان عورتوں نے کانفرنس میں شرکت کرنے میں فخرمحسوں کیا کیونکہ وہ کانفرنس کا مطلب نہ سمجھ سکیں عورت کی آ زادی کے غلط دعوؤں اور اسلام سے نا واقفیت کی وجہ سے وہ اس کا نفرنس سے متاثر ہو گئیں۔ س: ..... آ ب عورت کی آ زادی کے داعیوں میں سے رہی ہیں اور اس زمانہ میں آ پ کی متعددسر گرمیاں بھی رہی ہیں اپنے تجربات کے بارے میں ہمیں کچھمعلومات فراہم سیجئے؟ ج: ..... میں اپنی زندگی کے اس مرحلے میں بیراعتقاد رکھتی تھی کہ عورت اور مرد کے درمیان مقابلہ ہے اور میرا کام یہ ہے کہ میں مرد کی طرح ہوجا وُں حتیٰ کہ میں اس کے مقابلہ کی طاقت رکھ سکوں ، جو کام مر دکرتا ہے ، میں میجھتی تھی کہ میں بھی اس کے کرنے پر قادر ہوں کیکن جب وہ مجھ سے کسی چیز میں فوقیت لے جاتا تو میں سیجھ لیتی کہ وہ میرا وشمن ہے، یہ جاننے کے بعد کہ عورت ہونا فخر کا باعث ہے اور مال ہونا فخر کا باعث ہے، میں نے اسلام قبول کرلیا میں سلے اسے آپ کوسب کے سامنے محصور پاتی تھی ،اب ایک میں سے اسلام قبول کرلیا تھی ،اب ایک خاندان کے ایک باعزت اور محفوظ فرد کی حیثیت رکھتی ہوں میراخیال ہے کہ مردوعورت میں سے ہرایک کو دوسرے کی ضرورت ہے اور ان کے درمیان کوئی جھٹڑ انہیں ہے اور ان کے درمیان کوئی جھٹڑ انہیں ہے اور ان دونوں کی زندگی بعض کی بعض کے ساتھ رحمت ہے جس کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے:

''مشرقی معاشرہ میں اگرعورت حقوق سے محروم ہوتی ہے تو بعض ساجی یا انفرادی کوتا ہیوں کی وجہ سے، نہ کہ اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے جو بہت واضح ہیں۔''



سابقه مذهب عيمائيت اسلامي نام: بنت آدم ملک کانسام :انگليندُ

## انگلینڈ کی نومسلمہ بنت آ دم کی ایمان افروز باتیں اسلام نے مجھے آزاد کیا

ماضی میں جہاں تک میں جھا تک سکتی ہوں، مجھے یاد ہے کہ میں اللہ تعالی پر چھوٹی عمر ہے، یی یقین رکھتی تھی۔ چودہ پندرہ سال کی عمر تک بائبل با قاعد گی ہے پڑھتی تھی، مگر میر ہے نہ ہی عقا تدمیری ذات تک ہی محدود سے کیونکہ میں ڈرتی تھی کہ اگر میں نے لوگوں کے سامنے ان کا اظہار کیا تو وہ میر المسخواڑا ئیں گے۔ میرا خاندان نہ ہی نہیں تھا، نہ بہب پراول تو بہت ہی کم بحث ہوتی تھی اور اگر بھی ہوتی بھی تو نہ بب کے منفی پہلوؤں کے حوالے ہے ہوتی۔ میں نے بیوع میں کی ماہیت کے بارے میں بھی نہ سوچا تھا کہ آیا وہ انسانی ہے یار بانی مجھے صرف اس میں دلچیں ہوتی تھی کہ انہوں نے کہا کیا ہے مطالعہ کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے محسوس کیا کہ ان کی تھی پیروی کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں اپنی سوسائٹی اور دنیوی معاملات سے کٹ کرئن بن جاؤں لیکن میں ایسا نہیں کرسکتی تھی کے دوران کی بھی خواہش تھی۔ نہیں کرسکتی تھی کے دوران کی بھی خواہش تھی۔

 کے لئے ان کے ہاں جوادب واحترام پایا جاتا ہے میں اس کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ نہایت ہی پر تپاک مہمان نواز ہے اوران کی محبت وشفقت زبر دست تھی جب میں انگلینڈواپس آئی تو میں نے محسوس کیا کہ میں اپنادل تو وہیں چھوڑ آئی ہوں ، شام میں ہونے والے تجربات کو میں اپنے ذہن سے نہ نکال سکی اور اسلام کے بارے میں مطالعہ شروع کر دیا۔ ایک پاکستانی نرس نے مجھے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ دیا جسے میں اپنے فالتو وقت میں یرٹر صفائی۔

میں مسلمان بنوں گی ،اس کے بارے میں تو میں نے قطعاً نہ سوچا تھا، میرے اندرتو ایک فر بردست بجس تھا جس کے باعث میں خوشی سے قرآن پڑھنے گئی۔ میری زندگی کا پہلے نقطۂ انقلاب بن گیا میں نے جلد ہی جان لیا کہ بیو ہی سچائی ہے جو میں نے بائبل میں پڑھی تھی اور بیو ہی تعلیمات ہیں جو حضرت عیسی علیہ السلام نے بیان کی تھیں لیکن کہیں زیادہ طاقتور،اثر انگیز اور صاف و شفاف مجھے یا دہ کہ بیا حساس ہونے پر کہ میری زندگی کے تمام طور طریقے غلط تھے اور میرے ہاتھوں میں اللہ کا حقیقی پیغام ہم میں کا پینے اور رونے گئی۔ میں فوراً اسلامی احکام کی پیروی چا ہتی تھی گر کیے بید نہ جانتی میں کا پینے اور رونے گئی۔ میں فوراً اسلامی احکام کی پیروی چا ہتی تھی گر کیے بید نہ جانتی میں۔ میں ایسے کسی فرد کو بھی نہ جانتی تھی جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکے۔ میں تو ہر طرف غیر مسلموں میں گھری ہوئی تھی ، آ ہستہ آ ہستہ میرا عزم و ارادہ تحلیل ہوتا گیا اور میں بندر ت کا بنی سابقہ حالت پر چلی گئی۔

۵سال تک اسلام کو میں نے اپنے آپ سے دورکردیا، قرآن کو پڑھنے اور اللہ کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ،غیرمتوقع میر ہے ایک شامی دوست نے مجھ سے دوبارہ رابطہ قائم کیا اوراس سے میری تمام یا دیں واپس لوٹ آئیں میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے معاف کردے اور مجھے یہاں اس طرح نہ مرنے دے اور پی سوچ کر کہ میں دوزخ میں بھینکی جاؤں گی رونے گی۔ ایک ہفتہ بعد میں اچا تک بمارہوگئی اور مجھے ایک بڑے آپریشن کے مرحلہ سے گزرنا پڑا میں تقریباً مرکئ تھی میں نے محسوس کیا اور مجھے ایک بڑے آپریشن کے مرحلہ سے گزرنا پڑا میں تقریباً مرکئ تھی میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالی مجھے موت کے قریب لے گیا اور پھر اس نے مجھے زندگی کا دوسراموقع دیا۔

اس کے بعد میں اسلام کی طرف لوٹ آئی اور یو کے اسلامک مشن لندن میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں ایک یا کتانی گھرانے اسلام قبول کرنے کے بعد میں ایک یا کتانی گھرانے

کے ساتھ دو ماہ تک رہی یہیں میں اپنے ہونے والے شوہرسے متعارف ہوئی، اتفاق سے وہ بھی شامی نکلا، جو افراد اسلام قبول کرنے کاعزم وارادہ رکھتے ہیں ان کے لئے میرامشورہ ہے کہ وہ ایبا کرتے ہوئے ہرگز خوف زدہ نہ ہوں، یہ تو شیطان ہے جو آپ کو مختلف حیلوں اور بہانوں سے اسلام قبول کرنے سے روکتا ہے۔ ایک بار آپ نے اسلام قبول کرنے سے روکتا ہے۔ ایک بار آپ نے اسلام قبول کرلیا تو اللہ آپ کے لئے ہر دروازہ کھول دے گا اور اسلام پر عمل آپ کے لئے آسان ہوجائے گا۔

اسلام قبول کرنے ہے قبل میں یانچ سال تک ذہنی کرب ہے گزری ، اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے میرے لئے راستہ آسان کردیا۔ اکثر لوگ جیران ہوتے ہیں اورانہیں یقین نہیں آتا کہ ایک انگریزعورت نے'' آزادی'' کوچھوڑ کرایک ایسے ند بہب کو کیسے اختیار کرلیا جوعورتوں کے لئے'' ظالمانہ وجابرانہ' ہے۔ وہ بہیں جانتے کہ اسلام اس کے بالکل الن ہے، برطانوی سوسائٹی میں خواتین کوایک ' جنسی شے' کے طور بر دیکھا جاتا ہے، انہیں استعال کیا جاتا ہے، ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور دہشت تاک جنسی جرائم کا انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔''مال'' کودولت حاصل کرنے کے کئے دوسرے درجہ میں شار کیا جاتا ہے اور ذبین عورتوں کو Macho (جارحانہ مردانہ خصوصیات کی حامل ) کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جبکہ اسلام میں عورت عزت و تکریم کی انتهائی بلندیوں پر ہے،اپنے حسن کوڈ ھانپ کروہ مردوں کومجبور کرتی ہیں کہ جنسی شے کے بجائے ان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کیا جائے۔ اسلام میں ماں کا مقام تو اس قدر بلند ہے کہ مغربی عورت اس کا تصور بھی نہیں کرسکتی ،حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ' جنت مال کے قدموں میں ہے' ہرمسلمان عورت مجھتی ہے کہ بڑی بڑی دولت کا حاصل کر لینا بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بچوں کی دیکھ بھال سے زیادہ قیمتی اورانعام کی حق دارنہیں ہے۔اسلام میں مسلمان لڑ کیوں اورعورتوں کی تعلیم اتنی ضروری ہے جتنی مسلمان لڑکوں اور مردوں کی۔

میں ذاتی طور پرمحسوں کرتی ہوں کہ اسلام نے مجھے نہ صرف کئی تختیوں سے نجات دلائی ہے بلکہ میری خود داری بھی مجھے واپس لوٹائی ہے۔قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اچھا کام کرتا ہے اور اللہ پریقین رکھتا ہے وہ مرد ہویا عورت اللہ کی www.besturdubooks.net

طرف سے اسے بہتر اجر دیا جائے گا۔ مرد و زن ،نسل ورنگ اور امارت وغربت کے امتیازات سے بالا دینی مساوات ہی اسلام میں بھائی چارے کی اصل بنیاد ہے۔اسلام میں بھائی چارے کی اصل بنیاد ہے۔اسلام میں بہترین آ دمی وہ ہے جوسب سے زیادہ متی یعنی نیک اوراللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ہر مسلمان دوسر ہے مسلمان کا بھائی ہے اور سے بیے کہا گر آ پ کی فیملی مسلمان نہیں ہے تو ایمان کا رشتہ خونی رشتوں ہے بھی مضبوط اور بڑھ کر ہے۔

جھے اسلام قبول کے 9 سال سے کھی زیادہ عرصہ ہوا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلام کے مطابق زندگی گزار میں میر باور میر بر شوہر کے درمیان تعلقات کی مضبوطی اور بنیادی حقیقت ہم دونوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین اور ذہنی ہم آ ہنگی ہے ہم ایک ہی طرح کی خواہشات اور خیالات رکھتے ہیں۔ ایک ایسے دور میں جہاں طلاق عام ہو، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کے باعث اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتے ہیں، ہرقتم کے دباؤ اور بے شار مجبور یوں کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس میں ایڈز، مجبور یوں کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ہو اسلامی طرز حیات اپنا کرآپ ان تمام مرائل کا علی سرائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جدید سوسائٹی میں درپیش تمام مسائل کا علی اسلام میں موجود ہے اس ملک کو اسلام کی ضرورت ہے بلکہ تمام دنیا کو اس کی ضرورت ہے کیونکہ یہی تو ہے ہدایت اور اللہ ہی بہتر جا نتا ہے کہ ہمارے لئے کونیا صحیح راستہ ہے۔



مسلک کانسام: آسٹریلیا

سابقه مذهب عيمائيت

# قرآن کریم کی تلاوت نے ایک عیسائی مبلغه کو اسلام کی طرف تصینج لیا

اسلام کے دین فطرت ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ دشمنان اسلام کے سارے پروپیگنڈوں اورسازشوں کے باوجوداس کی مقبولیت بڑھتی جارہی ہے اورمختف طبقات وگروہ کے تعلیم یافتہ لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے واقعات بکثرت پیش آرہے ہیں اوراخبارات میں اس کی تفصیلات شائع ہوتی رہتی ہیں۔اخبار العالم الاسلامی مکہ مرمہ کی ایک اشاعت میں ایک آسٹر بلوی مبلغہ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل شائع ہوئی ہے جوناظرین کی خدمت میں پیش کی ہے۔

سیجھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ''اوتا ولیامز'' کی ایک آسٹریلوی عیسائی
خاتون، جوعیسائیت کی تبلیغ کے لئے سرگرم عمل تھیں اوراس میدان کی بہت کامیاب مبلغہ
مانی جاتی تھیں، عیسائیت کی تبلیغ کرتے کرتے اسلام کی مبلغہ بن گئیں۔اس زبر دست
تبدیلی حالت میں ایک معمولی واقعہ کا دخل ہے جس نے اس کی زندگی کے رخ و دھارے
کوموڑ کر اسلام کی طرف بھیردیا، واقعہ دیکھنے میں تو بڑا سادہ اور معمولی ہے گراپی اثر
آفرینی وقوت کے اعتبارسے بڑا ہی نتیجہ خیزا ورسبق آموز ہے۔

بیخاتون ایک مصری انجینئر حسین زیدسے عیسائیت کی تبلیغ کے مقصد سے ملنے گئیں، بردی گرم جوشی کے ساتھ انہوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کی آمد پر بردی بیشاشت وانبساط کا مظاہرہ کیا۔ وہ پہلے ان کے اخلاق سے متاثر ہوئی جس کا ان کواس سے پہلے تجربہ نہ تھا، ادیان کے سلسلہ میں گفتگو شروع ہوئی تو موصوفہ نے عیسائی ند ہب کی برتری وفوقیت کے بارے میں بردی تفصیل سے گفتگو کی اور اسلام کے بارے میں اپنے شبہات اور اعتراضات بیان کئے۔ کچھ دیر کے بعد انجینئر صاحب نے تھوڑی دیر ایک بعد انجینئر صاحب نے تھوڑی دیر کے بعد انجینئر صاحب نے تھوڑی دیر کے بعد انجینئر صاحب نے تھوڑی دیر

کے لئے اجازت کی اور پھر واپس آگئے ، موصوفہ نے ان سے استفسار کیا کہ آپ کہاں گئے تھے اس پر انہوں نے کہا کہ یہ میری تلاوت کا وقت ہے میں اس کے لئے تیاری کرنے گیا تھا۔ طہارت کے بعد وضو کرکے آیا ہوں ، محتر مہ کے لئے طہارت اور وضو انو کھی بات تھی انہوں نے پوچھا کہ تلاوت کے لئے وضو کے کیامعنی ؟ انجینئر موصوف نے وضو کی اہمیت اور افا دیت بتائی اور تلاوت کے لئے اس کی ضرورت ۔ انہوں نے کہا پھر تلاوت بیجے ہم سنتے ہیں ۔ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت بیروع کی ، تلاوت سنتے ہی فاتون پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی وہ تو ہوکر سننے میں مصروف ہوگئیں ۔ تلاوت اور قرآن مجید کے معانی ومطالب پھے تھی ان کی سمجھ میں نہیں آر ہے تھے گر لہج اتنا پر شش قرآن مجید کے معانی ومطالب پھے تھی کہ اس کی حلاوت ان کے دل میں اثر کرئی اور ان کو زندگی میں پہلی باراس کا تج بدواحساس ہوا کہ آج انہوں نے خدا کا کلام ما ہو سے تلاوت کر دہ سورت کی سنا ہے ۔ تلاوت کر دہ سورت کی سنا ہے ۔ تلاوت کر دہ سورت کی معانی ومطالب بیان کے جس کوئی کرآ تکھیں نم ہوگئیں۔ دست اتفاق کہ بیسورة مربیم تھی ) تشر تک مورش موگئیں۔

اخبارالعالم الاسلامي كيسوال بروه اپناقصه خود بيان كرتي مين:

کے میدان میں بڑے زوروشور کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔

وہ کہتی ہیں کہ میں بھی اس طرح کے افکاروا فتر ارکی علمبر دارتھی اور پندرہ سال تک مسلسل بری جانفشانی کے ساتھ مسلمانوں کو عیسائیت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی اور بہت سے نوجوانوں کو میں نے اس کام کے لئے تیار کیا۔اس میدان میں انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی اور بڑا نام کمایا، ان کے شاگر داور تربیت یا فتہ مختلف مما لک میں اس مہم کوانجام دے رہے ہیں ،کیکن خدا کو پچھاور ہی منظور تھا اس نے اسلام کی دولت سے ہمکنار کیا اس سلسلہ میں مطالعہ قر آن نے میری بڑی رہنمائی کی خاص طور سے میں نے سورۃ مریم کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا، اس مطالعہ سے اسلام اور مسلمانوں اور حضرت عیسیٰ ومریم علیہاالسلام کی سچی تضویر اور سیجے خدوخال سامنے آئے۔ اس کے بعدوہ کہتی ہیں کہ جب مجھے اسلام سے اطمینان حاصل ہو گیا اور اس کی حقانیت وصدافت کا پورا پورایقین ہوگیا تو میں نے کلیسا کارخ کیا اور بغیر کسی خوف و ڈر کے بڑے اعتاد کے ساتھ اپنے اسلام کا اعلان کیا، میرا بیاعلان کلیسا کے راہب و را ہبات پر بلکہ عیسائیت کے قلب پر بجل بن کر گرا الیکن میں نے کسی کی کوئی فکرو پروانہ کی ہم بلکہ مجھے اس کا بھی اندیشنہیں ہوا کہ میرے گھر والے اس کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک وبرتاؤ کریں گے۔اس اعلان کے بعد یانچ سال تک بردی لگن وعرق ریزی کے ساتھ میں نے مختلف ادیان و نداہب کے عقائد کا تقابلی مطالعہ کیالیکن روز اول سے میرے دل میں اسلام کی جومحبت جاگزیں ہوگئ تھی بال برابر بھی اس کے اندر کی نہیں آئی بلکہ روز بروز اسلام کی ابدیت پریقین اور مشحکم ہو گیا ، پھروہ مرحلہ آیا کہاب مجھے سرکاری طور پر اپنے اسلام کا اعلان کرنا چاہئے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لئے سڈنی کے اسلامک سینٹر میں حاضر ہوئی اور وہاں اینے اسلام کا اعلان کیا اس کے بعد سے میرے دل میں بیآرزو ہے کہ شرعی علوم اور اسلامی دعوت کے اسلوب وانداز اوراس کے ضوابط سے آگاہی کے بعدایے ماضی کی تلافی کرسکوں۔

ان سے پوچھا گیا کہ اسلام کے پہلے وبعد کی زندگی میں کیا آپ نے کوئی فرق محسوس کیا؟ انہوں نے کہا ہاں! اتنائی فرق جتنا کہ رات و دن کامحسوس کیا جاتا ہے اور المحسوس بہت مسر وروخوش ہوں۔ اسلام نے مجھے روحانی قلبی اطمینان وسکون عطا کیا المحسوس کیا محسوس کیا محسوس کیا المحسوس کیا ہے۔

جود نیا کے کسی اور مذہب میں نہیں پایا جا سکتا۔

یورپ کی اسلام دشمنی کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اس نے تعداداز داج جیسے مسائل کو لے کر اسلام کے خلاف خوب واویلا مچایا لیکن اب خود انہی مغربی ممالک سے اس کی حمایت اور جواز کے بارے میں صدائیں بلند ہور ہی ہیں جیسا کہ جنگ عظیم فانی کے بعد جرمنی نے اس کی اجازت دے دی تھی۔

معاشرہ میں عورتوں کی اہمیت پر دوشی ڈالتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ عورت ہی وہ بنیا دی پھر اور ستون ہے جس پر شوہر کے ایمان اور اطاعت و تقوی ، پر ہیزگاری ، نیکی و صلاح کی عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ خیر کے کا موں میں شوہر سے تعاون کرتی ہے اس کی جو صلہ افز اکی اور اس کے اچھے کا موں کی تحسین کرتی ہے۔ زندگی کے دشوار گذار و پر پچ مقامات پر اس کا سہار ابنتی ہے پھر پچوں کی تعمیر و تشکیل اور ان کی ترقی میں اس کا پوراد شل ہوتا ہے ، موجودہ زمانے میں جب کہ ہر طرف غلط افکار کی تند و تیز ہوا ئیں چل رہی ہیں عورت کی ذمہ داری اس حثیت سے دو چند ہوجاتی ہے کہ وہ خود دینی تعلیم اور اسلامی ثقافت کے واستانی ہوتی ہے اس لئے اس پر ضروری ہے کہ وہ خود دینی تعلیم اور اسلامی ثقافت کے واستانی ہوتی ہے اس لئے اس پر ضروری ہے کہ وہ خود دینی تعلیم اور اسلامی ثقافت کے دیم تا کہ اس کی آغوش میں پر وان چڑھنے والے بچے اسلامی عقا کداور اسلامی زندگی نبول سے خوس کی آخوش میں پر وان چڑھیں اور اگر وہ اس سے پہلو تہی ہر تے گی اور اہمال و خفلت کے سانچے میں پر وان چڑھیں اور اگر وہ اس سے پہلو تہی ہر تے گی اور اہمال و خفلت سے کام لے گی تو پور اانسانی معاشرہ جابی کے گڑھے میں گرسکتا ہے۔

عورت کی تزئین وآ رائش کے بارے میں ان کاخیال ہے کہ عورتوں کی تزئین اس وفت صحیح ہے جب کہ شوہروں کوخوش کرنے کے لئے ہولیکن اگر تفاخر کی نیت سے ہو اور ریا و د کھاوامقصود ہوتو میں نہیں مجھتی کہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔



سابقه مذهب عیمائیت مسلک کانسام : فرانس مسابسته نام :مسزماؤل وُوَنَا فَكَ وُيُووْسَ امسلامی نام: فاطمہ

"الله اكبر"كى بكار في مير الم المكام كى راه بمواركردى الله الكرائ كى بكار في مير الم المكام كى راه بمواركردى الم

فاطمه مک و بووس کامصری جریدے کوخصوصی انٹرویو

چندسال پہلے تک مادام فاطمہ مک ڈیوڈس جمہوریٹرینی ڈاڈ اورٹوبا کو میں سوشل ڈوبلپمنٹ اورلوکل گورنمنٹ کی وزیرتھیں انہوں نے ۱۹۷۵ء میں عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ان کا پرانا نام مسز ماڈل ڈونا فک ڈیوڈس تھا۔قاہرہ کے معروف عربی جریدے "منبر الاسلام" کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے اپنے قبول اسلام کی وجوہ بیان کیس۔اس انٹرویو کا انگریزی ترجمہ کراچی کے "یقین انٹریشنل" میں شائع ہوا (۲۲جوری ۱۹۸۴ء) جسے ذیل میں اردوکا قالب پہنایا جارہا ہے۔

کہنے کوتو میں نے 291ء میں عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کرلیالیکن میچے بات یہ ہے کہ میں لمباعرصہ پہلے اسلام کے قریب آگئی تا ہم یہ وضاحت کرنے سے قاصر ہوں کہ ایسا کس طرح ہوگیا تھا۔

اس کے بعد میں تواتر وتشکسل کے ساتھ تلاش حق میں سرگردال رہی ،حتیٰ کہ خوش متی سے میری ملاقات پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین مولا ناصدیق صاحب سے ہوگئی اور اس حوالے سے میر اتعارف ایک بھارتی عالم شیخ انصاری صاحب میں میں معامل میں میں معامل میں میں معامل میں معامل میں میں معامل میں

سے بھی ہوگیا۔ میں نے ان دونوں سے رابطہ قائم کرلیاان سے مسلسل گفتگو کیں چلتی رہیں بالحضوص فطرت کے بارے میں میرے ذہن میں جو تصورات سے ان پر تفصیل سے با تیں ہو کیں حتی کہ ایک روز ان دونوں جیدعلاء نے فیصلہ صادر کر دیا ' الحمد للہ آپ کے خیالات ہو بہوا سلامی تعلیمات کے مطابق ہیں اور ہماری رائے میں آپ مسلمان ہیں۔ اپنے آپ کومسلمان ہجھتے اور مسجد میں جا کرنماز ادا سیجئے ،ہم آپ کومسلمان ہجھتے ہیں اور جب آپ کا جی جا ہے ہم آپ کومسلمان ہجھتے ہیں اور جب آپ کا جی جا ہے ہم آپ کومسلمان ہے۔'

اس طرح میری زندگی کا ایک نیاباب کھل گیا۔ میں نے اس احساس سے ب حدمسرت محسوس کی کہ میرے خیالات اسلام کے عین مطابق ہیں اور اس انکشاف پر مجھے خوشگوار جیرت ہوئی کہ اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق ہاس دن کے بعد الجمد للله میر اسینہ ایمان کی دولت سے منور ہوگیا اور پیٹی ہر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو میرے دل میں بے پناہ محبت اور عقیدت جاگزیں ہوگئی ہے چنا نچہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر چہر سی طور پر میرے قبول اسلام کی تاریخ ہے 19 کوئی دن ہے لیکن ذبنی اعتبار سے میں طور پر میرے قبول اسلام کی تاریخ ہے 19 کوئی دن ہے لیکن ذبنی اعتبار سے میں موں ہوگئی ہے جب میں نے پہلے پہل اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں اسلام کی برائد اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر اور جب میں نے عیسوی خانقاہ میں جانے سے انکار کر دیا تھا۔

میں رنگ دارنسل کی پہلی لڑکھی جس نے اسلام قبول کیا اور ہے شارتعلیم یافتہ مسجد میں داخل ہوئی اور اس کے بعد تو الحمد لللہ گویا راستہ کھل گیا اور بے شارتعلیم یافتہ نوجوان لڑکیاں دین اسلام میں داخل ہوگئیں اور بینومسلم خوا تین نماز کے لئے جوق درجوق مسجد میں بھی جانے لگ گئیں۔خصوصائر بنی ڈاڈ کے شہر فرانس کی مسجد جامع سنتال میں تو عبادت گر ارخوا تین کے تفرید گل جاتے یہ مسجد ڈاکٹر شخ انصاری نے تغییر کرائی تھی اب اس کے چیئر میں الحاج شفیق محمد ہیں۔

اس سے پہلے ٹرینی ڈاڈ کے لوگ اسلام کے بارے میں ریہ بچھتے تھے کہ یہ فدہب ہندوستانیوں کا ہے جو کئی طرح کی اقسام میں بٹا ہوا ہے وہ اسلام کے مقابلے میں قادیا نیت کی بلیغ بڑے میں قادیا نیت کی بلیغ بڑے مطلم انداز میں ہورہی تھی۔ یہ اللہ کا خصوصی احسان ہے کہ میرے قبولی اسلام کے بعد

افریق نسل کے لاتعداد لوگوں نے اسلام قبول کیا حی کہ جلد ہی اس ریاست میں مسلمانوں کی آبادی تیرہ فیصد تک جا پنجی جبکہ کیتھولک اس فیصد، پروٹسٹنٹ ۲۷ فیصد اور ہندو ۲ فیصد ہیں باقی لوگ لا فدہب ہیں۔ اسلام اپنے ہیروکاروں سے مختلف فرائض کے معاطے میں اخلاص اور عمل کا مطالبہ کرتا ہے اور اللہ کاشکر ہے کہ میں ایمان کے نقاضوں سے پوری سنجیدگی سے عہد برآں ہونے کی کوشش کرتی ہوں چنانچہ خواہ سرکاری معاملات ہوں یا فواتی سطح کی کوئی بات، میں کسی حالت میں جھوٹ نہیں بولتی، اس طرح میں حتی اللہ کائ کوشش کرتی ہوں کہ سرکاری یا ذاتی سطح پرکوئی عمل اسلامی اسی طرح میں حتی اللہ کائ کوشش کرتی ہوں کہ سرکاری یا ذاتی سطح پرکوئی عمل اسلامی تعلیمات کے برخلاف نہ ہونے یا ہے۔

جہاں تک میرے سرکاری اور سیاسی فرائض کا تعلق ہے، ہرمقام پراللہ تعالیٰ کا فضل وکرم میرے شامل حال ہے اور میری کارکردگی کا معیار بڑائی بلند ہے۔ نتیجہ یہ کہ میرے سابق وزیر اعظم نے جھے سے خود کہا کہ مصرکا ایک چکر لگا آو۔ وہ ملک اسلای تہذیب کا ایک انہم مرکز ہے۔ وہاں جامعة الاز ہرسے بھی استفادہ کرآنا، چنا نچہ میں نے اس چیکش سے فائدہ اٹھا بیا اور مصر کے مختلف علمی فد ہی اور انتظامی اداروں کا معائنہ کرے اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ میں نے متعدد بار پارلیمانی انتخابات میں حصدلیا ہے اور مسلمان ہونے کے باوجود ہر بارکا میاب تضہری ہوں میں نے ایک بارتعلیم اور شافت کے وزیر کی حیثیت ہے بھی خدمات انجام دی ہیں، اور ہر شجبے میں کا میابی نے میرا خیر مقدم کیا ہے خصوصاً ٹرین ڈاڈ کے وزرائے اعظم اور میرے رفقاء نے کمال ب معصبی اور وسعت ظرفی سے میر سے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں عید الفطر اور عیدالاضی پر با قاعدہ سرکاری طور پر تعطیل ہوتی ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں عیدالفطر اور عیدالاضی پر با قاعدہ سرکاری طور پر تعطیل ہوتی ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے گھروں اور مساجد میں ہر طرح کی آسانیاں فراہم کی جاتی ہیں تا کہ وہ روز ہے کے فریف کواحسن طریقے سے انجام دی سے کیں۔

آخر میں، میں تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اتحاد کی مضبوط لڑی میں پرولیں، مصنوعی حد بندیاں ختم کردیں اور عظیم دین اسلام کے پرچم تلے بھائی بن کر رہیں، میں انہیں یا د دلاتی ہوں کہ اسلام نے مساوات اور اخوت کا درس دیا ہے اور ہمارے سارے معاملات اور تعلقات اس کے مساوات اور اخوت کا درس دیا ہے اور ہمارے سارے معاملات اور تعلقات اس کے

زیراثر استوار ہونے چاہئیں۔اس حوالے سے بیافسوس ناک منظر بردا تکلیف دہ ہے کہ پھواسلامی ریاستیں باہم برسر پرکاردکھائی دیتی ہیں،آخر بیاختلافات کیوں اسلام کے ازلی و ابدی پیغام کی روشنی میں باہمی محبت، درگز راور ایثار سے کام لے کرختم نہیں کردیئے جاتے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے اسلام کی روشیٰ عطافر مائی ہے اور اس سے التجاکرتی ہوں کہ وہ اپنے خاص کرم سے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنادے، ان کے اختلافات ختم ہوجائیں، ان کے ملک امن وآشتی کے مرکز بن جائیں اور وہ عہد حاضر میں حجم معنوں میں وہ است بن جائیں جو قرآن کے الفاظ میں ایسی بہترین امت ہے جو میں نوع انسان کی بھلائی کے لئے پیدا کی گئی ہے، جو نیکی کا تھم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔

(شكريه يخرير عبدالغني فاروق صاح



سابقه مذهب عیمائیت مسلک کا نسام : ہالینڈ سسابسته نام : کورین اسلامس نام: شایین گلفام

#### مختلف مذا بہب کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کرنے والی خانون سے انٹرویو

دراز قد شاہین گلفام جو کہ بظاہر پٹھان معلوم ہوتی ہیں درحقیقت ایک ڈپ مسلم خاتون ہیں۔ وہ اپ آپ کو ایک ایسا مسلمان کہتی ہیں جو اسلام کے سارے اور سلمان ہو اصولوں پر کاربند ہو۔ کورین (پرانا نام) نے بھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ وہ مسلمان ہوجائے گی، وہ کہتی ہیں کہ'' میں ایک عیسائی خاندان میں پلی بردھی اور گہرائی سے وجود خدا پیتین رکھتی تھی۔ گرسولہ سال کی عمر میں میرے لئے حضرت عیسی علیہ السلام کوخدا کا بیٹانشلیم کرنا نا قابل یقین ہوگیا پھر میں نے مختلف ندا ہب کا مطالعہ شروع کیالیکن دیگر ادیان مثلاً بدھ مت، ہندومت اور سکھ فد ہب وغیرہ کے مطالعے کے بعد بھی میں نے کسی بیٹر کی کی کوموں کیا۔''

شابین اپی فہرست میں اسلام کے شامل نہ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ''میں جو پچھ بھی اسلام کے بارے میں جانتی تھی اس نے بھی مجھے اتنا متاثر نہیں کیا کہ مجھ میں اس سے متعلق مزید جاننے کا شوق پیدا ہوتا۔ باقی دنیا کی طرح میں نہیں کیا کہ مجھ میں اس سے متعلق مزید جاننے کا شوق پیدا ہوتا۔ باقی دنیا کی طرح میں نے بھی اسلام کوایسے جابل اور ظالم لوگوں سے ملادیا تھا جن کی عورتیں مردوں کے پیچھے چلتیں ، اپنے آپ کو سرسے پیرتک چھپائے رکھتیں اور پچھے کہنے کی صلاحیت اور حق بھی نہ رکھتی تھیں۔ میری ملاقات جن مسلمانوں سے ہوئی وہ یا تو اسلام پر عمل پیرانہ تھے یا نہوں نے مجھے جو پچھے جو پچھے جاتا وہ اس قدر سطی تھا کہ مجھے متاثر نہ کر سکا۔''

''یو نیورٹی کے دوران میں نے عربی کوبھی دیگرمضامین کے ساتھ بطور مضمون اختیار کیا، ساتھ ہی میں نے تاریخ اسلام نہ بہب اور کلچر کا مطالعہ بھی شروع کر دیا، اس عرصہ میں میری ملاقات اپنے شوہر سے ہوئی جو کہ اتفاقاً پاکستانی ہیں اور ایک ہیںتال کے استقبالیہ کا وُنٹریر کام کرتے تھے۔

کیا آپ اپنشوہر کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو گئیں؟"شاہین سے سوال کیا۔
''نہیں! شادی سے قبل میر ہے شوہر کے دوست صاحبان مجھ سے دریافت
کرتے تھے کہ کیا میں شادی کرنے کے بعد مسلمان ہوجاؤں گی؟ تو میرا جواب ہوتا تھا
کہ جب میں اچھی عیسائی بنتا چا ہتی تھی تو نہ بن سکی للہذا میں نہیں بھتی کہ میں اچھی مسلمان ہوسکتی ہوں، یہاں تک کہ جب میں نے پہلی بار' کلمہ' پڑھا تو جھے اس پر بھی گہرائی سے یقین نہ تھا۔''

کلمہ پڑھنے کے تقریباً دوسال بعد شاہین کو اندازہ ہوا کہ اسلام درحقیقت کیا ہے ان کے مطابق''ایک مرتبہ اسلام میں داخل ہوجانے کے بعدیہ آپ پراثر انداز ہونے لگتا ہے اس میں صرف آگے بڑھنے کا راستہ ہے واپسی کانہیں ،ایک مقام پر پہنچ کر میں نے بیمحسوس کیا کہ میں ایک عرصے ہے جس پر یقین رکھتی تھی وہی تعلیم اسلام بھی دیتا ہے۔''

کورین کا شاہین میں تبدیل ہونا ایک تدریجی عمل تھا۔ ''مسلمان ہونے کے بعد مجھ میں بہت ی تبدیلیاں واقع ہوئیں جن کا مجھے احساس بھی نہیں ہوا، ییمل بالکل کیٹر پلر (Cater feller) کے تنلی میں تبدیل ہونے کی مانند تھا۔ جیسے کیٹر پلر اپنی نشو ونما کے لئے غذالیتا ہے ویسے ہی میں نے بھی اپنے شوہر اور دیگر کتابوں سے معلومات حاصل کیس پھر ایک وقت وہ آیا جب میں نے کلمے کے مفہوم کو سمجھا اور پھر میں ضجے معنوں میں میں مالیان ہوئی۔''

جب شاہین سے ذہب کی تبدیلی پروالدین کے رویے سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا''میرے والدین نے اسے ناپند کیا، اسلام ان کے لئے ایک اجنبی ذہب تھا وہ خیال کرتے تھے کہ صعف نازک کی حیثیت سے جھے اپنے شوہر کی طرف سے دباؤ کا سامنا ہوگا اس کے علاوہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ بتاتے ہوئے انتہائی شرمندگی محسوس کرتے کہ ان کی بیٹی نے اپنا نہ ہب تبدیل کرلیا ہے اس بات کے لئے ذہنی طور پر تیار ہونے میں انہیں کافی عرصہ لگا۔'' عیسائیت اور اسلام کے ساجی لئے ذہنی طور پر تیار ہونے میں انہیں کافی عرصہ لگا۔'' عیسائیت اور اسلام کے ساجی

پہلوؤں کا موازنہ کرتے ہوئے شاہین نے کہا''عیسائیت کے مقابلے ہیں اسلام آپ کی زندگی ہیں توازن قائم کرتا ہے اس ہیں روحانی اور روز مرہ زندگی ہیں علیحد گی نہیں ہے اگر میں عیسائی ہوتی تو اب تک راہبہ بن چکی ہوتی کیونکہ وہاں ندہبی زندگی گزار نے کا فقط بہی ایک طریقہ ہے مگر اسلام ہیں اس کے برعکس ہے، یہاں زندگی کا ہر حصہ عباوت ہے، میں ایک طریقہ ہوں کہ اسلام ان دونوں چیزوں کا حسین امتزاج ہے۔ نمازی کو لے لیجئے پہلے میں بوگا اور مراقبہ کرتی تھی ، مگر نماز میں بید دونوں عمل شامل ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں روحانی سکون کے ساتھ ساتھ آپ کے شنے ہوئے اعصاب کو بھی آ رام ملتا ہے۔''

انہوں نے اپ رمضان کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا" میرا پہلارمضان
بہت خراب گزرا، میرا ذہن ہر وقت کھانے پینے کے خیالات میں مشغول رہتا، وقت
گزار نے کے انظار میں روز ہے کے اصل معنی کہیں گم ہوکررہ گئے تھے لیکن میں تھوڑ ہے
بی عرصے میں اس مقام پر پہنچ گئی کہ ان چیز وں سے بالاتر ہوکرروز ہے کے اصل مفہوم کو
سمجھ سکول" شاہین کی تین بیٹیاں ہیں جن کی عمریں ہیں سے پندرہ سال کے درمیان
ہیں ۔ان کا خیال ہے کہ مغرب میں رہتے ہوئے ان کے بچوں کی اسلامی طریق ترزیدگی پر
عمل پیرا ہونے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔

"اردگردکا ماحول ان پراٹر انداز ہوتا ہے جیسے کہ میری بیٹی اپنی کلاس روم میں سرڈھا نکنے میں جھیکے محسوس کرتی ہے "میں اپنی بچیوں کو بتاتی ہوں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور انہیں ایسا کرنا چاہیے ،اس کے علاوہ میں ان سے کہہ چکی ہوں کہ میں ہروفت ان کی گرانی نہیں کرسکتی مگر خدا ان کو ہروفت و کیور ہاہے۔ انہیں اپنی ذمہ داری کومسوس کرنا چاہیئے تب نبیں کرسکتی مگر خدا ان کو ہروفت و کیور ہاہے۔ انہیں اپنی ذمہ داری کومسوس کرنا چاہیئے تب نبی وہ اسلام کے قریب آسکتی ہیں زور زبر دستی سے کا منہیں ہوسکتا۔"

شاہین کو انہائی مخالف ماحول میں آرام واطمینان سے اسلامی احکامات پر مل پیراد کھے کر بہت جیرت ہوتی ہے اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ در حقیقت اسلام کی پیروی کرنا اتنا بی آسان ہے۔ وہ کہتی ہیں '' پہلے میں سکون حاصل کرنے کے لئے باہر کی چیزوں کا سہارالیتی تھی جیسے رقص یا شراب نوشی وغیرہ گر در حقیقت بیسب نا پائیدار ہیں اسلام نے مجھے سکھایا کہ سکون اور راحت باہر نہیں بلکہ تمہاری ذات میں موجود ہے۔' اسلام نے مجھے سکھایا کہ سکون اور راحت باہر نہیں بلکہ تمہاری ذات میں موجود ہے۔' ایک ہوائی کمپنی میں پچھلے تیرہ سال کام کے دوران ان کے اصول یا جاب بھی بھی ان کی

رقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے ،ان کے ساتھی کافی سمجھدار ہیں۔اس وقت مردم شاری کے مطابق ہالینڈ میں ڈی مسلم خواتین کی تعداد ۲۰۰۰ سے ۲۰۰۰ تک ہے۔ گرآج سے میں بائیس سال پہلے (جب شاہین مسلمان ہوئیں) کے حالات بتاتے ہوئے وہ کہتی ہیں ''اس وقت ڈی مسلم خواتین کی تعداد بہت کم تھی ہم کسی کے بھی گھر جمع ہوجاتے اور مخلف مسائل اور تجربات پر گفتگو کیا کرتے ، پھر بی تقریبات کسی گھر میں منعقد کرنا مشکل ہوگیا پس ہم نے ایک''النساء' ادارہ قائم کیا۔ ہمارا خیال تھا کہ حکومت اس سلسلے میں ہماری مددکر ہے گھراس نے ایسانہیں کیا۔'

شاہین گلفام جواس ادار ہے کی سربراہ بھی ہیں فخر سے بتاتی ہیں کہ اس وقت ہالینڈ ،کے دوسر سے شہروں میں بھی اس ادار ہے کا قیام عمل آچکا ہے۔ان مراکز کا بنیادی مقصد اسلام میں دلچیہی لینے والی خواتین کو اسلام اور اسلامی طرزِ زندگی سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہے۔

ڈج اسکول اور یو نیورسٹیاں بھی انہیں اپنے اداروں میں لیکچر دینے کی دعوت دیتے ہیں یہاں نومسلم خواتین کوطریقہ ہائے عبادت کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے علاوہ ان اداروں میں بچیوں کو تعلیم قرآن مجید بھی دی جاتی ہے۔خواتین کے ماہانہ رسالے کی اشاعت بھی شاہین کی مصروفیات کا ایک حصہ ہے۔ اس میں مختلف لیکچر، سورتوں کا ڈچ زبان میں ترجمہ، بچیوں کے لئے مختر اسلامی کہانیاں اور عربی اشعار کے معنی وغیرہ شائع ہوتے ہیں۔ بھی بھارہ ہوڑج ٹیلی ویژن اور ریڈیویر بھی آتی ہیں۔

انہوں نے بتایا''لوگوں میں بیعام تاثر پایا جاتا ہے کہ جب ڈی خواتین کسی مسلمان سے شادی کرتی ہیں تو اسلام قبول کر لیتی ہیں وہ اپنے آپ کواس لئے با حجاب رکھتی ہیں کہ ان کے شوہر انہیں اس پر مجبور کرتے ہیں چنا نچہ ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ کرنا شوہر کے جبر کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری اپنی خواہش کا نتیجہ ہے۔''

اس انٹرویو سے بیاحساس ہوتا ہے کہ اس باشعور اور پرعزم خاتون نے ان سب چیزوں کو محکرادیا جس کے حصول کے ہم خواب دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اس کے بجائے ایس چیزوں کو اپنالیا جسے ہم اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھے ہیں، شاہین نے اپنی روح کی گہرائیوں کو پالیا، انہیں وہ سکون اور اطمینان حاصل ہوا جس کے لئے ہم میں سے اکثر سرگردال نظر آتے ہیں۔

سابسقه نام: يوروكموقا سابقه مذهب عيمانيت ملك كانسام: روال

#### روسي خاتون بوروكموفا كاقبول اسلام

روسی خاتون بورو کموفا اسلام قبول کرنے کے بعد روسی اور وسطی ایشیا کی ریاستوں میں اسلام کی تبلیغ کے لئے گرانقذر خدمات انجام دے رہی ہے۔ الازہر یو نیورٹی کی اسلامک ریسرچ اکیڈی نے یورو کموفا کے روسی زبان میں قرآن مجید کے ترجے کی منظوری دی ہے، پورو کموفانے عربی اخبار''الیوم'' کوایک انٹرویو میں کہا کہ وہ ا بنی زندگی میں دومر تبہ خوشی کی حالت میں روئی ، پہلی مرتبہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور دوسری مرتبہ جب الا زہر یونیورٹی نے میرے ترجے کی منظوری دی۔ یورو کموفانے کہا کہ روس میں اسلام کے متعلق لوگوں کومعلو مات نہیں ہیں اور وہاں اسلام سے متعلق نہایت غلط تصوریا یا جاتا ہے۔روی ،مسلمانوں کوبے فکرے ،غربت کے مارے ، دھوکے سے قبل کردینے والے اور جابر سجھتے ہیں۔میر اتعلق ایک بنیاد پرست عیسا کی خاندان ہے ہے میری ملاقات ایک عرب مسلمان ڈاکٹر محمد سعید الرشید سے ہوئی اور بعد میں ہم نے شادی کرلی۔ میں نے ایک عورت کے طور پر اسلام کو سجھنے کی کوشش شروع کر دی۔ میرا شوہر مجھے بتاتا کہ اسلامی اقد ارکیا ہیں، اس نے مجھے اسلامی کتابیں لاکر دیں، میں نے پڑھا کہ اسلام میں عورت کوعظمت کی معراج دی گئی ہے اور عورت کو احساس دلایا گیا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، اسلام عورت کوحقیقی آ زادی دیتا ہے اور بیرآ زادی اس آ زادی سے بالکل مختلف ہے جس پرمغربی عورت فخر کرتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے میراذ ہن کھل گیا اور زندگی کے حقائق مجھ پر آشکار ہوئے ، میں جتنا اسے پڑھتی گئی اس کے مطلب کی گہرائیاں مجھ پرواضح ہونا شروع ہوئیں اب میرایقین ہے کہ قر آن مجید صرف اچھی اور روحانی کتاب ہی نہیں بلکہ بیرقانون بھی ہے اور ہرعمر اور فکر رکھنے والے کی زہنی سطح کے مطابق مطلب رکھتا ہے۔قرآن مجید کا جواصل یا کلیہ مجھے معلوم ہوا میں نے اسے

اپی زندگی کا حصہ بنالیا جب میں نے محسوس کیا کہ میں اسلام کا تعلیمات ہے آگاہ ہو پیکی ہوں تو میں نے ایک مسلمان کے طور پر روسیوں میں اسلام کا تعارف کرانا شروع کر دیا اور اور اس کے لئے میں نے روس کے تمام شہروں کا دورہ کیا میں نے وجینیا کے صدر مقام کی یو نیورٹی میں اسلام پر لیکچر دیا، داخستان کی پارلیمینٹ میں اسلامی شریعت کا لیکچر دیا اور اس کے علاوہ بھی گئی ریاستوں میں اسلام کا پیغام عام کیا۔ پورو کموفانے کہا کہ میں ایک روحانی قوت کے سہارے اسلام کی تبلیغ کرتی رہی، پورو کموفائے قرآن مجید کے ترجے کا کام ۱۹۸ میں شروع کیا اور مسلسل ۱۹۹۱ء تک اسے جاری رکھا پھر قرآن مجید کے ترجے کی حتم برارکا ہیں (ہرکتاب دس جلدوں پر مشتل) شائع کرائیں، پھر ۱۹۹۱ء میں ترجے کی ۲۰ ہزار کی تعداد میں (ہرسیٹ ۲۰ جلدوں پر مشتل) شائع کرائیں، پھر ۱۹۹۱ء میں کی ترجہ ۱۹۰۰ ہزارکی تعداد میں (ہرسیٹ ۲۰ جلدوں پر مشتل) شائع کرائیں۔



سابقه مذهب : عیمائیت مسلک کا نسام : جمنی سسابسقه نام : مونیکا امصلامس نام: فاطمدزشکن

### میں نے اسلام کیوں قبول کیا؟

س:....کیا آپ اینانیا اور برانا نام اور عمر بتا کیں گی؟

ج:....اب میرانام فاطمه زشکن ہے، مونیکا میرامسی نام تھا، میں توبیثان چیکوسلوا کیہ میں استمبر ۱۹۴۳ء میں پیدا ہوئی۔

س: ..... أب في اسلام كيون قبول كيا؟

ج : .....غیرمسلم ممالک کے افراد کواگر بیسوال در پیش ہوکہ محصلی اللہ علیہ وسلم السفی سے یا آپ پر خدا کی طرف ہے وحی نازل ہوئی ،اور جواب میں ان کے دل دوسری صورت پر مطمئن ہوجا کیں تو درحقیقت بیان پر اللہ کی رحمت کی کھلی نشانی ہے۔طویل تلاش کے بعد ،خواہ یہ فطر تا ہو یا اراد تا ، ہر فرداس نتیجہ تک پہنچتا ہے اور حقیقت تک پہنچنے کا جوراستہ اختیار کرتا ہے وہ بذات خود حقیقت ہے ساتھ ہی ساتھ وہ اس راستہ پر مبارک سفر شروع کر دیتا ہے جواللہ نے اینے تک پہنچنے کے لئے مقرر فرمایا ہے۔

اس راستہ کا آغاز جس کے ذریعہ اللہ نے مجھے اسلام تک پہنچایا اس دین کے معاملات کی طرف میری توجہ مبذول ہونے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ عرصہ پہلے جب میں فلسفیا نہ رجانات اور مختلف فد ہوں پرغور کر کے اپنی استطاعت کے مطابق معلومات جمع کیا کرتی تھی تو اس کا سبب لاز فاکسی ایسی چیز کی ضرورت کا احساس تھا جس کا میں بیان نہیں کرستی لیکن میں فطری طور پر جانتی تھی کہ یہ میرے باطن میں موجود ہے اور میں بھی نہیں کرستی لیکن میں فطری طور پر جانتی تھی کہ یہ میرے باطن میں موجود ہے اور میں بھی نہیں اسے یالوں گی۔

مختلف نداہب کے مطالعہ اور کئی غیرمما لک کے سفر کے بعد میں مشرقی تہذیب کی صحیح قدر و قیمت کا بچھے نہ بچھانداز ہ کر چکی تھی۔ یہاں جرمنی میں مسلمانوں سے میرے تعلقات نے مجھے اس دین پرغور کرنے کے لئے آ مادہ کیا۔ میرا ابتدائی تاثر بہر حال زیادہ اچھانہیں تھا کیونکہ میرے جانے والے مسلمانوں میں زیادہ تروہ تھے جو مشرق طور پر اسلام سے منسوب تھے یا جو اسلام کی اس بگڑی ہوئی شکل کو جانے تھے جو مشرق میں رواج پالٹی ہے اس کے باجود مجموعی طور پر میں ان کے بلنداخلاق سے متاثر ہوئی۔ میں رواج پالٹی ہے اس کے باجود مجموعی طور پر میں ان کے بلنداخلاق سے متاثر ہوئی۔ جب میں اسلام کی روحانی دنیا میں قرآن، اسلامی کتب اور استاد عمر کے ساتھ بحث مباحث کے ذریعے داخل ہوئی تو مجھے بہتہ چلا کہ اسلام کی تعلیمات اور مشرقی رسوم میں کتنا عظیم فرق ہے۔

میں نے قرآن پڑھا، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا دل اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔فوراً ہی مجھے احساس ہوا کہ جیسے اسلام مجھے اپی طرف مائل کر رہا ہے اور اس کی تعلیمات میری عقل اور فطرت کو مخاطب کر رہی ہیں۔میرے لئے سب سے زیادہ پرشش پہلواس کا مثالی معاشرتی نظام تھا جو انسانوں کے تمام طبقات کو مساوی قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ آسانی ورخصت جس کی کوئی حدنہیں،تمام دنیوی اور روحانی معاملات میں انتہائی آزادی، اس دنیوی زندگی کا بغیر کسی مبالغہ کے اہتمام، طلب علم کے لئے محنت جسے ہرمسلم مرداور عورت کے لئے فرض کیا گیا، پھرعورت کا بلند مرتبہ اور آخر میں (جواگر چہ آخری چیز نہیں) ہرانسان اور خدا کے درمیان بلا واسط تعلق، مرتبہ اور آخر میں (جواگر چہ آخری چیز نہیں) ہرانسان اور خدا کے درمیان بلا واسط تعلق، ان سب چیزوں نے مجھے بے اختیارا نی طرف تھینچ لیا۔

شاہراہ ایمان پرگامزن ہونے کے لئے میں نے کتاب اللہ کا مطالعہ شروع کیا اور اس مطالعہ کے دوران میرا نقطۂ نگاہ اسلامی تھا کیونکہ اب مجھ پر واضح ہو چکا تھا کہ اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے انسانوں کی رہنمائی کی ہے اور اسلام ہی حق ہے۔

س: ..... آ ب س تاریخ کواسلام لائیں؟

ج: ....رسمى طور پر ۱۲ اپریل ۱۹۲۳ و کومسلمان ہوئی۔

س ۔۔۔۔ آپ کے خاندان ، دوستوں اور حلقۂ احباب میں آپ کے قبول اسلام پر کیا ر دممل ہوا؟

ج: بدر ممل مختلف نوعیتوں کا تھا اور اس نے مجھے اس بات کو جاننے کا بہترین موقع

فراہم کیا کہ کن لوگوں کو اپنے تنگ نظرانہ خیالات کے مقابلہ میں میری زیادہ فکر ہے۔
میری والدہ نے تو آ تھوں میں آ نسو بھر کر کہا''میری سعادت اور رضا اس چیز کے مقابلہ
میں زیادہ اہم ہیں' میری دادی نے اسلام کے تھوڑ ہے ہی سے مطالعہ کے بعد اعلان
کردیا کہ بیالی عمدہ دین ہے جس کا اس سے پہلے تصور نہیں کیا جاسکتا تھا میری ایک سہبلی
نے واضح طور پر بیا علان کردیا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور اس نے فور آ مجھے سے تعلق
کرلیا۔ اس طرح مجھے مختلف احساسات کا سامز کرنا پڑا جن میں میری پوزیشن کو خلصانہ
طور پر سجھنے کی کوشش نے لے کرواضح دشمنی تک شامل تھی ، اور پچھلوگوں نے بے نیازی
اور استہزاء کاروبی بھی اختیار کیا۔

س: ..... آپ کے خیال میں اسلامی تعلیمات کی توضیح اور تبلیغ کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ ج: ..... مقام افسوس ہے کہ مسلمانوں کے سامنے فی الحال بہت زیادہ امکانات موجود نہیں آسان ترین طریقہ جوکوئی مبلغ یامسلمان طالب علم اختیار کرسکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمده مثال بیش کرے، یا کیزه مظاہره ،مہذب دل پذیراخلاق اور دینی فرائض کو بجالا نے میں استقلال، ویکھنے والے غیرمسلموں کے سامنے اسلام کوایک مثبت شکل میں پیش کرنا ہے۔لیکن صورت بیرہے کہ جب کوئی غیرمسلم شائق اسلام کی گہرائیوں میں جانا جا ہتا ہے تواس کے لئے راستہ زیادہ کشادہ نہیں ہے، یعنی عالم اسلام میں اسلامی تربیت کی کمی ہے، اس لئے ہرمسلمان مرداورعورت کے لئے ضروری ہے کہ وہمسلمانوں کے کسی دینی مرکز سے رابطہ قائم کرے اور اہل علم ہے استفادہ کرکے اپنی علمی صلاحیت میں اضافہ کرے ، اس کے بعدوہ غیرمسلموں کی رہنمائی کا کام انجام دے سکتا ہے، اسلامی ممالک کا اتحاد اسلام کی ٹیز رفتارنشر واشاعت کے لئے بہترین بنیاد ہے، یا کم از کم ایسے ملک کی مدوجس کی حکومت خالص اسلامی ہو، مجھے یقین ہے کہ غیرمسلم ممالک اگرمتحدہ عالم اسلام کی برکت وقوت کا نظارہ کرلیں تو ان کا مخالفانہ پر وپیکند ہ فوراً ختم ہوجائے گا ، اور پھر اس ونت وہ سای اغراض کے تحت اس متحدہ اسلامی قوت کے ساتھ خوش گوار تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔

مالی مدد کے ذریعہ مسجدوں اور ثقافتی مراکز کا قیام ممکن ہوسکتا ہے، اس طرح قرآن اور قیمتی اسلامی تالیفات کے تراجم کو پھیلانے کا کام ہوسکتا ہے کیونکہ اکثر تراجم اوراسلام کے بارے میں کتب اسلام دشمن رجانات کے تحت کھی گئی ہیں، اسلام کی توضیح و تفسیر کی ضرورت صرف غیر مسلم ممالک میں نہیں، خود مسلمانوں میں بھی ہے۔ اسلام کی اصل روح ذہنوں میں موجود ہونا جا بیئے تا کہ اس بنیاد پر مسلمانوں کی فکر نیارخ اختیار کرکے کامیا بی کے راستہ پر آ گے بڑھ سکے۔

اس دفت دنیامیں اسلام کے لئے بہت اچھاموقع میسر ہے کیونکہ وہ ایک عالمی دین بننے کی ساری خصوصیات اپنے اندرر کھتا ہے اور اس دور کے انسان کے تمام روحانی و مادی تقاضے پورے کرسکتا ہے۔

س دنیا میں مسلمان کی موجودہ حالت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

ت سسمیں نے سابقہ جوابات میں اپنی دائے کا ظہار کیا ہے ، مسلمانوں کی افسوں ناک حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تہذیب و تهدن کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس حال کو کیسے پہنچے ، مسلمان جو غیر اسلامی رسوم وروائی اور اسلامی تعلیمات کے درمیان بھنے ہوئے تھے ان کو اچا تک مغربی دنیا کے اثر ات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا لازمی نتیجہ انتشار واضطراب تھا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ قوموں کا عقیدہ محفوظ ہے اگر چہوہ قیادت کو کم کر چکی ہیں۔ لیکن میصاف ظاہر ہے کہ حکومتیں قصداً ہر مغربی چیز کی اندھی تقلیم کر کے اپنی قوموں کو الوی عقیدہ کی طرف لانے اور دین حق کے قیام کی کوششوں کے مجائے مادی عقیدہ کی طرف لانے اور دین حق کے قیام کی کوششوں کے بجائے مادی عقیدہ کی طرف کے جانے کی کوشش کررہی ہیں۔ اس لئے ہرقوم کا فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کا ساتھ دے جو اس تغیر کے نشر سے آگاہ ہو گئے ہیں اور جدید میں وہ چاہتے ہیں اور اسلامی قواعد کے درمیان مناسب ربط پیدا کرنے کی کوشش کررہے ہیں وہ چاہتے ہیں اور اسلامی ممالک کو اللہ کی بتائی ہوئی اساس پر متحد کردیں۔

س اس زندگی میں آپ کی تمنا اور مقصد کیا ہے؟

ج .... میں بیرجائتی ہوں کہ جلدا زجلد یا بدر کئی اسلامی یو نیورٹی میں تعلیم حاصل کر کے اپنی معلومات کے ساتھ اسلام کی نشر واشاعت میں حصہ لوں ،اس کے علاوہ میری خواہش کیہ ہے کہ مشرقی عورتوں کوان اعلی حقوق کا احساس دلائوں جواللہ تعالی نے ان کواسلام کے ذریعہ عطا کئے ہیں اور ان پر واضح کر دوں کہ اسلام نے ان کے لئے ان حقوق کا اقرار کر کے دنیا کی دوسری عورتوں کے مقابلہ میں ان کومتاز کر دیا ہے۔ چندسال بعد کئی فرار کر کے دنیا کی دوسری عورتوں کے مقابلہ میں ان کومتاز کر دیا ہے۔ چندسال بعد کئی فرار کر میں دندگی بسر کرنا جا ہتی ہوں ، ا

ذاتی طور پرمیرامقصدرموز واسرارقر آن کی گہرائیوں تک پینچنے کی کوشش ہے۔
س. ..... آپ کے خیال میں سلمانوں کوس چیز کی ضرورت ہے؟
ج. ..... پورپ میں سلمان اخلاقی اور مادی مدد کے محتاج ہیں، اخلاقی مدداس لئے کہ ان میں کمزوری ہے آسانی جگہ نہ پکڑ سکے اور پورپ کی زندگی کے پیش کروہ خطرناک سراب سے آسانی دھو کہ نہ کھا سکیں۔ تمام مسلمانوں کول جل کرمنظم زندگی گزارنا چاہیئے۔ اور ہر جماعت کا ایک امام ہونا چاہیئے ، اس قتم کی تنظیم کو مالی مدد کی ہروقت ضرورت رہتی ہے۔
ماسامی اجتماعیت میں اس کا امکان ہوگا کہ تمام مسلمان باہم مر بوط رہیں اور سخت وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرسکیں جس شہر میں ضرورت ہواور مسجد بنانے کا امکان نہ ہوتو کم از کم نماز کے لئے ایک ججرا ہی تغییر کرسکیں، جماعت کے خوشحال افراد تو مساجد اور دوسرے مراکز بنانے میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکتے ہیں۔



سابقه مذهب عيرائيت

سابقه نام :نطاسیه کیلی

# نطاسیه کیلی کے قبول اسلام کی ایمان افروز روداد عیسائیت کی تاریکی سے اسلام کی روشنی کی طرف

بچین سے ہی مجھے''اللہ پرایمان ویقین''کی تعلیم دی گئی تھی، میں تقریباً ہر اتوارکو چرچ میں حاضر ہوتی اور بائبل اسکول جاتی۔ مناجات مقدس میں، میں بھی گیت گاتی اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ'' فدہب''میزی زندگی کا اہم حصہ نہ بن سکا۔ ہاں وہ لیح بھی آتے جب میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب محسوس کرتی، میں اکثر ہدایت کے لئے اللہ سے حفا کرتی، مایوی و ناامیدی کے لحامت میں حوصلہ وہمت کے لئے مدد مائلی اوراپی خواہشات کی بروقت تھیل کے لئے اس کی اعانت کی طلبگار ہوتی لئے مدد مائلی اوراپی خواہشات کی بروقت تھیل کے لئے اس کی اعانت کی طلبگار ہوتی لئین میں نے جلد ہی محسوس کیا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے بچھ دیر کے لئے کوئی چیز نہ مائلوں تو اللہ تعالیٰ کی قربت کے احساس تھی اجرا کے اللہ تعالیٰ کی قربت کے احساس تھی ہوجاتے ہیں۔ میرے اندر بیاحساس بھی انجرا کہ اگر چہ میں اللہ تعالیٰ پریفین رکھتی ہوں مگر ایمان سے محروم ہوں، میں دنیا کوا کے کھیل میں میرا خیال تھا کہ بچھلوگوں کوفکری تحریک ملی اور انہوں نے بائبل لکھ دی اور کسی شہمتی تھی ، میرا خیال تھا کہ بچھلوگوں کوفکری تحریک ملی اور انہوں نے بائبل لکھ دی اور کسی نہیں طریقے سے لوگ اس کے اندرایمان یانے کے قابل ہوگئے۔

جوں جوں میں بڑی ہوئی اور دنیا کے بارے میں میری آگاہی میں اضافہ ہوا تو اللہ پر میرالیقین بھی بڑھا۔ ''ایک مافوق الفطرت قوت نوع انسانی کی رہنمائی اور حفاظت کررہی ہے' اس پر یقین کرنا میرے لئے سخت سہل تھا۔ ۱۲ سال کی عربیں، میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی میں جہاں ایمان ہونا چاہیئے وہاں ایک خلاء ہے، جب بھی بھی مجھے ضرورت ہوتی یا مجھ پر مایوی و ناامیدی چھائی ہوتی تو میں سادگی سے دعا مانگی، اس ہستی سے جسے''لارڈ'' کہا جاتا ہے، ایک بار میں نے اپنی ماں سے پوچھا جس اس ہستی سے جسے' لارڈ'' کہا جاتا ہے، ایک بار میں نے اپنی ماں سے پوچھا جس ''لارڈ'' سے ہم دعا مانگتے ہیں اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، حقیقت میں میلارڈ کون ''لارڈ'' سے ہم دعا مانگتے ہیں اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، حقیقت میں میلارڈ کون

ہے عیسیٰ یا اللہ؟ اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ میری ماں بُنی سیجے کہتی ہے میں یہوع (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) سے بی دعا مانگی اور ہراچھی بات کوان سے منسوب کرتی۔
میں نے سن رکھا تھا کہ مذہب پر استدلال پیش نہیں کیا جاسکا (یعنی کہ یہ مذہب سیح ہے یا غلط اس پر کوئی دلیل نہیں دی جاسکتی اور نہ بحث ہوسکتی ہے) مگر میں اور میری سہیلیوں نے اس پر کافی بحث کی ، پروٹسٹنٹ ، کیتھولک ازم اور یہودیت پر میں اکثر میں کشریں سہیلیوں نے اس پر کافی بحث کی ، پروٹسٹنٹ ، کیتھولک ازم اور یہودیت پر میں اکثر

میری ہمیلیوں نے اس پر کائی بحث کی ، پرونسٹنٹ ، پیھولک ازم اور یہودیت پر بیل اکتر اپنی سہیلیوں سے بحث کرتی ، ان بحثوں سے میں اپنی ذات کے اندرزیادہ سے زیادہ تحقیق کرتی اورسوچتی کہ مجھے اپنی ذات کے اندر پائے جانے والے خلاء کو پر کرنے کے لئے پچھنہ پچھ کرنا چاہئے ۔ ۱۳ اسال کی عمر میں ، میں نے سچائی کی تلاش شروع کردی۔

اس دوران میں میری ماں نے میرے رویے میں آنے والی تبدیلیوں کومسوس کیا، نوٹس لیا اور تب سے میرے 'فرجی مرحلہ' کا آغاز ہوگیا۔ میرار و بیاس فرہبی مرحلہ سے بہت دور تھا، میں نے صرف اپنے نے علم میں اپنی فیملی کوشریک کیا، میں نے عقائد، عبادات، فرہبی رسوم اور عیسائیت کے اندر پائے جانے والے مختلف نظریات کے بارے میں سیکھا اور معمولی حد تک یہودی عقائد اور عبادات کے بارے میں جانا۔

اپنی چند ماہ کی تحقیق ہے میں نے محسوس کیا کہ اگر میں عیسائیت پر یقین رکھتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے جہنمی ہونے کوتسلیم کرتی ہوں ، ماضی ہے گنا ہوں کو زیر غور نہ بھی لا وُں تو میں پھر بھی صرف اس ایک راستے پرتھی جوسیدھا دوزخ میں جاتا ہے ،اگر چہ عیسائیت کی تعلیم میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر میں صرف بیوع کو اپنالا رڈ اور نجات د ہندہ تسلیم کرلوں تو اُخروی زندگی میں مجھے جنت کی ضانت مل جائے گی کیکن میری شخصیت اس کے خلاف تھی۔

شخقیق کے نتیجے میں نہ صرف میں پہلے سے تھوڑ ہے بہت موجود ایمان ویقین سے محروم ہوگئی، بلکہ میرے ذہن میں بے شارسوال ابھرے۔ان سوالوں کو میں نے جو بھی صاحب علم عیسائی مجھے ملااس کے سامنے رکھا مگر کسی سے بھی تسلی بخش جواب نہ ملا۔

مسلک کانسام: امریکہ

سابقه نام ايولياين

## ایک امریکی خاتون کے مطالعہ قرآن کا واقعہ جوقبول اسلام کا ذریعہ بنا

پولی این پیشے کے اعتبار سے کیمیکل انجینئر ہے، گر کچھ عرصہ اسلامی اسکول میں مسلمان بچوں اور بچیوں کو تعلیم دی۔ اس حوالہ سے وہ دارالارقم اسلامک اسکول، دیٹر ائیک ، مشی گن میں ٹیچنگ کی اسامی کے لئے انٹرویو دیئے آئی، اس موقع پر ایک سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ اس نے اسلام کیوں اور کیسے قبول کیا۔ راقم ذرکورہ بالا اسکول کے اساتذہ کی تقرری کرنے والے بورڈ کاممبر ہے، درج ذیل میں سسٹر پولی این اسکول کے اساتذہ کی تقرری کرنے والے بورڈ کاممبر ہے، درج ذیل میں سسٹر پولی این سے تفصیلی گفتگو کی روشی میں ان کے قبول اسلام کی خوبصورت روداددی گئی ہے۔

میری ایک ہمسایہ مسلمان نے مجھے قرآن کا اگریزی ترجمہ دیا ہسٹر پولی این نے بڑابا میں نے کہ لے کریے نیت کئے بغیر کہ پڑھوں گی ، شیلف پررکھ دیا پچھ عرصہ بعد مجھے خیال آیا کہ دیکھوں تو سہی! میں نے کسی تر تیب سے پڑھنے کے بجائے اور اق الل پلٹ کے اور بعض مقامات پررک کرکئی کئی سطور اور پیرا گراف پڑھنے ہوئے مجھے ہوئے مجھے یہ بہت کتاب لگی۔ دنیا بھر میں کتب کسی خاص مضمون پرکھی جاتی ہیں ، ان میں زندگی کے کسی خاص بہلوی پر تر تیب کے ساتھ مواد پیش کا جاتا ہے۔ مگر قرآن میں ایسا نہیں۔ ایک صفح پرکئی مختلف حوالوں سے بات ملتی ہے۔ عقیدے کے حوالے سے دو تین سطریں ملتی ہیں تو فور أبعد اخلاقیات پر ہدایات شروع ہوجاتی ہیں۔ تاریخ بیان ہور ہی ہوتی ہوتی ہوئی میں تو اچا کہ خوشجریاں اور پھر قرآن کو نہ مانے والے کے لئے ڈراوے دھمکاوے شروع ہوجاتے ہیں۔ اس بے ترتیبی میں مجھے پچھ جھ تہیں آر ہا تھا میں نے دھمکاوے شروع ہوجاتے ہیں۔ اس بے ترتیبی میں مجھے پچھ جھ تہیں آر ہا تھا میں نے تکھیں بندکرلیں اور سوگئی۔

کئی دنوں کے بعد پھر میں نے قرآن اٹھایا اور ورق گردانی شروع کی ، www.besturdubooks.net تھوڑاغورکرنے سے معلوم ہوا کہ قرآن میں تصورات ما بعد الطبیعات زیر بحث لائے گئے ہیں، اور فلسفیا نہ مسائل پر جہاں اشارے ملتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ نکاح وطلاق پر بات شروع ہوجاتی ہے مطالعہ سے ایسانہیں لگ رہا تھا کہ بیکوئی فد ہبی کتاب ہے اور نہ اس سے پند چلتا کہ عبادت کیسے کی جائے۔ اگر چہ بار بار دہرایا جارہا تھا کہ نماز پڑھو، روز ہ رکھو۔

یہ بات بھی میرے دھیان میں نہیں تھی کہ یہ کوئی الہامی کتاب ہے اور خداکی طرف سے محمصلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نبی کے طور پر آخری کتاب نازل کی گئی ہے۔
سائنس کا back ground ہونے کے باعث میں نے تجزیاتی انداز میں ذراغور سے دیکھاتو میرے لئے اس میں دلچیسی می پیدا ہونے گئی ۔ لیکن جلد ہی میں نے مطالعہ کرنا بند کردیا۔ میرادھیان دوسرے امور کی طرف متوجہ ہوا۔ گرمیرے دل و د ماغ میں یہ بات بیٹے چکی تھی کہ میں اس کتاب کا پھرسے مطالعہ کروں گی۔

معمول کےمطابق امریکہ کی پرکشش اور رنگین زندگی جاری رہی ،امریکہ میں میڈیا الیکٹرانک ہویا پرنٹ، انسان کو نہ صرف مصروف رکھتا ہے بلکہ ایک خاص رخ پر دھکیلتا ہے۔انسان بہت خوش گر بے مقصدیت میں گن سار ہتا ہے۔امریکی معاشرے میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کا یہی عالم ہے ہر فرد، مرد ہویاعورت، لگے بند ھے انداز میں زندگی بسر کرر ہا ہے۔ انسانوں کی بہت بڑی تعدادتو کولہو کے بیل کی طرح زندگی گزاررہی ہے۔ صبح جاگے ناشتہ کیا جاب پر گئے دن بھرکے لئے اس غرض سے کام کیا کہ Bills ادا کرنے ہیں۔ گاڑی اور مکان کی اقساط کی ادائیگی کرنی ہے اور اردگرد کے رہتے ہوئے لوگوں کی طرح طرز زندگی گزارنا ہے۔ جاب سے واپس آئے پچھ آ رام نصیب ہوا تو نبھا ورنہ تفریح کا سامان کیا ٹی وی دیکھا کلب گئے ،مگر اس سب *پچھ* کے ساتھ اب میرے دھیان میں بیر ہتا تھا کہ قرآن پڑھوں ،مگر بیرکام کرلوں اوروہ کام کرلوں تو پھر۔ بہر حال پھر میں نے قرآن اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا، اس بارانبیاء کیہم السلام کے قصے پڑھنے کو ملے اور ساتھ ساتھ انسان کو وارننگ بھی دی جارہی ہے، میری دلچیبی میں اضافہ ہوا مگراب بھی قرآن پڑھتے ہوئے دل ود ماغ کے کسی کونے کھدرے میں یہ بات نہ تھی کہ میں ہدایت حاصل کرنے کے لئے قرآن پڑھ رہی ہوں اور مجھے

مسلمانوں کی صف میں شامل ہونا ہے، البتہ اب بیمن ورق گردانی بھی نہیں رہی تھی، میرے لاشعور میں کوئی بات تھی مگرتصور ابھی مبہم اور ادھوری تھی۔اب ایک تمنا اور جاننے کی خواہش تھی۔

کچھ دنوں کے بعد بیمیرامعمول بن گیا کہ فارغ ہوتی توٹی وی دیکھنے کے ساتھ قرآن کا مطالعہ بھی کرتی ،اس کے علاوہ سرگرمیاں بھی جاری رہیں، پھرایک دن میرا دوران مطالعہ دھیان اس طرف گیا قرآن میں بہت بڑے برے دعویٰ کئے گئے ہیں، یہ دعویٰ ماضی کے حوالے ہے ہیں اور مستقبل کے بارے میں بھی۔ دلچسپ بات یہ رہی کہ کوئی دلیل بھی نہیں، اور ۱۲ بلین (ایک ارب ہیں کروڑ) مسلمان ان دعوؤں کو مسلمان میں دوؤں کو مسلمان کو میں دوؤں کو مسلمان کو میں دوؤں کو مسلمان کو میں دوؤں کو میں دوؤں کو میں دوؤں کو میں دوئی کے میں دوئی کی کہ کوئی دیا ہو میں دوؤں کو میں دوؤں کو میں دوئی کو کو کو کرتے ہیں۔

ایک دن معمول سے زیادہ کام کرنے کے باعث میں تھی تھی تھی تھی مگر قرآن کا مطالعہ کررہی تھی، اب میں نے قران کے طویل مقالات (سورتیں) پڑھنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے جھوٹے چھوٹے جھوٹے چھوٹے جھوٹے چھوٹے چھوٹے دی چیپڑ، اس خیال سے پڑھنا شروع کئے کہ شاید کسی ایک عنوان پر یک جامواد ملے۔ مثلاً اخلا قیات، معاملات، سود، نماز روز وغیرہ میں نے کئی چیپڑ دیکھے گر صورتحال جوں کی توں رہی، البتہ بارہا قرآن پڑھنے سے اب میں اسلام کے بارے میں چند با تیں جان چھی تھی منماز پڑھو، دوزہ رکھو، مال خرچ کر وبار بارقرآن میں آیا ہے میں چند با تیں جان چھی تھی شروع کی اس میں بھی دوسری سورتوں کی طرح ترتیب سے تو بات ندمی گرآ یت نمبر ۲۵ جواس سورة کی آخری آ یت ہے پڑھنے سے ایک اور طرح کی بات ندمی گرآ یت نمبر کی اس آ یت میں دوبار کہا گیا ہے کہ تم آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ کیا کرو۔ میں تھی ہو کہ تو ترآن تو بند کیا مربح بر لیٹے ہوئے حیالات کا تا نتا بندھ گیا۔ بجیب کتاب ہے، میں نے قرآن تو بند کیا گراستر پر لیٹے ہوئے خیالات کا تا نتا بندھ گیا۔ بجیب کتاب ہے، میں نیزد نہ کرسکی ، ایک قرآن تا تا بنا بندھ گیا۔ بجیب کتاب ہے، میں نیزد نہ کرسکی ، ایک قرآن تا تا بنا بندھ گیا۔ بجیب کتاب ہے، میں نیزد نہ کرسکی ، ایک قرآن تا تا بنا بندھ گیا۔ بیب کتاب ہے، میں نیزد نہ کرسکی ، ایک قرآن تا تا بنا بندھ گیا۔ بیب کتاب ہے، میں نیزد نہ کرسکی ، ایک قرآن تا تا بنا بندھ گیا۔ بیب کتاب ہے، میں نیزد نہ کرسکی ، ایک قرآن تا تا بنا بندھ گیا۔ بیب کتاب ہے، میں نیزد نہ کرسکی ، ایک قرآن تا تا بنا بندھ گیا۔ بیب کتاب ہے، میں نیزد نہ کرسکی ، ایک قبل می بیب بیب بیال می بیب بیب کتاب ہے بیب کتاب ہے بیب کتاب ہے کہ بیب کتاب ہیں نیزد نہ کرسکی ، ایک بیب بیب بیب کتاب ہے کہ بیب کتاب ہی بیب کتاب ہے کہ بیب کتاب ہی کہ کہ بیب کتاب ہی بیب کتاب ہی بیب کتاب ہی کرتا ہے کہ بیب کتاب ہیب کتاب ہی کرتا ہے کہ بیب کتاب ہیب کیب کتاب ہیب کتاب ہیب کتاب ہیب کیب کتاب ہیب کتاب ہیب کیب کتاب ہیب کتاب کیب کتاب کیب کتاب کتاب کتاب کتاب کیب کتاب ہیب کتاب کیب کتاب کیب کتاب کیب کیب کتاب کیب کیب کتاب کیب کرنے کیب کیب کیب کتاب کیب کیب کرتا ہے کہ کیب کتاب کیب کتاب کیب ک

ابھی زندگی اسی ڈگر پر چل رہی ہے مگریہ بات میرے ذہن میں بیٹے چکی کہ قرآن عام سی کتاب ہیں ہے۔ مجھے دھیان ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیئے۔ اب میں نے

اپن معمولات میں سے زیادہ وقت نکال کرقر آن کا مطالعہ شروع کیا۔ ساتھ ہی میں نے اپنی اس دوست، جس نے مجھے قرآن پڑھنے کے لئے دیا تھا اس سے وقا فو قا اسلام کے بارے میں میرے ذہن میں ابھرنے والے سوالات پوچھنا شروع کردیئے۔ اس کے علاوہ بھی جہال کہیں موقع بنآ میں اپنے ذہن میں آنے والی با تیں اور مختلف سوالات کا جواب تلاش کرتی رہتی۔

ابھی میں نے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا گر قرآن پڑھنے سے ایک کشش می پیدا ہو چکی تھی۔ مجھے ایسے احساس ہور ہاتھا کہ اسلام زندہ فدہب ہے۔ پانچ وقت خدا کے سامنے حاضر ہونا، پورے مہینے کے روزے رکھنا، اب میرے اندر کے انسان میں ٹوٹ پھوٹ کے مل کے بعدا یک چیز تقمیر ہورہی ہے نیا راستہ بن رہا ہے۔ میں نے ٹی وی کا بٹن گھمایا، ایک چینل، دوسرا چینل، تیسرا چینل اور پھرا یک بہت بڑا اجتماع اسکرین پر خمووار ہوا میں نے ہاتھ بٹن سے تھینچ لیا۔ یہ جج کی براہ راست نشریات تھیں میں گھنٹہ بھراسے دیکھتی رہی عربی کے ساتھ انگریزی زبان میں ترجمہ پیش کیا جارہا ہے تقریباً ساری باتیں و یہ ہیں جیسی قرآن میں میں نے پڑھ میں ترجمہ پیش کیا جارہا ہے تقریباً ساری باتیں و یہ ہیں جیسی قرآن میں میں نے پڑھ رکھی ہیں یا کسی سے سن رکھی ہیں۔ مگرا یک زبردست ترتیب ہے اوررواں جذبہ انسانوں کا تنابر ااجتماع۔

زندگی کی رمتی جاری ہے، میں مسلمان نہیں ہوئی گر پھر آخر کاروہ لحہ آن پہنچا جب میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ معمول کے مطابق میں نے قران اٹھایا اور سورة المونین کا مطالعہ شروع کیا۔ ''موکن ضرور فلاح پائیں گے، کہ ایسے لوگ ہیں جو خشیت سے نماز پڑھتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوۃ با قاعدگی سے دیے ہیں، یہی جنت کے وارث ہیں۔' ایک طمانیت کی سی کیفیت محسوں ہوئی دل آ مادہ سا ہور ہاہے۔ مطالعہ جاری رہا، آیات آگا تا ۱۲ پڑھیں۔''ہم نے انسان کومٹی کے ست سے بنایا پھر مطالعہ جاری رہا، آیات آگا تا ۱۲ پڑھیں۔''ہم نے انسان کومٹی کے ست سے بنایا پھر اسے ایک محفوظ جگہ فیکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کولوتھڑ ہے کی شکل دی، پھر اسے ایک محفوظ جگہ فیکی ہوئی وند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کولوتھڑ ہے کی شکل دی، پھر بات ہے جوسائنس آج کہ رہی ہے، محمصلی الله علیہ وسلم نے ۱۲۰۰۰ سال پہلے بتائی تھی، بات ہے جوسائنس آج کہ ہر بی ہے، محمصلی الله علیہ وسلم نے ۱۲۰۰۰ سال پہلے بتائی تھی، انہیں کیسے معلوم ہوا؟ الٹراسا وَ نڈ ایکسرے اور دوسری جدید مشینیں اس وقت نہیں تھیں؟ سیس کیسے معلوم ہوا؟ الٹراسا وَ نڈ ایکسرے اور دوسری جدید مشینیں اس وقت نہیں تھیں؟ سیس کیسے معلوم ہوا؟ الٹراسا وَ نڈ ایکسرے اور دوسری جدید مشینیں اس وقت نہیں تھیں؟ سیس کیسے معلوم ہوا؟ الٹراسا وَ نڈ ایکسرے اور دوسری جدید مشینیں اس وقت نہیں تھیں؟

یقینا محرصلی الله علیہ وسلم کی رہنمائی کسی بڑی طافت (خداتعالی) نے کی ہے۔
اشھدان لا الله الله واشھدان محمد دسول الله میں نے بعد میں یہ شعوری طور پرمطالعہ جاری رکھا اور امت مسلمہ کا حصہ بن گئی۔ میر امسلمانوں کو پیغام یہ ہے کہ خود شعور سے قرآن کا مطالعہ کریں اور غیرمسلموں کوقرآن بڑھا کیں۔



سابقه مذهب عيراتيت اسلامي فام جميرارنفيس ملك كانسام فليائن رجين

# فلیائن اور چین سے علق رکھنے والی خواتین سے انٹرویو

سوال: .... اسلام کی کس چیزن آپ کوسب سے زیادہ متاثر کیا؟

جواب : .... حميرا: جس چيز نے مجھ سب سے زيادة متاثر كياوة اخوت اسلامي ہے۔

نفیسہ: سی کہ بیالک ممل ضابط حیات ہے، میرااسلام سے تعارف اپنے شوہر کے

ذریعے سے ہوا۔ میں نے اسلام کے بارے میں جو پچھن رکھا تھا اس سے شروع شروع

میں بہت زیادہ متاثر نہیں تھی۔

نوشین ..... اس کی سچائی اور سادگی ، مزید برآ س تو حید یعنی خدائے وحدہ لاشریک پر ایمان یعنی اسلام انسان کے اندر تو ہم پرتی پیدا نہیں کرتا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عنایت طلب کرنے میں کسی رابطہ کی ضرورت نہیں پڑتی مثلاً تکلیف اور بیاری میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ قائم کیا جاتا ہے۔

سوال: ان گذشہ زندگی کے بارے میں بھی کھ بتا ہے؟

حمیرا:....میراتعلق ایک مضبوط کینفولک فیملی سے تھا۔ میری ایک بہن تھی میں کٹر کینفولک تھی درجہ جہ میں خریب میشد میشتر تھ

تھی اور چرچ میں خوب پیش پیش رہتی تھی۔

نفیسه بسیری زندگی مین کافی حد تک ماده پرسی تھی اور میں بائبل خوب اچھی طرح جانتی تھی۔

نوشین ..... میرا طرز زندگی بهت ما درن تفا، جس میں صرف چند ہی اخلاقی اصولوں کا دخل تفاجومسلمہ ہیں مثلاً دیانت،مہر بانی و قار وغیرہ۔

سوال ....اسلام کی کن تعلیمات نے آپ کوسب سے زیادہ متاثر کیا؟

حمیرا:..... مجھے تو حید نے سب سے زیادہ متاثر کیا ، کیتھولک چرچ میں اگر جمیں مدد کی ضرورت ہوتو اس میں یا در یوں کو درمیان میں واسطہ بنانا ہوتا ہے۔

نفیسہ: ..... یہ کہ تمیں اچھا کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ اگر کسی کود کیھے کرمسکرا بھی دیں تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔

سوال .....کوئی خاص واقعہ پیش آیا جس نے آپ کوا یمان لانے پرمجبور کردیا؟
حمیرا :....کوئی خاص واقعہ تو نہیں در پیش ہوا البتہ میں آہتہ آہتہ اسلام کی طرف مائل
ہوئی، شروع میں تو میرامقصد صرف اپنی فیملی کو بچانا تھا، میرے شوہر نے پہلے اسلام قبول
کرلیا تھا اور جب میں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری از دواجی زندگی کوخطرہ ہے تو میں نے بھی
اسلام قبول کرلیا لیکن اس کے بعد میں نے اپنا دل اسلام کے لئے کھولا اور اس کو پڑھنا
شروع کیا اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اسلام کس قدر خوبصورت چیز ہے میرے شوہر میں
جو تبدیلیاں آئیں انہوں نے بھی مجھے سوچنے پرمجبور کر دیا کہ اسلام میں کوئی خاص بات
ہے مسلمان ہونے کے بعدوہ آیک بالکل مختلف انسان تھا، اس نے شراب پینی بھی چھوڑ
دی ،عورتوں کے ساتھ باہر جانا اور جوا کھیانا بھی ترک کر دیا۔

نفیسہ: سنہیں ایسا کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا بلکہ میں نے اپنے شو ہر کی وجہ سے اسلام کامطالعہ کرنا شروع کیا۔

سوال: ....اسلام كى راه مين آب نے كيامشكلات الله أسي

حمیرا:....میرے اوپر بہت زیادہ سوشل پریشرتھا جب میں نے اسلام قبول کیا۔

نفیہ: ....کوئی خاص نہیں اس لئے کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے آ گے سراطاعت خم کیا تھا۔

سوال: ....ان مشكلات يرقابو يانے كے لئے آپ نے كس طرح حوصلے بلندر كھے؟

حمیرا:.....ان مشکلات برقابو پانے کے لئے میں نے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بوھانے شروع کئے ان کے ساتھ خوب گل مل گئی۔

نفیسہ:..... ہم ہستہ آ ہستہ میں نے اللہ تعالی پر اپنا ایمان مضبوط کرنا شروع کردیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شارنعتوں سے نواز اہے۔

سوال: ....ابمسلمان ہونے کے بعد آپ کے کیااحساسات ہیں؟

حمیرا: .... میں خوش اور مطمئن ہوں کہ میں نے اسلام قبول کرایا مسلمان ہونے کے بعد

الله نے مجھے بہت نعتیں عطا کی ہیں۔

نفیسه:.....میں زیادہ پرامن اور بھر پورا پنے آپ کومحسوں کرتی ہوں۔ بشد

نوشین :....جیسا کهاسلام کاوعدہ ہے میں اب زیادہ پرامن ہوں۔

سوال: .....موجوده مسلم معاشرے کی کیا خامیاں ہیں اور آپ کی نظر میں ان کا کیا علاج ہوسکتا ہے؟

حمیرا: ..... بشارخامیوں میں سے ایک بیہ ہے کہ ایک دوسر ہے کی مدذ ہیں کرتے۔
نفیسہ: اس سوال کا جواب بہت زیادہ طوالت چاہتا ہے مخضر بیہ کہ مسلمان بدعمل ہیں
اس وجہ سے ان میں نااتفاقی ہے اور اس لئے مسلم دنیا طرح طرح کی آفات کا شکار
ہیں۔اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اسلام پر پوری طرح عمل کیا جائے اور ایک مثالی اسلامی
معاشرہ وجود میں لایا جائے۔

نوشین: بہت ی خرابیان اس وجہ سے ہیں کہ غیراسلامی نظام تعلیم رائج ہے۔ سوال: سیمتقبل میں آپ کے دعوت و تبلیغ کے کیاعز ائم ہیں؟

حمیرا: اسساس سلسلے میں میری کوششوں کا آغاز اپنے گھرسے ہوگا انشاء اللہ۔ اس کے علاوہ اپنی تدریبی ذمہداریوں میں بھی اس فریضہ کوا پنے سامنے رکھوں گی۔ میں اسلامک آؤٹ رہے ابیم سے بھی منسلک ہوں اورا یکٹومبر ہوں۔

نفیسہ سبلیغ کرناایک مشکل کام ہے میں پہلے اپنے آپ کواس کام کے لئے تیار کروں گا۔ نوشین سسکوئی خاص مشکل نہیں سوائے اس کے کہ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے حافظہ کمزور ہے۔

سوال .....موجودہ مسلم معاشرے کی ہے شار کمزور یوں اور خامیوں کے باوجود وہ کیا جذبہ تھا جس نے ان سب کونظرا نداز کر کے آپ کوان کاطریق زندگی اپنانے پرمجبور کیا۔ حمیرا: اسساس لئے کہ نیمان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے بلکہ یہ پاک وصاف اور خالص اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے یہ الگ بات ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون پر نہیں چلتے۔ نہیں چلتے۔

افیسہ میں ایک مسلمان سے شادی کرنا جا ہتی تھی اس لئے میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اللہ میں د میرے لئے اسلام قبول کرنا ممکن ہے یانہیں، میں نے اسلام کو ممل

ضابطه حیات ہونے کی وجہ ہے اپنایا ہے ہموجودہ دور کے مسلمانوں کی صورتحال کود کی کرنہیں۔
نوشین: .....شروع میں تو اس لئے کیا تھا کہ چند بہت اچھے باعمل مسلمانوں کے ساتھ ا دوستانہ تعلقات تھے۔ میں اللہ کاشکرادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے موقع عنایت فر مایا۔
سوال: .....اسلام کا مستقبل آپ کو کہاں تک تا بنا ک نظر آتا ہے اور کیوں؟ اگرنہیں تو کیوں نہیں؟

حمیرا: ..... مجھے تو اسلام کا بہت عظیم منتقبل نظر آتا ہے، آجکل لوگوں میں اسلام کا شعور کا فی بڑھ رہا ہے۔ بین اس لئے کہ اسلام زندگی کے تمام سائل کاحل پیش کرتا ہے۔

نفیسہ:....جی ہاں!اس کئے کہ اسلام ایک سچادین ہے۔

نوشین:.....اسلام سراسرخیر ہے مجھے اس کی وسعت اورخوشحالی میں کوئی شک نہیں۔ سوال:.....ایک عام مسلمان اور ایک عام غیر مسلمان کے اخلاقی معیارات میں آپ کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟

حمیرا:.....میرے بہت ہے عیسائی ملنے والے بچھ مسلمانوں سے بہت بہتر ہیں اوران کا اخلاقی معیار کافی بلندہے۔

نفید : ..... بہت سے مسلمان بہت ہاممل ہیں اور بہت سے غیر مسلموں کا اخلاق بھی کافی ہلند ہوتا ہے گرہم اس کی بنیاد پرکوئی فیصلنہیں دے سکتے تاہم مسلمانوں کوئم عمری ہی سے اخلاقی ا تعلیمات کازیادہ پابند ہونا چاہیئے اگروہ اس پڑھل نہیں کرتے توبید دوسری بات ہے۔ نوشین : .... عام اخلاقی معیارات تو مسلم اور غیر مسلم میں کیساں ہی ہوتے ہیں۔ البند کوئی واضح اور مشحکم روایات نہ ہونے کی بناء پر اور والدین کی صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجد سے بہت سے غیر مسلم زیادہ Open minded ہوجاتے ہیں۔

سوال: .... كيا ماضى يا حال كركسى مسلم شخصيت في متاثر كيا؟

حمیرا: ..... میں نے اپنے شو ہر میں مسلمان ہونے کے بعد جو تبدیلی دیکھی اس نے مجھا سوچنے پرمجبور کر دیا کہ اسلام میں ضرور کوئی بات ہے۔

نفید: .....صرف نی سلی الله علیه وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی شخصیات نے متاثر کیا۔ سوال بیست کیا آپ کا دات واطوارہ میں کیا کہ اسلام لانے کے بعد آپ کواپنی عادات واطوارہ

رسم ورواج ،رویوں ،احساسات ،فیشن اورلباس وغیرہ میں کوئی بنیادی تبدیلی لا ناپڑی یا اسلام لا ناکسی بڑی تبدیلی کاموجب نہیں ہوا؟

حمیرا: ..... بی ہاں! سب سے بڑی تبدیلی تو پر دہ ہے دوسرا مید کہ پچھ عیسائی رسم ورواج اور اقد ارکوبھی چھوڑ نا پڑا۔

نفیہ :..... جی ہاں! میں نے اسلام کی وجہ ہے اپناطر ززندگی بالکل بدل دیا۔
نوشین :..... میں کافی فیشن کرتی تھی اب اسکرٹ بھی پہننا چھوڑ دیا ہے، بالوں کے
اسٹائل اور میک اپ پر بھی توجہ دینی ختم کردی اس لئے کہ میں اپنا پیسہ ان چیزوں میں
ضائع کرنانہیں جا ہتی بلکہ دنیا میں بے شار ضرورت مندلوگ ہیں اگران پر خرچ کروں تو
ممکن ہے اللہ تعالی میری اس ادنی عبادت کو قبول کرے۔

سوال: .....کیا آپ مجھتی ہیں کہ کوئی چیز ایسی تھی جس سے اسلام سے پہلے آپ کو بہت زیادہ رغبت تھی اور صرف اسلام کی وجہ سے اسے چھوڑ ناپڑا؟

حميرا:....اليي كوئي چيزنبين ـ

نفیسہ: سب سے پہلے تو سور کا گوشت چھوڑ نامشکل ہوا پھرتمام تر جیجات ہی بدل گئیں حتیٰ کہ لباس پہننے کا طریقہ بھی بدلا ، بالخصوص سرڈ ھانپ کرنکلنا جس کی وجہ سے میں خاصی بڑی عمر کی لگنے گئی ہوں۔

نوشین: ..... مجھے کسی بھی محرومی کا خیال نہیں آتا اس لئے کہ اسلام قبول کر کے اتنا پھھ ملا ہے۔ ہے۔ ہی کوئی حذبیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے مجھے بہت پچھ دیا ہے۔ سوال: ....اب آپ کوزندگی کیسی گئی ہے؟ بدل گئی یاویسے ہی ہے، کوئی خاص فرق نہیں سوائے اس کے کہ زندگی کا بنیا دی رخ بدل گیا ہے؟

حمیرا: ..... میری زندگی کارخ بدل گیا ہے میں اب زیادہ پرامن محسوں کرتی ہوں۔ نفیسہ: ..... جیسے جیسے میں اسلام کا مطالعہ کرتی جارہی ہوں میرے اقد اراور پیانے بدلتے جارہے ہیں۔اب زندگی میں زیادہ معنویت اور مقصدیت پیدا ہوگئی ہے۔ نشد میں سال میں میں نامیس نامیس میں اساس سے میں سال سے

نوشین :....زندگی اب مختلف نظر آنے لگی ہے اللہ سے ملنے کے تیاریاں کرنا اور امت مسلمہ کی جانب عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو نبھانا۔

سوال ..... جب آپ کاسب سے پہلے قرآن مجید سے رابطہ ہواتو آپ نے کیا محسوس کیا؟

حمیرا: ..... جب میں نے پہلے پہل قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو اس نے میری زندگی پر بہت گہرااثر ڈالا ، مجھے ہمیشہ اس کی گہرائیوں اور حکمتوں پر بہت جیرت ہوئی۔ نفیسہ: ..... پہلی دفعہ مجھ پر بہت زیادہ اثر نہیں پڑا اس کئے کہ میں اس وقت کچھڑ یا دہ مجھی

بیست میں اس وقت میں سورۃ فاتحہ کی اہمیت بھی نہ ہجھ کی۔ مجھی نہیں ،اس وقت میں سورۃ فاتحہ کی اہمیت بھی نہ ہجھ کی۔

نوشین ..... میں متاثر تو بہت ہوئی مگر مجھے اس کا بخوبی احساس تھا کہ بیمیرے لئے بہت بھاری کلام ہے میں چند لائنول سے زیادہ نہ پڑھ کی اور مجھے کوئی پڑھانے والا نہ تھا مگر بعد میں جب سے بہت اجھے استاد ملے تو میری زندگی ڈرامائی طور پر بدلنا شروع ہوگئی۔ موال : .... کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے آپ کی زندگی پر اثر ڈالا اور سیرت کے س پہلونے آپ کوسب سے زیادہ متاثر کیا؟

حمیرا: ..... جی ہاں! بہت زیادہ اثر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر بہلوہی بہت غیر معمولی ہے، لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیاوہ یہ تھا کہ آپ نے شادی کے لئے حضرت خدیجہ گاا نتخاب کیا۔ آپ جوان بھی تھے اور خوبصورت بھی اور حضرت خدیجہ معمر بھی تھیں اور بیوہ بھی ، لیکن اس کے باوجود ان کی وفات تک ان کے ساتھ گہری محبت بھی کرتے رہے اور ان سے انتہائی در ہے کی وفاداری کا ثبوت دیا۔ حتیٰ کہ ان کی وفات کے بعد بھی انہیں ہمیشہ یا دکرتے رہے۔

نفیہ۔ جی ہاں! آپ کی زندگی اس قدر بہترین اور کممل مثال ہے کین میں نے محسوں کیا کہ میرے لئے بیکن میں نے محسوں کیا کہ میرے لئے بیک قدر مشکل ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا اتباع کروں مگر یقنینا مجھے اس کے لئے بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ سب سے زیادہ میں جس پہلو سے متاثر ہوں وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ یرایمان اور لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔

نوشین بیسی جی ہاں! نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے میری زندگی پر گہراا تر چھوڑا ہے خاص طور پر صبر اور مشکل اوقات میں استقامت ، آپ کواپنی فیملی اور عام مسلمان کے ساتھ جو بے انداز ہ محبت تھی وہ بھی سیجھ کم متاثر کن نہیں ، ہم سب مسلمان آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طرز زندگی سے تقویت حاصل کرتے ہیں۔

سوال: جوں کی بہترین تعلیم وتربیت اور ان کے اندر اسلامی خدوخال نمایاں کرنے میں آیے کے پیش نظر کیامنصوبے، خیالات اور ترجیحات ہیں؟

حمیرا:.....جارے ملائشیا آنے کا مقصد ہی ہیہے کہ بچے اسلامی ماحول میں رہیں اور غیر اسلامی ماحول سے (جوفلیائن کا ہے ) سے محفوظ رہیں ۔

نفیسہ: ..... پہلے مرحلے میں تو میں جا ہتی ہوں کہ انہیں شروع سے اسلام کی تھوں اور بنیادی تعلیمات بہم پہنچاؤں اور پھر دوسرے مرحلے پران کے لئے ایک بہترین مثال قائم کروں۔

نوشین: .....میرابیٹا جا رسال کا ہے میں نے ات، اسلامی اسکول میں داخل کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ وہ اسلامی ماحول دیکھتا ہے، میں جا ہتی ہوں کہ گھر پر بھی وہ اسلامی ماحول دیکھے گر بدشمتی سے میرے والدین میلمان نہیں ہیں۔

سوال: ...... آپ کے خیال میں موجودہ زمانے میں ایک مثالی مسلمان کو کیا کرنا جاہیئے؟ حمیرا: ..... میرے خیال میں مثالی مسلمان وہ ہے جو قر آن اور سنت کی جملہ تعلیمات پر عمل پیراہیں۔

نفیہ: .....وہ اک مثالی مسلمان ہے جو قرآن کی تعلیمات پڑمل کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق زندگی کو اپنائے ہوئے ہو۔

سوال: ...... آپ کے خیال میں اس زمانے میں کون کون سی مسلم شخصیت الیم ہے جو امت مسلم شخصیت الیم ہے جو امت مسلمہ کی لیڈر شپ سنجال سکے؟

حمیرا:..... ہوسکتا ہے کہ کوئی الیی شخصیت دنیا میں اس وقت موجود ہومگر میرے علم میں نہیں ہے۔ ہے۔ اس لئے میں بچھ بیں کہہ سکتی۔

نفیہ: ....میرے خیال میں کوئی نہیں ہے۔

سوال:.....اگر انسانوں کی اکثریت اسلام قبول کرلے اور اس پر مکمل طور پڑمل پیرا ہوجائے تو دنیا کیسی لگے گی؟

حمیرا: .....اگرد نیا پراسلام کاغلبہ ہوجائے تو بید نیا بہت پرامن ہوجائے گی اور یہال کشمیر اور بوسنیا جیسے حالات پیش نہیں آئیں گے۔

نفیسہ:..... بیدو نیابہت مکمل ، بھر پوراور پچلدار ہوجائے گی۔

سوال .....ا پنے تجر ہے کی روشیٰ میں آ پ کے خیال میں آج کے دور میں غیر مسلموں کو تبلیغ کرنے کا کون ساطر یقہ بہترین ہے؟

حمیرا: ساسلام کی تبلیغ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ذاتی مثال قائم کی جائے۔اگر ہم عملی مسلمان بن جائیں تو غیر مسلموں کو بھی دیکھنے کا موقع ملے گا کہ اسلام کتنا مکمل اور خیر برمبنی ہے۔

نفیسہ: ..... بہلے تو مثال قائم کر کے خود مسلمانوں کومضبوط اور طاقتور بھی ہونا چاہیئے اس طرح مسلمانوں کے لئے اسلام کو پھیلانا آسان ہوجائے گا۔



سابقه مذهب عيسائيت اسلامي نام: فاطمي لامير ملك كانسام :جرمني

#### فاطميسي لامير

الله تبارك وتعالیٰ كاارشاد ہے كنہ!

﴿ ومن احسن قولاً ممن دعا الى الله وعمل عمالحاً وقال انه من المسلمين ﴾ (القرآن)

صالحاً وقال اننی من المسلمین ﴾ (القرآن) "اوراس مخص کی بات ہے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس

نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔''

میرااسلام سے تعارف اس طرح ہوا گویا سخت سردیوں کے بعد کسی سردز مین پرگرم پانی کا چشمہ ابل پڑا ہو، اسلام نے میری روح کوگر مادیا اور اپنی دککش تعلیمات کے لبادے میں مجھے لپیٹ لیا، اسلام کی تعلیمات کس قدرصاف اور واضح ہیں، کتنی دکش اور کتنی منطقی ہیں۔

لا الدالا الده محدرسول الدكياس جملے سے زيادہ بلندم رتبہ اور بہتر كوئى جملہ ہے؟
اگر آپ اس جملہ برغور كريں تو اس ميں كہيں بھى مبہم اور غير مانوس مذہبی رسومات كاكوئى
ار نہيں پائيں گے، جيسا كہ عيسائيت كا حال ہے جو كہ ...... باپ، بيٹے اور روح
القدس يعنی عقيدہ تثليث برايمان رکھتی ہے ہے كہ اس طرح كی مذہبی رسومات بعض
نیک دلوں كومتا شركرتی ہيں لیكن جن كی عقلیں کھلی ہوں اور جوذ ہین ہوں وہ اس طرح كی
چیز وں كو تبول نہيں كرسكتے ہیں۔

اسلام ہرزمانہ کا دین ہے، جس پر ہرزمانہ میں عمل کیا جاسکتا ہے، مثلاً تصور مساوات کولیں جس کا دعویٰ عیسائیت بھی کرتے ہے، پھر آپ غور کریں کہ گرجا کے بادری اور مذہنی رہنما وغیرہ کس طرح اللہ کے نام کواپنے اقتدار وسلطنت کے دائرہ مشحکم اور وسیع کرنے ہیں، پھر آپ ان کے اور اور وسیع کرنے ہیں، پھر آپ ان کے اور

اسلام کے درمیان مقابلہ کریں .....ایک عظیم فرق دونوں کے درمیان محسوس کریں گے۔حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی سچی ہیں۔

میرے گئے میہ بالکل فطری بات تھی کہ میں ایک عیسائی ہوتی کیونکہ میں ایک میسائی ملک .....مغربی جرمنی میں رہ رہی تھی ،لیکن میں بھی بھی تھے معنوں میں عیسائی نہیں تھی ،عیسائی ملک سیسائی مذہب میں بڑی بھول بھلیاں ہیں خاص طور پریتصور کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسروں کی نجات کی خاطر صلیب پر مفتول ہوئے ،اس نے میری عقل کو اپیل نہیں کیا، کم سے کم بات جو میں کہہ سکتی ہوں وہ یہ کہ عیسائی مذہب میرے لئے جیران کن تو ہمات کا مجموعہ ثابت ہوا۔ اس لئے میں عیسائی گرنجا سے بہت پہلے بے تعلق ہوگئی تھی کہ اس جبکہ میری عمراس وقت صرف ۳۱ سال ہے میں سنجیدگ سے اس نتیجہ پر پہنچ گئی تھی کہ اس جبکہ میری عمراس وقت صرف ۳۱ سال ہے میں شخیدگ سے اس نتیجہ پر پہنچ گئی تھی کہ اس جبکہ میری عمراس وقت صرف ۳۱ سال ہے میں شخیدگ سے اس نتیجہ پر پہنچ گئی تھی کہ اس جبلہ میرے لئے ممکن نہیں رہا۔ ویت کی پیروی کی سلسلہ میں منافقت کا رویہ اختیار کرنا اب میرے لئے ممکن نہیں رہا۔ جبیا کہ آ جکل عیسائیت کا حال ہو گیا ہے۔

ایک مدت ایسی گذری که میں کسی بھی دین سے متعلق نہیں تھی۔ بلکہ لا مذہب رہی البتہ یہ بتا دوں کہ میں کبھی بھی دین سے 190ء کے شروع دنوں میں میر اربط و تعلق بعض مسلمانوں سے ہوا جو کہ میر ہے سامنے دین اسلام کو پیش کیا کرتے تھے اور پی تعلق میری درخواست ہی پر خط و کتابت کے ذریعہ قائم ہوا تھا۔ میں یہ بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے کتنی مسرت ہوئی تھی جب بیدین میر ہے سامنے واضح ہوتا گیا، میں نے یہ محسوس کہ مجھے کتنی مسرت ہوئی تھی جب بیدین میر ہے سامنے واضح ہوتا گیا، میں نے یہ محسوس کیا کہ بہی وہ دین ہے جس کی میں ایمان لائی ہوں، قبول اسلام کا اعلان دراصل میر ہے شمیر کی پکاری مملی ترجمانی ہے، کیا اس دنیا میں اسلامی عقیدہ سے بڑھ کرکوئی ججہوسکتی ہے؟

مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب میرے اہل خاندان، دوستوں اور رشتہ داروں کومیرے قبول اسلام کاعلم ہوگا تو وہ مجھے بہت لعنت ملامت کریں گے، لیکن مجھے بیت لعنت ملامت کریں گے، لیکن مجھے بیت لعنت ملامت کریں گے، لیکن مجھے بیت سے کہ جب میں انہیں اپنے نئے دین کے بارے میں بتاؤں گی تو ان کے ذہنوں میں اسلام کے متعلق جوشک وشبہات ہیں دور ہوجا کیں گے اور ان شبہات کی تدر لیں ہمارے ملک جرمنی میں ہوتی ہے اور میرا اعتقاد ہے کہ جرمنیوں کے ذہن ان علا مصورات سے متاثر ہیں۔

#### اسلام علم كادين ہے:

اسلام تمام نداہب وادیان سے قدیم اور سب سے پہلا دین ہے اور اسلام زندگی کا ایک ہمہ گیرتصور ہے جس نے ساری دنیا کی تہذیب وثقافت پر براہ راست یا بالواسط طریقہ سے کمل یا جزوی طور پراٹر ڈالا ہے۔

اور بیاس وجہ سے کہ بید بن انسانی فطرت سے ہم آ ہنگ ہے ایسے وقت میں جبکہ دوسرے ندا ہب کی تعلیمات اور ان کے اصول علم کی طاقت کے سامنے ماند پڑگئے ہیں تو اب دنیا کے اہل علم رہنمائی کیلئے اسلام کی طرف نظریں دوڑ ارہے ہیں کیونکہ اسلام کی تعلیمات کسی بھی دوسرے ند ہب کے مقابلہ میں علم سے قریب ہیں ، اسلام حصول علم کی ترغیب دیتا ہے، اور بیدین ہر ماحول اور ہر ملک کے لئے موز وں اور ہرز مانے کے لئے مناسب ہے۔

یددین زندگی اور حرکت سے بھر پور ہے، تمام دانشمنداور تعلیم یا فتہ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ روحانی خلا کو اسلام کی تعلیمات کے ذریعہ پُر کریں اور بیے ظیم ذمہ داری تمام عالم اسلام پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ اسلام کے پاس ساری دنیا کے لئے ایک پیغام ہے اور اس پیغام کو پیش کیا جانا چاہیئے۔ اسلام ایک نور ہے اور بینورسارے عالم کو منور کرسکتا ہے، آئے! ہم میں سے ہرایک اپنا جائزہ لے اور جو شخص بھی اسلامی دعوت کے پیغام کوخود مسلمانوں تک اور پھر سارے انسانوں تک پہنچانے، پھیلانے اور پیش کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، وہ اس دعوت کے لئے اٹھ کھڑا ہو۔



اسلامی نام: مریم احدرساره جوزف مسلک کانسام: لاکمارانگلینڈ

سابقه مذهب عيرائيت

# قرآن وسنت کابراہ راست مطالعہ اور اسلام کے اعجاز نے مجھے اپنا اسیر بنالیا سیرمی احدادرمحترمہ سارہ جوزف کے قبول اسلام کی ایمان افروز داستان

سسٹر مریم احمد صاحب آبائی طور پر میراعیسائیت سے تعلق ہے، کیکن ان گنت عیسائیوں کی طرح میں اپنے ند ہب سے مطمئن نہ تھی اور حقیقت کی تلاش میں سرگر دان تھی ، لیکن اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتی تھی ، بس مہم سی معلومات تھیں اس لئے میں نے سنجیدگی کے ساتھ اس کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا۔

لیکن خوش قتمتی سے مجھے ایک ایسے ادارے میں ملازمت مل گئی جہاں چند مسلمان بھی کام کرتے تھے۔ میں ان کے عمومی رویے سے بہت متاثر ہوئی اور اسلام کے بارے میں جاننا چاہا، کیکن وہ بے چارے کم علم تھے اور مطلوبہ مقامی لا بسریری سے رجوع کیا اور اسلام اور تاریخ اسلام کے حوالے سے مطالعے کا آغاز کر دیا اور لا بسریری میں جتنی متعلقہ کتا ہیں تھیں ،سب پڑھ لیں۔

 سیھنے لگی اس مقصد کے لئے عربی زبان سے بھی آگاہی حاصل کرنے لگی اور مکمل شرح صدراوراطمینان کے بعد میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کردیا۔

میں اینے قارئین کو بتانا جا ہتی ہوں کہ میر ہے نز دیک اسلام'' حق وصدافت'' یرمنی ایک ایسامکمل طریق زندگی ہے جوموجودہ دور کی پریشان حال (Confused) دنیا کو زہنی سکون فراہم کرسکتا ہے اور ہرطرح کے معاشرتی ، مادی ، اخلاقی اور معاشی مسائل کا قابل عمل حل بھی پیش کرتا ہے۔ چنانچہ میں نے وہ کلام مجید جواللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے پنجبر محر کریم صلی الله علیه وسلم پرنازل فر مایا تھا، بغیر کسی بحث و تمحیص کے قبول کرلیا چنانچہ میں نے مغربی طرز پر زندگی کوترک کر کے جو مادی نقصان اٹھائے اسلام نے مجھے اس ہے کہیں بڑھ کرعطا کر دیا۔میرا خاندان ،رشتہ داراور دوست احباب سب میرے مخالف ہو گئے، انہوں نے میرا بائیکاٹ کردیا،لیکن اللہ کاشکر ہے کہ نماز اورصبر کے ساتھ میرا رشته مضبوطی ہے قائم رہا ، حتیٰ کہ صور تحال خاصی تبدیل ہوگئ ماشاء اللہ میرے بیجے اسلام میں گہری دلچیسی لینے لگے ہیں اور میری ایک بیٹی اس کے خاونداور بچوں نے اسلام قبول کرلیا ہے اللہ کاشکر ہے کہ حالات کی ناموافقت کے باوجود ایک مسلمان کی حیثیت سے میں نے اپنی انفرادیت قائم رکھی ہے، میں سر پر اسکارف اوڑھتی ہوں ، ڈھیلا ڈھالا اسلامی لباس پہنتی ہوں اور نمائش کا ہرطریقیہ ترک کرچکی ہوں۔عام لوگوں کے طرز گفتگو سے اب مجھے وحشت ہوتی ہے اور ان کے طور و اطوار سراسر احتقانہ محسوس ہوتے ہیں۔ میں سب سے خوش دلی سے ملتی ہوں الیکن ان کی تقریبات میں گپ شپ میں شریک نہیں ہوتی .... نتیجہ یہ ہے کہ میں جس معاشرے میں پیدا ہوئی تھی اور پلی بڑھی تھی اب اس سے قطعی اجنبی اور بیگانہ بن گئی ہول کیکن بحمد اللہ میں خوش اور مطمئن ہول میں نے زندگی کاراز پالیا ہے اور سمجھ گئی ہوں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا ہے اور ایک مومن کا طرز زندگی کیسا ہونا جا بہے؟

مثال کے طور پررمضان کامہینہ آتا ہے تو کام کے دوران کھانے کے وقفے میں ہم جو چند افراد مسلمان ہیں، وہ دوسروں سے متاز ہوجاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آفس پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں، کیان کھانے میں شریک نہیں ہوتے تب ہم بتاتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے اور اس کے جسمانی اور روحانی فوائد کیا وضاحت کرتے ہیں کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے اور اس کے جسمانی اور روحانی فوائد کیا دسلامیں کے دسمانی اور روحانی فوائد کیا دسلامیں کے دسمانی اور روحانی فوائد کیا

ہیں؟ لوگ توجہ سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان کی سوچ اور طرز عمل میں مثبت تبدیلی واقع ہوتی ہے۔

اس طرح اسلام قبول کر کے الحمد لللہ میں نے بہت پچھ حاصل کیا ہے۔ روحانی اور ذہنی اعتبار سے گہراسکون ملا ہے، صراط منتقیم پر ثابت قدمی نصیب ہوئی ہے اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے اخلاص پر بہنی محبت اور اخوت کی نعمت حاصل ہوئی کہ اس معاشرے میں ہمارے مسائل اور مشکلات مشتر کہ بیں اور سب سے بڑھ کر ججھے ایک ایبا شریک حیات مل گیا ہے جو بے حدمخلص ساتھی اور باعمل مسلمان ہے جس نے میر بے مشریک حیات مل گیا ہے جو بے حدمخلص ساتھی اور باعمل مسلمان ہے جس نے میر بے ایمان کو کھمل کردیا ہے اور پنجمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اللہ سجانہ و تعالی کے کلام یعنی قرآن مجید کو بچھے اور اس پر عمل کرنے میں میر امددگار ومعاون ہے۔

محتر مدسارہ جوزف انگلینڈ: .....محتر مدسارہ جوزف انگلینڈی ایک نامور صحافی خاتون بیں اور مسلم یوتھ میگزین Trends کی ایڈیٹر بیں۔ قبول اسلام کے بعد ان کے فکر انگیز تاثر ات لندن کے مشہور جریدے ''امپیکٹ'' میں شائع ہوئے جہاں سے محمد صنیف، شاہد صاحب نے اپنی کتاب میں شامل کئے ، ذیل میں ان کا ترجمہ دیا جارہا ہے۔

یوں تو میں اسلام سے بحثیت مجموعی بہت متاثر ہوں اور یہی تاثر مجھے اس کے زیرسا یہ لے آیا ہے، لیکن ایک عورت کی حیثیت سے میں حضرت خدیج مضرت عائش مسمیہ اور نوشیہ بھی خواتین کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں جوایک خدا ترس معاشرہ تھکیل دینے اور عدل و انصاف پر مبنی ایک انقلاب برپا کرنے کے لئے اپنے مسلمان بھائیوں کے دوش بدوش باطل کی قو توں سے برسر پریارتھیں۔ اس طرح مدینہ کے مردوں اور خواتین نے اللہ کے دین کے فروغ اور استحام کے لئے با ہم مل کرجد و جہد کی اور اس وروس ہمیں بھی ایک بہتر، امن پہند معاشرے کے قیام کے لئے ما جمل کرتگ و دوکرنی بور میں ہمیں بھی ایک بہتر، امن پہند معاشرے کے قیام کے لئے مل کر جدو جہد کی اور اس بورگی، مردوں کو بھی خواتین کو بھی۔

میں ایک ایک برطانوی مسلمان خاتون کی حیثیت سے اپنے تاثر اُت قلم بند کررہی ہوں جواپنے خاندان اور والدین کے حوالے سے اسلام سے متعارف نہیں ہوئی بلکہ جس کا تعلق بالکل دوسری دنیا سے ہے بلکہ موز وں تر الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میراتعلق'' فرعون کے گھر'' سے ہے۔ جس طرح فرعون کے گھر میں ایک خداشناس

خاتون بھی تھی اور ایک بچہ بھی جو بعد میں موی علیہ السلام کے نام سے اللہ کے پیغام کا علمبر دار بنا اورجنہوں نے فرعون کے عماب اور عذاب کا مقابلہ کرلیالیکن حق کومستر و كرنے سے انكاركرد يا۔اى طرح آج يورب كے ايوانون ميں ميرى طرح بے شارلوگ ہیں جوعہد حاضر میں 'جدید فرعونیت' کا انکار کررہے ہیں، سختیاں جھیل رہے ہیں، کیکن راہ حق پرمستقل مزاجی ہے ڈٹے ہوئے ہیں یہاں ان گنت افرادایسے بھی ہیں جن تک ا گر حکمت اورسلیقے کے ساتھ اسلام کی دعوت پہنچائی جائے تو وہ اسے قبول کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔لیکن افسوس کہ حق ان سے چھیایا گیا ہے، اور بیافسوسناک حرکت بوری کے "میڈیا" نے نہیں بلکہ خودمسلمانوں نے انجام دی ہے۔ کاش وہ اس کا احساس کریں میں اپنے نقط نظر کی وضاحت یوں کروں گی کہ سلی مسلمانوں نے اپنے طرز عمل، رہن سہن اور این و عصه ور' مزاج کی وجہ سے اپنے اور غیرمسلم دنیا کے درمیان الیں دیوار کھڑی کر دی ہے جودعوت وتبلیغ کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے۔ میں بنہیں کہتی کہ غصہ نہ کیا جائے ،غصہ ایک فطری امر ہے اور جب ماؤں ، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، بچوں اور نوجوانوں سے سنگدلانہ سلوک کیا جارہا ہو،ظلم و زیادتی کا بازارگرم ہواورتعصب و تنگ نظری کا روبہ جاری وساری ہوتو غصہ ضرور آئے گالیکن میں بیرکہنا جا ہتی ہوں کہ غصہ دعوت وتبلیغ دین کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہےاور چونکہ بلیغ دین ہرمسلمان پر فرض عین ہےاور قر آن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہےاور پیغمر اسلام صلی الله علیه وسلم نے اس کی غیر معمولی تا کید فرمائی ہے۔ اور حضور اکرم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا ہرمسلمان جسے ايك آيت آتى ہو، اسے جابيئے كه وہ دوسرول تك پہنچائے میرے نز دیک دعوت تبلیغ یورپ میں رہنے والے ہرمسلمان کے لئے ہے جس کی حفاظت کرنا اس کے لئے لا زم ہے، بیہ ہمارا بنیا دی فریضہ ہے جس سے ہرگز پہلو تھی نہیں ہونی جا میئے ۔

چنانچ میرے نزدیک جولوگ اٹھتے بیٹھتے یورپ کے برا بھلا کہتے ہیں اور اسلام بمقابلہ مغرب کا نعرہ لگاتے ہیں وہ یورپ میں اسلام کی منزل کھوٹی کرتے ہیں۔ وہ بلا امتیاز سارے یورپ کواسلام کا دشمن ثابت کرتے ہیں اور بینعرے اہل یورپ کے دلوں میں نفرت اور بیزاری پیدا کرتے ہیں وہ بجا طور پر جواب دیتے ہیں جب ہم سے مسلم میں میں اور بیزاری بیدا کرتے ہیں وہ بجا طور پر جواب دیتے ہیں جب ہم سے مسلم میں میں اور بیزاری بیدا کرتے ہیں وہ بجا طور پر جواب دیتے ہیں جب ہم سے مسلم میں اور بیزاری بیدا کرتے ہیں وہ بجا طور پر جواب دیتے ہیں جب ہم سے میں میں اور بیزاری بیدا کرتے ہیں وہ بجا طور پر جواب دیتے ہیں جب ہم سے میں اور بیزاری بیدا کرتے ہیں وہ بجا طور پر جواب دیتے ہیں جب ہم سے میں وہ بیزاری بیدا کرتے ہیں وہ بیا طور پر جواب دیتے ہیں جب ہم سے میں وہ بیزاری بیدا کرتے ہیں وہ بیا طور پر جواب دیتے ہیں جب ہم سے میں میں نفر سے اور بیزاری بیدا کرتے ہیں وہ بیا امتران کی بیدا کرتے ہیں وہ بیا کرتے ہیں اور بیزاری بیدا کرتے ہیں وہ بیا کرتے ہیں ہیں کرتے ہیں وہ بیا کرتے ہیں کرتے ہیں ہیں کرتے ہیں ہیں کرتے ہیں ہیں کرتے ہیں کر

بر ملائفرت کی جاتی ہے تو ہم اسلام قبول کیوں کریں؟ ان لوگوں کے مذہب کیوں اختیار کریں جوہم سے بیزاراور متنفر ہیں؟

چنانچ یقین کیجے کہ اگر اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے متذکرہ نوعیت کے نعرے سے ہوتے ، تو بہجی مسلمان نہ ہوتی ۔ لیکن الحمد بلتہ میں نے سلی مسلمانوں کے کردار کونہیں دیکھا بلکہ براہ راست قرآن وسنت کا مطالعہ کیا اور اسلام کے اعجاز نے بجھے اپنا اسیر بنالیا اور بیحض میراہی احساس نہیں مجھے بہت سے نومسلموں سے ملنے کا موقع ملا ہے اور ان سب کی یہی رائے ہے کہ ہم مسلمانوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کو دکھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ بیدوردناک منظر پنجم سلمانوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کو دکھ کر کہ اور مقامی کردار سے مسلمان ہوئے ہیں۔ بیدوردناک منظر پنجم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور مملل سے کہ ان گنت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیا کیزہ اور مقامی کردار سے متاثر ہوکر مسلمان ہوگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر ، دیانت داری اور شدید ترین متاثر ہوکر مسلمان ہوگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پندی اور متوازن رویہ مخالفین کو متاثر کے بغیر نہیں رہتا تھا۔

اندازہ سیجے کہ ایک مخالف بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کا نے بچھادیا کرتی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو ان پرکوڑا بھینک دینی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے الجھے بغیر خاموثی اور صبر سے آگے بڑھ جاتے، یہ بڑھیا کا روزانہ کامعمول تھا۔ لیکن پھریوں ہوا کہ ایک دودن اس معمول میں فرق آگیا بڑھیا گھر سے باہر نہ نکلی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا۔ پہ چلا کہ وہ بیار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھرتشریف لے گئے۔ اس کی عیادت فرمائی اور بچھ مدد بھی گی، اس پر بڑھیا کا رویہ یکسر تبدیل ہوگیا، اس کی نفرت محبت میں برل گئی، اور وہ مسلمان ہوگئی۔

لین آہ! آج مسلمانوں کا اپنے پڑوسیوں اور عام ملنے والوں سے کیسا سلوک ہے؟ کوئی معمولی سے اختلاف گااظہار کر دیتے ہم برگشتہ ہوکراس سے تعلق تو ڑ لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کہ اپنا دفاع کرنا جارحیت نہیں ہے دوسروں کی مخالفت کے جواب میں تیز تر مخالفت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ گڑا ہی ایسے حالات میں کیا تھا؟ یہ درست ہے کہ مدا فعت جارحیت نہیں ہوتی لیکن پھر صبر وخل اور حکمت وانظار کس چیز کا نام ہے؟ آخر مخالفین کو ہم کیسے نہیں ہوتی لیکن پھر صبر وخل اور حکمت وانظار کس چیز کا نام ہے؟ آخر مخالفین کو ہم کیسے

www.besturdubooks.net

اور کیونگراسلام کے قریب لائیں گے؟ حضوراقدس سلی الدعلیہ وسلم کی سیرت میں تو صبر گہرا صبر مسلسل صبر نمایاں ترین خوبی کی حیثیت سے نظر آتا ہے۔ عفو و درگزر آپ صلی الدعلیہ وسلم کا سب سے بڑا ہتھیارتھا، لیکن ہم یہ خصوصیات کیوں ترک کر ہیٹھے ہیں؟ ہم نے بیہ تھیار کیوں کند کر دیا ہے، یا در ہے کہ ہم نے مغرب کو بحیثیت مجموعی اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ یہ سراسر منفی رویہ ہے ہماری نظر صرف خرابیوں پر ہے اور خوبیوں کونظر انداز کر کے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کررہے ہیں۔ ہمیں یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیئے کہ اسلام کل بی نوع انسان کا اٹا ثاب کررہے ہیں۔ ہمیں یہ حقیقت پیش نظر رکھنی جا ہیئے کہ یہ اثاثہ دوسروں تک منتقل کرنے کی اپنی سی کوشش کرنی ہے اور یہ کوشش محبت، صبر، یہ اثاثہ دوسروں تک منتقل کرنے کی اپنی سی کوشش کرنی ہے اور یہ کوشش محبت، صبر، عبد اثاثہ دوسروں تک منتم اور کا لفانہ جواب دو ہوں گے۔ پرو پیگنڈہ اس کے راستے میں خطرناک رکا وٹ بن جائے گی اور ہم اس نقصان کیلئے جواب دہ ہوں گے۔

سابقه مذهب :عيمائيت

### اسلام ہی میرا وین ہے

" دین اسلام انسانی جبلت کا خاصہ ہونے کے ناطے دین فطرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ دنیا جر میں واحد یا کیزہ اور خالص انسانی طرز زندگی کے طور پر اسلام لا کھوں نومسلموں کے دلوں کی دھڑکن بن رہا ہے تو ہمیں چنداں جبرت نہیں ہوتی ، اعداد وشار بتاتے ہیں کہ ہر پانچے نومسلموں میں سے چارخوا تین ہیں ، اور یہ بات بجائے خوداس پر و پیگنڈے کا تارو پود بھیر دیتی ہیں ، اور یہ بات بجائے خوداس پر و پیگنڈے کا تارو پود بھیر دیتی ہے کہ اسلام عورتوں کو مجبوں کر دینے والا غد ہب ہے۔ زیر نظر تحریر بھی ایک ایسی ہی نومسلمہ کے سفر مدایت کی روداد ہے جس نے اللہ تعالی کو اپنا رب ، اسلام کو اپنا فد ہب اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فد ہب اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دہب اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دہب اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دہب اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا

غور وفکر کی صلاحیت پیدا ہونے کے ساتھ ہی میراا کیلے خالق پریقین تھا جس پرتمام غائب وموجود کا انحصار ہے۔اگر چہ میرے والدین بدھ مت سے تعلق رکھتے ہیں لکین جہاں تک مجھے یا د پڑتا ہے میں نے مستقل مزاجی سے خدائے واحد کی پرستش کی اور اس کی طرف ہمیشہ رجوع کیا۔ عیسائی ماحول میں تعلیم پانے کی وجہ سے میری شاخت شروع ہی سے عیسائی کے طور پر ہوئی۔

برسمتی ہے اسلام کے متعلق میراعلم بے حدمحدود تھا اور میں سیمھی تھی کہ بیہ شرق اوسط میں بسنے والی چند غیر مہذب اقوام کامضحکہ خیز مذہب ہے جو نامعقول حد تک ناروااور جبر پربنی ہے خصوصاً عورتوں کے لئے۔میراتصور بیتھا کہ سلم عورت کمتر خیال کی جاقی ہے اور محض ایک منفعل گھر بلو خاد مہ کے طور پر زندہ رہتی ہے اور تشدر سہتی ہے اور اس میں ماری از دواجی محت حاصل کرنے کی دوڑ میں سبقت لے اس میں ماری از دواجی محت حاصل کرنے کی دوڑ میں سبقت لے اس میں ماری از دواجی محت حاصل کرنے کی دوڑ میں سبقت لے اس

جانے کی کوشش کرتے رہنا جس کی مجبوری ہے ان نظریات میں سے اکثر کو میں نے سن کن پر یقین کرکے اپنا یا تھا ٹی وی پر ایران اور سعودی عرب کے بارے میں چند دستاویزی فلمیں دیکھ کر میں نے اس بات پر یقین کرلیا تھا جس میں عورت کواک عجیب سے لباس میں محبوں کرکے دکھایا گیا تھا۔ یو نیورٹی پہنچنے پر مختلف پس منظر رکھنے والے کئی مسلمان طالب علموں سے میرا واسطہ پڑا۔ لاشعوری طور پر میں ان کی طرف متوجہ ہوئی اور ان کے مذہب کے متعلق مزید جاننے اور بیھنے کی امنگ نے خود مجھے حیران کر دیا میں اور ان کے مذہب کے متعلق مزید جاننے اور بیھنے کی امنگ نے خود مجھے حیران کر دیا میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی مطمئن زندگی گز ارر ہے تھے اور جس کشادہ دلی اور اعلی ظرفی کا مظاہرہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور خود میڑے ساتھ کرتے تھے، متاثر کن تھا۔ خاص مظاہرہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا والہا نہ لگا و تھا ، اس فد جب کے ساتھ ان کا والہا نہ لگا و تھا ، اس فد جب کے ساتھ ان کا والہا نہ لگا و تھا ، اس فد جب کے ساتھ ان کیا جا رہا تھا۔ ان انداز میں دنیا کے ساتھ ان کیا جا رہا تھا۔

غیرشعورطور پراسلام بتدریج میرے دل میں جگہ بنانے لگا اور اس کےمتعلق جوں جوں میراعلم بڑھتا گیا، یہ مجھے اتنا ہی محبوب لگنے لگاحتیٰ کہ میرے اپنے مذہب عیسائیت سے بھی آ گے نکل گیا۔ مجھے جیرت ہوئی کہ اسلام کے بارے میں میرا ماضی کا تاثر کس قدر غلط تھا اور عورت کو اسلام کے عطا کردہ حقوق واحتر ام اور بلند مرتبے کے متعلق علم نے تو مجھے مبہوت ہی کرڈالا۔ اب میں نے اسلامی انداز زندگی اور بودی امریکی اصطلاحی' قدامت پیندی' دونوں کی حقیقت دریافت کرلی تھی۔ پیرجو کہا جاتا ہے کہ اگر کھلے ذہن کا مالک ناقص دلیل رکھتا ہوتو اسے طاقتور دلیل اور پیج کوقبول کرلینا عابيئے ،خواہ کہیں ملے ، یہی معاملہ میرانھانت نئ شہادتیں ، ہرد فعہ کوئی نئ گرہ کھولتی جلی گئی اورلٹر پچردستیاب ہونے لگا جومیرے ذہن کو قائل اور دل کو مائل کرتا چلا گیا۔اب تو مجھے اسلام کے متعلق سب کچھ معلوم کرنے کا جنون سا ہوگیا، اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ وابستگی تو مجھے بہت پہلے ہی محسوس ہونے لگی تھی ، اسلام کی بیخوبی کہ زندگی کے ہر پہلومیں بے مثال رہنمائی فراہم کرتا ہے سب سے بردھ کرجاذب توجیقی ، بالآخروہ گھڑی آ گئی جب میں اس بارے میں میسوہوگئی کہ عیسائیت بطور مذہب کے کئی نقائص کا مجموعہ ہے اور میری اسلام کے بارے میں سابقہ رائے جہالت پر مبنی تھی۔ چنانچہ ایک دوپہر تقریباً ہیں افراد کے سامنے میں نے کلمہ شہادت پڑھااور با قاعدہ مسلمان ہوگئ، میں

یقینا اس خوش بختی والے دن کواور اس بات کو بھی فراموش نہیں کرسکتی کہ میری زندگی پہلے ہیں سال میں کس قدر بدل گئی، مجھ سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام کی طرف آٹا کیسے لگا اور کیا کیا مسائل در پیش آئے ،کسی ترس اور رحم کی طالبہ بن کر میں اس موضوع پر زیادہ گہرائی میں جانا نہیں جا ہتی ، تا ہم چند تجربات کا ذکر ضرور کروں گ۔

پہلارمضان شروع ہے آخرتک ایک آ زمائش کا دورتھا، تقریباً ہرروزگھر میں جھڑ ہے ہوتے ، طعن وشنیع کی بوجھاڑ کی جاتی ، مضحکہ اڑایا جاتا اور دھمکیاں دی جاتیں۔
کئی دفعہ میرے کمرے میں اودھم مجا کراسے ادھیڑ کررکھ دیا گیا، پراسرار طور پر کتابیں غائب ہوگئیں اورغلیظ تنم کے ٹیلی فون مجھے اور میرے دوستوں کو کئے جاتے۔

اس طرح کے واقعات بھی بار ہا پیش آئے کہ گھر کا دروازہ مجھ پر بند کر دیا جاتا یا مجھے بھوکار کھنے کے لئے جان ہو جھ کرسور کا گوشت یکا یا جاتا ، یہاں تک کہ تا دم تحریر میری ڈاک مجھے بعد میں موصول ہوتی ہے اور اس میں تا نک جھا نک پہلے ہی کی جا چکی ہوتی ہے۔ نہصرف مجھے گھر میں آنے اور کھانے سے محروم رکھا جاتا ہے بلکہ مالی طور پر بھی خود بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، مملی فون ہی واحد ذر بعیدرہ گیا ہے کہ جب موقع میسر آئے تھا چیکے سے کسی مسلمان سے رابطہ کر کے مزید اسلامی تعلیمات سیکھوں۔ مجھے اپن تحریروں اور مسجد جانے کو ہمیشہ جھیا نا پڑتا ہے اورمسلم دوستوں سے ملنے پرکڑی یا بندی ہے کہ ہیں وہ مجھے مزید بھٹکا نہ دیں۔ نماز اس ونت تک نہیں پڑھ سکتی جب تک یفین نہ ہوجائے کہ کوئی ا آس یاس نبیں ہے، اسی طرح رمضان کے دوران اپنی مسرت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی ، میں ابھی تک حجاب اوڑ سے کی نعت سے محروم ہوں جبکہ اسلامی تعلیمات پر گفتگو یا کسی مسلمان عالم ہے سیکھا ہواسبق دہرانے کا موقع بھی نہیں ملتا، میں جا ہتی ہوں کہ سلم دنیا، اور اسلام پرمیڈیا کے ذریعے سے اچھالے جانے والے پچڑ کے خلاف دفاعی جنگ لژوں اور میرے والدین اس همن میں جو بوسیدہ خیالات رکھتے ہیں ان ہے مسلسل **نیرو** آ زمارہوں۔

والدین جب مجھ سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو نا قابل برداننت ہوجاتا ہے، اس لئے میں شروع میں خود کو حد درجہ غیر محفوظ خیال کرتی کے والدین مجھے سلسل اذبت سمجھنے لگے ہیں،رمضان کے پورے مہینے میں میری ماں مجھے سے

www.besturdubooks.net

ایک لفظ نہیں ہولی جبکہ دوسروں کو مخاطب ہوکر مجھے ہیشہ یہ بات سناتی رہتی کہ میں نے خاندان کا نام ڈبودیا ہے اور سخت غداری کی مرتکب ہوئی ہوں، میری ایک نہیں سی جاتی اور مجھے بار بارکوسا جاتا ہے، جیسے میں نے نا قابل معافی جرم کیا ہے اور کسی کو معاشر سے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پھر بھی مجھے کوئی شکوہ نہیں اور نہ میں یہ بچھی ہوں کہ میری زندگی عذا ہ ہوگئ ہے، اس کے برعس میں پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن اور پرسکون ہوں، یہ حالات بیان کرنے کا مقصدتو آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ آپ لوگوں کو مواقع میسر ہیں گرا کشریت دین کی قدر نہیں کرتی ۔ کاش آپ لوگ محسوس کر سکیں کہ مجھے جیسے نئے اسلام لانے والوں کو جب دین سے دور، مجور اور لا چاری کے عالم میں رکھا جائے تو ہمارے دل پر کیا گر رتی ہے، کاش سب لوگ دین کی قدر کرنا سیکھ لیں۔

سنطی طور پران مشکلات پرنظر ڈالی جائے تو لگے گا کہ مسلمان ہوکر سوائے دکھوں کے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، حالانکہ یہ تاثر قطعی غلط ہے، اسلام نے تو مجھے غلیم انعامات کا سوچتی ہوں جو اللہ تعالی نے میرے انعامات کا سوچتی ہوں جو اللہ تعالی نے میرے لئے جنت میں رکھے ہوئے ہیں تو میرا رواں رواں شکر گزاری اور مسرت کی انوکھی کیفیات محسوس کرتا ہے۔

میں نے اگر چہ اسلام کوئی اور پی سمجھ کر قبول کیا تھا گر مجھے اندازہ تھا کہ یہ میرے اندرکس قدر تبدیلیاں لے آئے گا، اب میں جیران ہوں کہ اسلام کے ذریعے مجھے کس قدر ملم حاصل ہوا ہے۔ اسلام میرے خیالات میں کس قدر رج بس گیا ہے، امت مسلمہ کے حوالے سے میرے احساسات کس قدر براہ ہوگئے ہیں اور کیسے میں ہر گزرتے ہوئے میمی پہلے سے بہتر مسلمان بنتی جارہی ہوں، یوں گلتا ہے کہ ذندگی کی مسلسل ترقی کانام اسلام ہے، یہ تو گویا ہر حلیہ پر چھا جاتا ہے اور روح کی ہر جہت کو اپنے اندر سمولیتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشا دفتر مایا:

اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس ہے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔''

میں اپنے ذاتی تجربے کو بلاکم وکاست اس طرح پاتی ہوں۔ فقید المثال طور پر میں نے ایک فرہب کے ذریعے سے انسان کے انفرادی اور ساجی رویوں کے بارے میں علم حاصل کیا ، اس طرح جیسے جیوفز کس اور فلکیات کا ادراک حاصل کیا۔ جوں جوں اسلام سے میری شناسائی بردھتی جارہی ہے میرایقین پختہ تر ہوتا جارہا ہے کہ اسلام نے انسان کو در پیش آج کے ساجی و معاشی مسائل کاحل پہلے ہی پیش کررکھا ہے۔

پچھے ایک سال میں میری اسلامی معلومات بہت وسیع ہوئی ہیں۔ میں نے کئی قرآنی آیات کا زیادہ تفصیل سے مطالعہ کیا ہے، اس دوران بھی ایک باربھی ایسانہیں ہوا کہ مجھے قرآن کے متند ہونے یا اسلام کے دور حاضر کے ساج سے متعلق مسائل حل کرنے کے بارے میں کوئی شک گزراہو۔

بجھاپی شاخت مل چکی ہے۔ میری خوداعمّادی میں اضافہ ہوا ہے، آج میں ایک مضبوط، باصلاحیت عورت ہوں جواپنے وجود سے پوری طرح آگاہ اوراپی زندگی کی جنگ کڑنے کے سلسلے میں زیادہ محفوظ اور تیار ہے۔ اس مضمون سے اگر مجھے بچھ حاصل ہوا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سجانہ ہو ہوا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سجانہ ہوا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سجانہ ہوا گالی کا ارشاد ہے کہ:

''وه مدایت دیتا ہے جے وہ چاہتا ہے۔''

ہاں واقعی مجھ پراس کی رحمت ہوئی ہے اور میں ان لوگوں میں ہے ایک ہوں جنہیں ہدایت کی روشنی ملی اور جن کوقلب سلیم عطا ہوا ہے۔ (بشکریہ ندائے اسلام آسٹریلیا)

سابقه مذهب : عیمائیت مسلک کا نسام : فلپائن مسسابسقه نام : میری والشن امسلامس نام : خدیج

فلیائن کی سابق مشنری خاتون میری واٹسن کا قبول اسلام کے بعد ایمان افر وزعزم بعد ایمان افر وزعزم میں خود کو اسلام کی اشاعت کے لئے وقف کر چکی ہوں

''میری واٹس'' فلیائن کی ایک یو نیورٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے رہ چکی ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ عیسائی مشنری کی ایک عظیم مبلغہ اور راہبہ کی حیثیت سے بھی معروف رہی ہیں ۔لیکن اب وہ ایک عظیم اسلامی داعی بن چکی ہیں انہوں نے اپنانیا نام خدیجدر کھاہے اور دعوت اسلامی کے کام کا آغاز انہوں نے سعودی عرب کے شہر صبی کے ایک سینٹر سے کیا ہے، پیش ہےان کے قبول اسلام کی کہانی خودانہی کی زبانی۔ سوال: ....اسلام عقبل اوراب اسلام کے بعد آپ س حیثیت سے جانی جاتی رہی ہیں؟ جواب ....سب سے پہلے تو میں اللہ تعالی کی دی ہوئی اس نعت پرشکر ادا کرتی ہوں، اسلام لانے سے قبل میرانام''میری'' تھا ایک فلیائی شخص کوشو ہر کی حیثیت سے میں نے منتخب کیا، اس وقت ان سے سات بیٹے اور بیٹیاں ہیں میری پیدائش امریکہ کے صوبہ ''اوہایو''میں ہوئی۔جوانی کے اکثر ایام میں نے لاس اینجلز اور فلیائن میں گز ارے، اور اب اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنانام خدیجہ رکھا ہے۔اس نام کا انتخاب میں نے اس کئے کیا کہ میں اینے اور ان کے (ام المومنین حضرت خدیجہ ) درمیان گہری مناسبت یاتی ہوں وہ اس وقت ہوہ تھیں میں بھی اس وقت ہیوہ ہوں ،ان کے پاس اولا دھی میرے یہاں بھی اولا دیے،ان کی عمراس وقت 🙌 سال کی تھی میں بھی اس وقت جالیس کی دہائی میں ہوں، میں ان کی شخصیت سے بے عدمتاثر ہوں جب کہزول دحی کے وقت پیارے نبی صلی اللّٰدعلیه وسلم کی ڈھارس بندھائی اور ہرممکن تعاون پیش کرنے کا یقین دلایا۔

سوال:....فرانیت کے ساتھ سفر کی رودا دبیان کریں گی؟

جواب ......میرے پاس تین سندیں ہیں ، ایک کالج کی اور دوسری علم لا ہوت ہیں بی اے ڈگری کی اس طرح میں علم لا ہوت کی استانی کی ڈگری کی اس طرح میں علم لا ہوت کی استانی مبلغہ تھی ، اسی طرح میں عیسائی فدہب کی تعلیمات نشر کرنے کے لئے ایک ریڈیو اشیشن پر بھی مامورتھی ٹیلویژن پر بھی مجھے مدعو کیا جاتا تھا۔ اسلام لانے سے بل اس کے خلاف میں نے گئی ایک مقالے بھی لکھے تھے۔عیسائی فدہب کے لئے میں بے حدمتعصب تھی اب میری دعا ہے کہ اللہ میرے گنا ہوں کو بخش دے۔ سوال: سیمیسائی مبلغہ سے ایک عظیم اسلامی داعیہ تک بنے میں آپ کی زندگی کا نقطہ سوال: سیمیسائی مبلغہ سے ایک عظیم اسلامی داعیہ تک بنے میں آپ کی زندگی کا نقطہ انقلاب کیا ہے؟

جواب بیسی فلپائن میں ایک مشنری مہم میں شریک تھی جہاں بوقت ضرورت میں لیکچرز پیش کرتی تھی ، میں نے ایک فلپائی استاذ کو دیکھا جو کسی عرب ملک سے آئے تھے اور ان کے چہرہ پر کچھ عجیب اثر ات تھے ، میں ان سے باصرار دریافت کرنے لگی بعد میں پہتہ چاہا کہ انہوں نے اسلام قبول کرلیا ہے اور اب تک کوئی ان کے قبول اسلام کونہیں جانتا۔

جب میں نے ان کے قبول اسلام کی روداد تن تو میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہونے گئے کہ کیوں انہوں نے اسلام قبول کیا؟ اورا پنادین کیوں بدل دیا؟ نہ ہواس دین میں ضرور کوئی خوبی ہے، میرے دماغ میں میری ایک پرانی سپلی کا خیال آیا جنہوں نے خود بھی اسلام قبول کرلیا تھا اور سعودی عرب میں ملاز مت کر رہی تھیں، میں ان کے پاس گئی اور ان سے اسلام کے متعلق دریافت کرنے لگی۔ میرا ان سے سب سے پہلا سوال عور توں کے حقوق کے بارے میں تھا کیونکہ عیسا عیت کے تصور کے مطابق اسلام میں مسلم عور توں کو حقوق نے جارے میں تھا کیونکہ عیسا عیت کے تصور کے مطابق اسلام میں مسلم عور توں کو حقوق نے جارہ کی بنائی کی اجازت دیتا ہے، اس کے ایک وہ بمیشہ اپنے گھروں ہی میں رویوش رہتی ہیں۔

میں اپنی مہلی کی گفتگوس کر کافی مطمئن ہوگئی پھر اللہ عزوجل اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کئے ، جب انہوں نے مجھے اسلا مک سینٹر لے جانے کی پیشکش کی تو میں پر می مگر انہوں نے میری ہمت افزائی کی ، چنانچہ میں نے اللہ دب

www.besturdubooks.net

العزت سے دعا ما گی اور روئی گرگرائی کہ وہ مجھے تیجے راستہ دکھاد ہے، میں جب اسلامک سینٹر پنچی تو میری عیسائیت کے متعلق وسعت معلومات اور اسلام کے متعلق غلط تصورات دکھے کروہ جیرت میں پڑگئے ۔ پھراس کی تیجے کی اور پچھ پیفلٹ پڑھنے کیا ہے جے میں روزانہ مطالعہ کرتی اور یومیہ تین گھنٹے ان سے گفتگو کرتی ، ایک ہفتہ میں میں نے ۱۲ کتابیں بڑھ ڈالیس ، یہ میرا پہلا اتفاق تھا کہ سلم مصنفین کی کتابیں میری نظر سے گزری تھیں اور اب مجھے یہ اچھی طرح اندازہ ہوگیا تھا عیسائی مصنفین کی جتنی تصانیف اب تک میں مطالعہ کرسکی تھی سب غلط فہمیوں اور اسلام کے تعلق سے مغالطے سے بھری پڑی ہیں ، اس لئے میں نے پھر قرآن کریم کی حقیقت اور نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کے متعلق سوال کیا۔ .

ہفتہ ختم ہوتے ہوتے مجھ پر بیرحقیقت آشکارا ہوگئی کہ اسلام ہی سیا مذہب ہے۔اللہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور وہی خطاؤں کومعاف کرتا ہے اور آخرت کے عذاب سے بیاتا ہے۔لیکن اب تک اسلام میرے دل میں رچ بسنہیں سکا تھا، كيونكه شيطان بميشه نفس كوخوف و هراس ميں مبتلا كرتار ہنا تھا چنانچه اسلا مك سينٹر ميں ميں نے کئی تقریریں سنیں اور اللہ رب العزت سے روئی ، گڑ گڑ ائی کہ وہ مجھے ہدایت دے، ا یک رات مجھے کچھ عجیب چیزمحسوس ہوئی کہ وہ دل میں میرے جاگزیں ہوگئی۔ میں فورا اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا کہا ہے رب میں صرف تجھ پرایمان لائی ،کلمہ شہادت ادا کیا اوراس کے بعد میں نے بورےجسم میں اطمینان وسکون محسوس کیا میں اس نعمت پرنہایت شکرگزار ہوں اور بھی اس دن پر جومیر ایوم پیدائش سمجھا جاتا ہے، مجھے پشیمانی نہیں ہوئی۔ سوال: ....اوراب اسلام كے ساتھ آپ كاييسفر كس طرح طے ہور ہاہے؟ جواب ..... اسلام قبول کرنے کے بعد کالج کی پروفیسری میں نے ترک کردی، چند مہینوں کے بعد مجھ سے کہا گیا فلیائن کے اسلامک سینٹر میں میں اسلامک اسٹریز (اسلامی مطالعات) کی کلاسزمنعقد کروں اورعورتوں کے تعلق سے موضوعات پر خطاب کروں۔ یہاں تقریباً ڈیڑھ سال بیمشغلہ جاری رہا۔ پھرفصیم سینٹر کے شعبہ نسواں میں اسلامی داعیہ کی حیثیت سے مقیم ہوئی جہاں فلیائنی زبان میں تقریروں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سوال: ..... آپ کے بچوں کا کیا حال ہے؟

جواب : . . . . جب میں فلپائن کے اسلامی سینٹر میں ملاز متھی تو سینٹر آتے وقت میں گھر پر کھی پیفلٹ قصد اُ چھوڑ کر آتی تھی تا کہ میر الڑکا'' کر بیٹوفر'' مطالعہ کرے اور ممکن ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ چنا نچہ وہ اور اس کے ساتھی پیفلٹ پڑھتے اور و ہیں پڑھ کرر کھ دیتے (واضح رہے کہ صرف ایک ہی بچہ اس وقت میرے ساتھ ہے) اسی طرح میرے پاس آ ذان کے لئے بیدار کرنے والی ایک گھڑی جب میں باہر رہتی تو وہ اسے بار بار سنتا کچھ دنوں بعد اس نے اسلام سے اپنی رغبت فلا ہر کی میں بہت خوش ہوئی اور اس کی منتا کچھ دنوں بعد اس نے اسلام کے بعد فور آاس نے کھ ساتھی تشریف لائے اور میرے لڑکے دھارس بندھائی اس دوران اسلامک سینٹر سے پچھ ساتھی تشریف لائے اور میرے لڑکے ہے گھٹ گھ ہوئی جس کے بعد فور آاس نے کھہ شہادت کا اعلان کیا۔ میر ایہ تنہا لڑکا ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے اپنا نام اس نے مررکھا، میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ بقیہ جس نے اسلام کی نعت سے سرفر از فر مائے۔

سوال:.....دین اسلام کی کونسی چیز آپ کوسب سے زیادہ پسند آئی؟ جواب:....اسلام زندگی کامکمل اور قابل تقلید نظام ہے جوزندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی کرتا ہے۔

سوال: سبب سے زیادہ کس آیت نے آپ کے دل کواپیل کیا؟

جواب: ..... "هم در جات عند الله والله بصير بما يعملون " (القرآن) ال

سوال: ....کس شم کی کتابیں آپ کے مطالعہ میں رہیں؟

جواب بین بخاری مسلم، سیرت النبی ، سیرت صحابه اور سیرت صحابیات ، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر بھی اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں مطالعہ میں رہیں۔

سوال: ..... قبول اسلام کے بعد ایک نئی فضا سامنے آتی ہے بہت ساری دشواریاں بھی پیش آتی ہیں تووہ کونسی دشواریاں تھیں ، جو آپ کوبھی پیش آئیں؟

جواب : .... میں بھی امر یکار بتی اور بھی فلپائن ، میری بچیاں بھی یہاں سب شادی شدہ بیں ، جس وقت میں نے اسلام قبول کیا ہے میری تین بچیوں کار قمل تو بہت سخت تھا البتہ باتی بچیوں نے اسے خص آزادی سے تعبیر کیا ۔ میرے گھر اور ٹیلی فون پر بھی پہرہ بٹھا دیا گیا بھر میں نے اسے خص آزادی سے تعبیر کیا ۔ میرے گھر اور ٹیلی فون پر بھی پہرہ بٹھا دیا گیا بھر میں نے فلپائن ہی میں رہنا ہے کرلیا۔ لیکن میرے سسرال کے تمام لوگوں نے گیا بھر میں نے فلپائن ہی میں رہنا ہے کرلیا۔ لیکن میرے سسرال کے تمام لوگوں نے

رخ پھیرلیا، جب کہ اس سے قبل میرے والدین کی وفات کی وجہ سے میں ان سے گہرے طور پر جڑی ہوئی تھی۔ تین دن تک میں روتی رہی، جب میں اپنے اسلامی لباس میں باہر نکلتی تو بچے مجھے بڑھیایا شامیانہ کہہ کر چڑاتے گرمیں اسے اسلامی دموت سے تعبیر کرتی ،اس طرح میرے تمام شناسا مجھ سے دورر ہنے گئے۔

سوال: ..... بول اسلام کے بعد کیا آپ کا کانفرنسوں اور سیمینار زمیں شرکت کا اتفاق ہوا؟ جواب: ..... ایبا اتفاق تو نہیں ہوا البتہ فلپائن کے کالجز اور یو نیورسٹیوں میں لیکچر دینے کا موقعہ ملا ہے بعض مما لک کے سربر اہوں کی طرف سے ایک عیسائی مبلغہ سے مجھے ایک اسلامی داعیہ کی حیثیت سے گفت وشنید کی دعوت دی گئی ہے لیکن میں اسے اچھا نہیں بجھتی کیونکہ عیسائیت کا انداز بہت سخت ہے اور میں دعوت کے لئے اس طریقہ کو مناسب نہیں سمجھتی۔ بلکہ پرسکون انداز خاص کر پہلے شخصیت کا تعارف پھر دعوت۔

سوال: ..... بتایا جاتا ہے کہ ایسا منصوبہ بنایا گیا ہے کہ آئندہ بچیس برسوں میں دنیا کی آبادی کونصر انی بنالیا جائے گااس سلسلہ میں آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب: اسلام کے مطالعہ کے بعد مجھے یہ پنہ چلا کہ تمام مذاہب کی جانب سے اسلام کو سبوتا ژکر نے کی کوشش کی جارہی ہے کیونکہ عالمی پیانہ پردیگر مذاہب کا مقابلہ میں بہی زیادہ قبول عام حاصل کررہا ہے اور مسلمان زیادہ طاقتور نظر آرہے ہیں کیونکہ یہ اپنا مذہب نہیں بدلتے۔ اس کی وجہ صرف بہی ہے کہ دین اسلام ہی سچاہے، اس نے جوحقوق اور آسانیاں فراہم کی ہیں وہ کوئی اور فرہب نہیں دے سکتا۔

سوال: .....اپنی ذات کے تعلق سے میری بیخواہش ہے کہ (انشاءاللہ) افریقہ جاؤں گ جواب: اپنی ذات کے تعلق سے میری بیخواہش ہے کہ (انشاءاللہ) افریقہ جاؤں گ وہاں کے حالات کا مطالعہ اور دعوت کے امکانات تلاش کروں گی ،مصری بھی زیارت میرے پیش نظر ہے جس کا مقصد فرعون کی لاش دیکھنا ہے، اسلام کے تعلق سے میری بیہ آرزوہے کہ اس کی صدافت اور اس کی خوبیاں پورے زور کے ساتھ سامنے لائی جائیں اور اس ماحول میں بیان کی جائیں جہاں حقائق کو چھیانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سابقه مذهب عيمائيت اسلامي نام يل رفين مسلك كانسام فرانس

# فرانسیسی لڑکی کیلی رفین کے قبول اسلام کی ایمان افروز روداد

میری عمر ۲۵ سال ہے اور میں ایک فرانسیں لڑکی ہوں میں نے دوسال قبل اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام میں میری دلچین کا باعث کیا اور کون بنا؟ بدشمتی سے ان میں سے کوئی بھی مسلمان اسلام میں میری دلچین کا باعث نہ بن سکا جن سے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ملی تھی بلکہ اسلام کی طرف میر سے سفر کی وجہ وہ لوگ بے جنہوں نے اسلام کا ایک بڑا چہرہ پیش کبا، میری مراد''میڈیا'' سے ہے۔ ایک مسلمان دوست جو زیادہ نہ تبی نہ تھا سے''اللہ تعالیٰ کے وجود'' پر میری بحث ہوئی اور اس کے بعد میں نے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں ایک غیر مسلم ملک سے آئی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں ایک غیر مسلم ملک سے آئی اسلام کے نازہ وہ مسلمانوں سے ملنے کا اتفاق بھی نہ ہوا تھا، میرے ذہن میں جو بھی اسلام کا تصور تھا وہ میڈیا یعنی ٹی وی ، ریڈ یواور اخبار اث ورسائل کا دیا ہوا تھا۔

جب میں نے اسلام پر حقیق شروع کی تو سب سے پہلے میں نے اسلام میں دونورت کے مقام ومرتبہ 'کود یکھا کیونکہ اسلام کا بہی وہ نقطہ اور پہلوتھا جس پر میڈیا میں سب سے زیادہ تقید ہور ہی تھی اور بطور عورت بھی مجھے اسی پہلو سے زیادہ دلچیسی تھی۔ صرف اسلام میں عورت کے مقام ومرتبہ پر حقیق کرنے کے بجائے میں نے تینوں الہی مذاہب یعنی اسلام ،عیسائیت اور بہودیت میں عورت کے مقام ومرتبہ پر حقیق کی ہے۔ مجھے اس سے کوئی دلچیسی نہ تھی کہ فدا ہب کے پیروکاروں کا عمل اور کر دار کیا ہے بلکہ میں تینوں فدا ہب کے اصل اور بنیا دی ذرائع سے اپنے سوال کا جواب چاہتی تھی میں نے چند دلچ سپ معلوماتی مضامین پر میسے جن میں تینوں فدا ہب کا موازنہ کیا گیا تھا ان میں جن ایک مضمون میں مجھے اپنے نہ ہب عیسائیت (اس وقت کے فدہب) کے بارے میں سے ایک مضمون میں مجھے اپنے نذہب عیسائیت (اس وقت کے فدہب) کے بارے میں سے ایک مضمون میں مجھے اپنے نذہب عیسائیت (اس وقت کے فدہب) کے بارے میں

بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئیں ،اپنے مطالعہ وتحقیق کے بعد میں اس نتیج پر پہنچی کہ اسلام، عیسائیت اور بہودیت کی نسبت عورت کو زیادہ حقوق اور آ زادیاں دیتا ہے۔ اسلام نے تو عورت کو وہ بھی حقوق دیئے ہیں جوفرانس کی عورت صرف گذشتہ بچاس سال میں حاصل کریائی ہے۔ میں فرانسیسی عورت کے بارے میں اس لئے بات کررہی ہوں کیونکہ میں خود بھی ایک فرانسیسی عورت ہول لیکن میری بات کا اطلاق بیشتر یورپی مما لک پربھی ہوتا ہے۔ بیشتر بور پیوں کے لئے میری تحقیق کا حاصل حیران کن اور ان كے تصور اسلام كے بالكل الث ہے۔ ليكن مجھے اب مزيد كسى كى كوئى پرواہ نہيں تھى كدوہ اسلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اسلام مجھے تیزی کے ساتھ اپنی طرف کھینچتا چلا جار ہاتھااور میں قطعاً مزاحمت نہ کرسکتی تھی۔ میں نے مطالعہ و تحقیق کو جاری رکھا کیونکہ اسلام کے بارے میں چندنکات ایسے تھےجنہیں میں سمجھند یائی تھی۔ مجھےان نکات کی وضاحت اسلام کے مجموعی مطالعہ سے ملی ، اسلام کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کے سارے پہلوؤں کا مطالعہ کریں ،صرف چندحصوں کے مطالعہ سے آپ اسے نہیں جان سکتے کیونکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، مجھے اسلام کی ہر بات منطقی اور معقول کئی میں نے بہت کوشش کی کہوئی غیرمنطقی اور نامعقول بات ملے مگر نہ ملی۔اسلام میں ہر بات کی ایک عقلی وضاحت موجود ہے،اسلام عیسائیت کی طرح نہیں ہے جہاں سوالات كے بغير ہر بات كوشكيم كرنے كے لئے كہاجاتا ہے۔اسلام كوسجھنے كے لئے ميں نے بھى مسلمانوں،ان کے افعال اور رو بوں کوئبیں دیکھا بلکہ ہمیشہ اسلام کے سرچشمہ کودیکھا ہے اور بغیر کسی فرد کی مداخلت اور اثرات کے اس کا اسلے مطالعہ کیا ہے۔ میں نے اپنی اس تحقیق ومطالعہ کے لئے نہایت مختصر وقت لیا ،صرف تین ہفتے ان تین ہفتوں میں ہی اسلام میرے لئے ایک' مقناطیس' بن چکا تھا اور میرے ذہن پر'' وہم' 'کی طرح چھا گیا تھا۔ میں نے محسوس کرلیا کہ اب میرے لئے اسلام قبول کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا۔ بالآخر جب میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرلیا تو میں نے ان تمام مشکلات کے بارے میں سوچا جوفرانسیسی معاشرے میں مجھے پیش آسکتی تھیں۔ مجھے ان مشکلات کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میرے نزدیک سب سے اہم اسلام تھا۔ جب

میں نے اسلام قبول کیا تو میں اپن تعلیم کے سلسلے میں کینیڈ امیں تھے کئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا کیونکہ وہاں کے لوگ ان معاملات پر توجہ نہیں دیتے ، مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا کیونکہ وہاں کے لوگ ان معاملات پر توجہ نہیں دیتے ، مشکل کا فرانس میں پیدا ہونی تھیں جہاں کے ممل غیر مسلم ماحول میں مجھے اپنی ایک ایسی فیملی کا سامنا کرنا تھا جس میں مسلمانوں کے لئے برائے نام بھی تخل ورواداری نہ تھی اور جہاں اسلام کی ہربات کا تعلق عربوں سے جوڑا جاتا ہے۔

اگرچہ میں پیرس میں رہتی تھی گرمیرے کوئی نیادہ مسلمان دوست نہ تھے۔
فرانس واپسی پر بغیر سرڈ ھانے بی مجھے بے شار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہاں کے
لوگ لمحے کے لئے بھی یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ میں مسلمان ہوں ، فرانس میں جب کوئی
مرد کی عورت سے ملتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس نے عورت سے ہاتھ نہیں ملانا بلکہ اس کے
رخساروں پر بوسہ دینا ہے اس لئے جب میں کی مرد کو بہلو کہتی اور بوسہ لینے دیئے سے
انکار کردیتی تو وہ اپنی تذکیل محسوں کرتا اور میں اسے بالکل عجیب وغریب اور اجبی گئی۔
تاہم مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتے اور نہ بھے پر کوئی دباؤ
تاہم مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتے اور نہ بھے پر کوئی دباؤ
ڈال سکتے ہیں ان کے پاس مسلم کا ایک ہی حل تھا کہ وہ میرے انتخاب سے اتفاق نہ
کرتے ہوئے بھی اس کا احر ام کریں۔ الحمد لللہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے زیادہ
مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا میں کئی نومسلم فرانسیسی عور توں سے ملی ہوں جنہیں اپنے گھر
والوں کی طرف سے بے شار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

اسلام میری زندگی میں کیا تبدیلیال لایا؟ جواب بہت سادہ ساہے کہ خوردونوش سے لے کر کپڑوں اور دوسروں سے تعلقات تک ہر چیز میں تبدیلی آئی۔ میں روز انہ پانچ وقت نماز ادا کرتی ہوں؛ مار ورمضان میں روز ہے رکھتی ہوں اور زکو ۃ ادا کرتی ہوں۔ وقت نماز ادا کرتی ہوں۔ گذشتہ سال فرصلے ڈھیا نے اور ملج کپڑے ہوں اور اپنے سرکو بھی ڈھانپ رہی ہوں۔ گذشتہ سال میں سے فرانس چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اب میں مراکش میں ہوں جہاں میں کام کرتی ہوں، میری ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن شادی کا پروگرام رکھتی ہوں، انشاء اللہ جلد۔

مسلک کانسام: امریکہ

سابقه مذهب عيرائيت

# یقین محکم عمل پیهم امریکی ایک نومسلم خانون کی ایمان افروز داستان

اس سردوگرم دنیا کے مصاب و مشکلات سے پھر پوراور مصروف زندگی میں بے شارلوگ کسی ان دیکھی چیز کی تلاش میں سرگردال دکھائی دیتے ہیں، ان میں اکثر یہ بھی نہیں جانتے محمانہیں کس چیز کی تلاش ہے۔ پچھلوگ اپنے مسائل کاحل ندا ہب میں تلاش کر لیتے ہیں، لوگوں کو کسی مقصد کی ضرورت اور ہاں نظریاتی طور پر انتشاراور نشیب و فراز میں مبتالا آج کی دنیا میں 'جی'' کی تلاش بہت مشکل ہے گر میں سے کو ڈھونڈ نے میں کامیاب ہوگئی۔

میں امریکہ میں رہنے والی ایک عیسائی لڑکی تھی ، میں با قاعدگی سے چرچ جاتی تھی گر پھر بھی میرے قلب و ذہن پر بیاحساس چھایار ہتا تھا کہ جیسے میں کسی قیمتی چیز سے محروم ہوں بہت سے دوسروں لوگوں کی طرح میں بھی اپنے دل میں کسی خلا کومسوں کرتی تھی ہم میں بہت اوران کے چروں پرخوشی بھی و کھائی دیتے ہیں اوران کے چروں پرخوشی بھی و کھائی دیتے ہیں۔ یہی حالت میری بھی تھی۔ دیتی ہے گراندر سے وہ محروم اور ممگین ہوتے ہیں۔ یہی حالت میری بھی تھی۔

میں عیسائیت کے بارے میں شکوک وشبہات میں مبتلاتھی مگر کوئی میرے سوالوں کو سلی بخش جواب نہیں دے پاتا تھا، اس لئے میں نے فدہب کا کورس لیا تا کہ عیسائیت کا مطالعہ کرسکوں، میں نے اپنے چرچ کے پروگراموں میں بھی اضافہ کردیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ''اے اللہ مجھے سیائی کاراستہ دکھا''۔

میں یو نیورٹی میں عرب طلباء سے ملی اوران کی دوست بن گئی، میں نے انہیں نہایت پرکشش پایا مجھے ان کا کھانا، موسیقی اور زبان بہت پسند آئی وہ فدہب 'اسلام'' کے بارے میں گفتگو کرتے تو میں ان سے پوچھتی'' یہ اسلام کیا ہے؟'' مجھے اسلام کے

www.besturdubooks.net

بارے میں کوئی زیادہ علم نہیں تھا۔ بے شار امریکی اسلام کے بارے میں بالکل نہیں جانتے یا پھر بہت کم معلومات رکھتے ہیں یا پھروہ اسلام کے بارے میں میڈیا کے ذریعے پیسیلائے گئے جھوٹ اور من گھڑت بری داستانوں سے واقف ہیں۔ میں اسلام کے لئے متحس تھی اس لئے میں نے اسلام کے بارے میں تحقیق شروع کردی، میں نے اسلام کتابیں اور قر آن مجید کے اگریزی ترجے کو پڑھا، مسلمانوں سے ملاقاتیں کیں، میں نے اسلام کو ایک دکش اور پرامن فد جہب پایا۔ اسلام میں مجھے اپ ذہن میں اٹھنے والے تمام سوالوں کا جواب لل گیا۔ قلب وذہن کو طمانیت حاصل ہوئی، اسلام نے نواک اللہ اللہ ناہیں کے محمول کی اور میں جان گئی کہ حضرت میں علیہ السلام صرف ایک بیغیم سے اور محمول کی اور میں جان گئی کہ حضرت میں علیہ السلام صرف ایک بیغیم سے اور محمول کی اور میں جان گئی کہ حضرت میں علیہ السلام تبول کرلیا اور رمضان کے آخری رسول۔ میرے دل نے محسوں کرلیا اور مضان کے آخری تین روز ہے بھی رکھے۔ میں المہارک کو میں نے اسلام قبول کرلیا اور رمضان کے آخری تین روز ہے بھی رکھے۔ میں بہت فوش تھی کیونکہ میرے دل کا خلا خالص خوشیوں اور طمانیت سے پر ہو چکا تھا اور میں اسٹے آپول کو اللہ تعالی کے بہت قریب محسوں کر بی تھی۔

اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی میں ایمان کی آ زمائش آنے والی تھی۔ جھے اپنے عیسائی والدین کو اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتانا تھالیکن میں نے اس میں چند ماہ کی تاخیر کرنے کا فیصلہ کیا تا کہ میں اپنی قوت ایمانی کو مزید مضبوط کرلوں۔ یو نیورشی میں عرب دوستوں میں سے ایک نے مجھے شادی کی پیش کش کی میں نے اس پیش کش کو قبول کرلیا۔ بہت سے دیگر امریکیوں کی طرح میرے باپ کو بھی یہ بات پہندنہ تھی کہ اس کی لڑکی کسی غیر ملک کے شہری سے شادی کرے گر میں اپنے موقف پر مضبوطی سے ڈٹ گئی اور اپنے والدین کو مجور کیا کہ وہ میرے شوہر کو قبول کرلیں۔ یہ معرکہ میں نے ان کے سرکرلیا، اب مجھے آنہیں یہ حقیقت بھی بتاناتھی کہ میں مسلمان ہو پکی ہوں میں نے ان کو آخر بتایا کہ میں مسلمان ہو پکی ہوں میں نے ان کو آخر بتایا کہ میں مسلمان ہو پکی ہوں انہیں اس خبر سے زبر دست دھچکا لگا اور وہ بہت پر شان ہوگئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ شاید انہوں نے مجھے غلط طریقے سے پر وان چر صایا ہے ان کی سجھ میں سے بات نہیں آ رہی تھی کہ میں اب بھی ان سے پہلے ہی کی طرح محبت کرتی ہوں اور میں نے اسلام کوا پی خوشیوں اور طمانیت قلب کی خاطر قبول کیا ہے۔

میرے والدین کا خیال تھا کہ مسلمان بھی ہندوؤں کی طرح ہوتے ہیں اور سپائی سے بہت دور ہیں۔ وہ مذہب کے معاملے میں ہروقت مجھ سے جھکڑنے لگے میرا دل بہت دکھتا مگر میں اپنے عقیدے پر مضبوطی سے جمی رہی۔

اس کے بعد جاب کا مسئلہ آگیا، وہ اس پر بھی مجھ سے ناراض ہو گئے جاب ان کے بزد یک بجیب وغریب چر بھی اور وہ نہیں چا ہے تھے کہ لوگ مجھے جاب میں دیکھیں، ان کی سمجھ میں رہے بات نہیں آرہی تھی کہ جاب تو میں اللہ تعالیٰ کے تھم کی اطاعت اور اپنی ذات کے احترام میں کر رہی ہول، مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، والدین کے ساتھ کشکش جاری رہی ۔ اللہ تعالیٰ کی مدداور فضل سے امریکی معاشرے میں پیش آنے والی مشکلات کا جاری رہی رہی ، آہتہ یہ مشکلات میرے لئے آسان ہوتی گئیں۔

میں اپنے والدین کے سلسلے میں بہت صبر سے کام لے رہی تھی اور مجھے ان کے رویے میں تبدیلی کا انظارتھا، تین سال گزرگئے، پہلے کی نسبت میرے فدہب کے بارے میں ان کا رویہ بہتر ہونے لگا اب آٹھ سال گزر چکے ہیں، وہ اپنی آ تکھوں ہے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے مجھے ایک اچھے انسان میں تبدیل کر کے مجھے ایک زیادہ فرما نبر دار اور احترام کرنے والی بیٹی بنادیا ہے۔ بشک وہ میرے فدہب پریقین نہیں رکھتے گرکم از کم وہ اسلام کو پہلے کی نسبت بہتر سمجھتے ہیں اور میرے قبول اسلام کو انہوں نے میر اا نتخاب سمجھ کر قبول کر لیا ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ اسلام نے مجھے خوش وخرم بنادیا ہے۔



مسلک کانسام: چین

سابقه مذهب بدهمت

# قرآن مجید کے سائنسی انکشافات چینی لڑکی کے قبول اسلام کانی اور سن

#### اسلام كاذر بعهب

میری زندگی میں میرے لئے جوسب سے اہم اور سود مند واقعہ ہوسکتا تھا وہ میرااسلام قبول کرنا ہے۔سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے صراطمتنقیم و کھایا میں ۲۵ سال کی ایک چینی لڑکی ہوں کمبوڈیا میں پیدا ہوئی اور چارسال کی عمر میں اپنی فیلی کے ہمراہ فرانس چلی آئی۔میری فیلی ایک روایت پرست چینی فیملی ہے ندہبا میرے والدین بدھ مت کے پیروکار ہیں ، ان کا یہ مذہبی تعلق بھی روایتی ہے وہ اس لئے بدھ مت ہیں کہ میرے دادا دادی رنانا نانی ( یعنی ان کے والدین ) کاتعلق بدھ مت سے ہے۔ چونکہ میرے والدین کٹرفتم کے نہ ہی نہیں ہیں اس لئے انہوں نے مجھے نہ ہب کی کوئی تعلیم نہ دی،علاوہ ازیں وہ بدھ مت کی با قاعد گی سے عبادت وغیرہ بھی نہیں کرتے جب بھی میں نے ان سے مذہبی رسموں کے بارے میں یو چھا کہ وہ بیر سمیں کیوں کرتے ہیں تو وہ کوئی وضاحت بھی نہ کر سکے۔ میں اگر چہ بدھ مت کے پیروکارتو نہ تھی مگر میری شخصیت اور رویے پر بدھازم کے فلیفے اور اخلاقی اقدار کے اثرات نمایاں تھے۔اس تھے ملیو ماحول میں فرانس کے یہود و نصاریٰ کے معاشرتی ماحول کا بھی اضافہ کرلیں، فرانس فکری آزادی اورانسانی حقوق کاعلمبردارایک کثیرالثقافتی ملک ہے ندہ بأ کیتھولک اکثریت کا حامل خطہ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اسلام یہاں کا دوسر ابر اندہب ہے فرانس کی آبادی میں شالی افریقی ممالک کے افراد بھی اہم تعدا در کھتے ہیں اور اس کی وجہ فرانس کا نوآ بادیاتی ماضی ہے۔ زیادہ ترمسلمان عرب مراکشی اور سیاہ افریقی ہیں۔صدی کے 7 خری عشرے میں فرانس میں کئی وہشت گردوں کے بم حملوں کے خوفناک خونی مناظر المي و كيم من جن كالزام اسلامي گرويوں برلگايا گيا فرانس ميں عربوں كوعزت واحترام

کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ بڑی تعداد میں فرانسیسی اسلام سے خوف زدہ ہیں اوران کے ذہنوں میں اسلام کا نہایت منفی (برا) تصور ہے۔

میں مغرب کی نئ نسل کے ساتھ بروان چڑھی ہوں ندہب سے متعلق ہر چیز کے ساتھ بے اعتنائی برتی ہے۔علاوہ از میں پنسل آ زادی کی متنی ہے اور ہرتنم کی اچھی یا بری قدیم روایات سے تعلق ختم کرنا جا ہتی ہے دنیا کے مادہ پرستانداور الحادی تصورات نے بھی اس نسل کو کنفیوز کیا ہے۔میرے زیادہ تر دوست بور پی ہیں میرے ہم جماعت كمبوديات لي كرالجزائرتك دنيا محتلف خطوں سے تعلق ركھتے ہیں اسلام میں میری دلچیں سے پہلے نہایت مذہبی کوئی فردمیرا دوست نہ تھا اور میرے دوستوں میں ہے کسی نے بھی بھی اپنا نمرہبی نقطہ نظر نہیں بتایا تھا۔ نمر جب پریقین یہاں نہیں پایا جاتا مخضر یہود و نصاریٰ کا پس منظرر کھنے والے فرانس کے سیکولر معاشرے میں جہاں مختلف کلچر کھل مل چے ہیں، میں اپنی روایتی چینی فیملی کے ساتھ رور ہی تھی اس سے آپ انداز ولگا سکتے ہیں کہ سی بھی مذہبی روکا مجھ پر کوئی اثر نہ تھا۔ تا ہم اسلام کا میرے ذہن میں ایک براا میج ضرور تھا وہی ایج جومغربی ممالک نے بنایا تھا۔علاوہ ازیں مذاہب کے بارے میں میرا نقطه نظر بڑی حد تک منفی تھا میرے خیالات کے مطابق مذہب کو اپنے پیروکاروں کی اخلاقی اقداراوررویوں پرنہایت اچھے،مضبوط اور گہرے اثرات مرتب کرنے جا ہئیں۔ کیکن میں نے اپنے اردگر دجود یکھا اور تاریخ میں جو پڑھا تھا وہ نہایت تاریک پہلو لئے ہوئے تھا مثلاً مذہبی جنگیں ، مذہبی قتل و غارت ( خاص طور پر پروٹسٹنٹ عیسائیوں کو ذرج كرنے كے بولناك واقعات) قدامت ببندى، سائنسى ترقى كى مخالفت، اسلامى بنياد ىرىتى وغيره وغيره ـ

تاہم ایک سپریم پاور پرمیرایقین تھا جو پوری دنیا پر حکمرانی کرتی ہے اور جے میں خدا کہنے کی جسارت نہ کرسکتی تھی کیونکہ میں ڈرتی تھی کہ لوگ خدا کے نام پر کیا پچھ (غلط) نہیں کرتے ۔ میں مانتی تھی کہ اس خصوصی سیار ہے یعنی کرہ ارض پر زندگی کا ظہور کسی خوش کن اتفاقی حادثے میں کن اتفاقی کا نتیجہ نہ تھا۔ کا بنات میں اس قدر حسن ترتیب ہے کہ کسی اتفاقی حادثے میں ظہور پذیر ہونے والی چیزوں میں میمکن ہی نہیں ۔ ایٹم سے لے کرستاروں تک کا ننات کی ہر چیز اپنی تھے جگہ پر ہے۔ دنیا کو قابو میں رکھنے والی اس سپریا ور پر میں یقین رکھتی تھی مگر ہر

قتم کے ندہب کو میں نے مستر دکیا ہوا تھا۔ میں نے بھی بھی زیادہ گہرائی سے اس مسئلہ پر غورنہ کیا تھا یہاں تک کہ ساڑھے تین سال قبل مسلمان دوستوں سے میری ملا قات ہوگی۔

یہ اس وقت ہوا جب مجھے اپنی تعلیم کے لئے دوسر سے شہر جانا ہوا، میں اپنی والدین کے شہر سے کانی دورتھی میں تنہا اور خود مخارتھی ۔ یو نیورٹی میں میری مراکش کے مسلمانوں سے شاسائی ہوئی ان میں سے ایک میرا بہترین دوست بن گیا اس کے ذریعے میں نے اسلام کا ایک اور بی چرہ دیکھا اس نے سب سے پہلے ایمان کا سب سے اہم نکتہ جو مجھے ذبی شین کرایا وہ اللہ تعالی کی ہستی اور اس کے میکا و بے مثال ہونے کہ پیقین رکھنا تھا۔ اس نے اسلام میں خوا تین کے حقوق کے بارے میں مجھے بتایا اور یہ بی کہ لفظ ''اسلام' کے کیا معنی ہیں۔ اس نے اسلام اور دیگر مدا جب (عیسائیت، مبودیت، بدھ مت وغیرہ) میں پائے جانے والے فرق بھی واضح کے ۔ میں نے محسوس کیا کہ اسلام دیگر مذا جب کی طرح نہیں ہے اسلام کے معنی تو ''اللہ تعالیٰ کی ممل اطاعت کیا کہ اسلام دیگر مذا جب کی طرح نہیں ہے اسلام کے معنی تو ''اللہ تعالیٰ کی مضل اطاعت وفر ما نبرداری'' کے بیں اور مسلمان کا مطلب ہے''وہ فر دجواللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے مکمل شاہیم ہوجائے'' میں اسلام کے اعلیٰ معیار سے بہت متاثر ہوئی۔

اس کے بعد میں اسلام کے نظریہ تقدیر، فرشتوں، جنوں اور یوم حساب سے
آگاہ ہوئی۔ میں نے یہ بھی جان لیا کہ قرآن مجید حضرت محمر سلی اللہ علیہ وسلم پر سلطر ح
نازل ہوا۔ ان تمام انکشافات سے میری سمجھ میں یہ بات آگئ کہ کرہ ارض پر انسان کی
آمد کا مقصد کیا ہے میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا کہ انسان خیر وشر میں تمیز کرنے کی
صلاحیت سے مزین ہے، اگر خدا ہے تو پھر انسان اور خدا کے درمیان کوئی باطنی یا روحانی
تعلق اور رابط کیوں نہیں تا کہ انسان اللہ سے براہ راست خیر وشر کے بارے میں جان
سکے۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے نزدیک بیدا کہ خاصا مزاحیہ سوال
ہے لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ میری کی قتم کی کوئی غربی بنیاد اور پس منظر نہیں ہے۔ میں
تقریباً آٹھ ماہ تک تمام امور پر جیران و پریشان ہوتی رہی۔ اللہ تعالی اور خدا ہب کے
بارے میں اپنے احساسات کو میں نے اپنے بہترین دوستوں کے سامنے بھی بیان نہ کیا۔
بارے میں اپنے احساسات کو میں نے اپنے بہترین دوستوں کے سامنے بھی بیان نہ کیا۔
درحقیقت میں نہیں چاہتی تھی کہ اس اہم اشور پر کوئی بھی مجھ پر اثر انداز ہو، میں سچائی کو ہر
مکن واقعیت کے ساتھ خود تلاش کرنا چاہتی تھی میری ہمیشہ بیہ خواہش ہوتی کہ میں تہائی

میں اس مسئلہ پرغور وفکر کروں۔البتہ میرےاندر بیہ عجیب احساس تھا کہ مجھے غلط راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہئے کونکہ بیہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا تاہم میں بیہ محسوس کرتی تھی کہ میرے پاس انتخاب کا ایک ہی راستہ ہے میں قدم آگے بڑھانے سے خوف زوہ تھی اگلے دو ماہ کے دوران میں میں بہت ہی پریشان اور تذبذب کا شکار رہی۔

مجھے جب بھی تنہائی کا موقعہ ملتا میں مطالعہ کرتی۔ میں نے تین الہامی مذاہب کے بارے میں ایک کتاب پڑھی میں نے مذاہب سے متعلق کتابوں کے منتخب حصوں کا مطالعہ بھی کیا۔ اسلام کے بارے میں مضامین بھی پڑھے اور موریس بوکائے Maurice مطالعہ بھی کیا۔ اس کتاب میں Bucaillie) کی کتاب ''بائل، قرآن اور سائنس'' کا مطالعہ بھی کیا۔ اس کتاب میں جدید سائنسی دریافتوں اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بائبل اور قرآن مجید میں کئے گئے سائنسی انکشافات کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے یہ کتاب بڑی حد تک حقیقت پہندانے تھی اور سائنسی انکشافات کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے جے سعودی عرب جانے کا اتفاق ہوا تھا۔

اس کی پیروی کرتے ہیں۔ www.besturdubooks.net ال کے بعدا سے بی سوالات حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی میر سے ذہن میں پیدا ہوئے میرااس بات پریفین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لئے اس تک قرآن مجید پہنچانے کا خصوصی کا م حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ میں اس بات سے بہت متاثر ہوئی کہ ہر فر دخواہ وہ مسلمان ہے یا غیرمسلم وہ اس حقیقت سے اس بات ہے بہت متاثر ہوئی کہ ہر فر دخواہ وہ مسلمان ہے یا غیرمسلم وہ اس حقیقت سے اتفاق کرتا ہے کہ قرآن مجیدانتہائی زور داراور اثر انگیز عربی زبان میں لکھا گیا ہے۔

جب میں نے یہ پڑھا کہ تر آن مجید نے دریافت رابات بل ان سائنی علوم کے انکشافات کئے تھے جنہیں ہم آج جدید نیکنالوجی سے دریافت رابات کر پائے ہیں مثلاً جنین کی نشو ونما، تو میں مزید متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس سے بل مجھے قطعاً علم نہیں تھا کہ قرآن نے بہت سے سائنسی حقائل بھی بیان کئے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ سورج اور چاند مخصوص مداروں میں گردش کرتے ہیں۔ (سورۃ نمبر ۲۱ کی آیت نمبر ۳۳ ساک آیا ہے کہ جب کوئی دریا کسی سمندر سے ماتا ہے تو شیریں اور تلخ وشور پانی کے درمیان پردہ حاکل رہتا کوئی دریا کسی سمندر سے ماتا ہے تو شیریں اور تلخ وشور پانی کے درمیان پردہ حاکل رہتا ہے (سورۃ نمبر ۲۵ کی آیات نمبر ۳۵ سورۃ ۳۵ کی آیت نمبر ۲۱ سے متعلق ہے۔ مترجم ) گئ آیات میں قرآن مجید نے زمین پر زندگی کے لئے پانی تا ۲۱ سے متعلق ہے۔ مترجم ) گئ آیات میں قرآن نے میری آئی میں کھولیں اور میں کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ قرآن نے میری آئی میں کھولیں اور میں نے اسلام قبول کرلیا۔



سسابسته نام: الركس سابقه مذهب: عيما تيت اسلامي نام: فوزيراحم مسلك كانسام: الگليندُ

## فوزیداحمر،قطرے۔ یے گہر ہونے تک

#### اعتكاف كاشرف:

 ۳۰ رمضان المبارک ۲۰۸ ه کی افطاری کے ساتھ شام عید کا آغاز ہوا۔ فضا میں مسرتیں بھر گئیں ،بعض خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روزے رکھنے اور ماہ صیام کی برکتوں اور رحمتوں سے فیض یاب ہونے کی تو فیق عطا فر مائی بعض عیدمنانے کے پروگرام میں مصروف، بعض بارگاہ الہی میں ملتجی ہے کہ ان کی عباوت کو شرف قبولیت حاصل ہوجائے، بیچے اپنے طور برآنے والی صبح کی خوشیوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ میں نے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا بے پایاں رحمتوں سے نواز نے برشکر ادا کیا۔اس وقت میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش مجل رہی تھی کہ سی نہ کسی طرح فوزیہ احمد ، جو اینے وطن، اینے بہن بھائیوں، عزیز واقارب سے دور بہت دوریاکتان میں اینے جھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں زندگی کی تمام دلچیپیوں کو الوداع كهه كرصرف ربٍ كا كنات كي ہوكررہ گئي تھيں ، سے شرف ملا قات حاصل كيا جائے ، عید کی شام بڑی مصروف ہوتی ہے سواری کا ملنا دشوار اور تنہاعورت کا باہر نکلنا تو دشوارتر، لیکن خالق کا تنات مقلب القلوب بھی ہے اور مسبب الاسباب بھی کسی نیک کام کا ارادہ كركة ويكھئے وہ فورا وسائل مہيا فرماديتا ہے لہذااس كى رحمت سے ميرے بھا نجے نے بجھے عزیزہ محتر مہ کے ہاں پہنچانے اور واپس لانے کی پیش کش کردی۔

فوزیہ احمد کے ہاں پینجی تو عجب عالم تھا وہ مسر ورخیس کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت سے نوازا بیچے خوش تھے کہ مال نے دس دن بعد اپنی صورت و کھائی۔ بالخصوص دوسالہ بی تو ان سے علیحدہ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی کہ کہیں امی پھر غائب نہ ہو جا ئیں۔ سسرال والوں کوفخر تھا کہان کی بہوکواعتکاف کا اعز از

حاصل ہوا، فو زیداحمہ انکساری سے کہہ رہی تھیں'' میں تو بہت گنہگار ہوں''ان کی ایک رشتہ دارخاتون کا جواب تھا'' ایسامت کہوتہ ہیں گنہگار کہنے والا یا سجھنے والاخود گنہگار ہوگا''
اور میں سوچوں میں گم تھی کہ بیروہ بی خاتون ہے جس نے پورپین والدین کے ہاں جنم لیا ہے، مغرب کی عربیاں اور بے لگام تہذیب میں پرورش پائی ، یہ پنم عربیاں بغیر آستیوں کے بلا وُز اور میض پہننے والی خاتون آج تقدی کالباس اور سے اعتکاف کی بابر کت دنیا سے باہر آئی تھیں اور ہم مسلمان معاشرے میں جنم لینے والے انہیں ایک نظر دیکھنے کے لئے بے چین ،ان سے دوستی پہنازاں ،ان سے دعاؤں کے طلب گار تھے۔

#### جذبُه ايماني:

آخروہ کونسا جذبہ تھا جس نے ان محرم خاتون کو ایک چوبارے سے ملحق چھوٹی سی بالکونی جواسٹورروم کے لئے مخص ہے لا بٹھایا تھا جس میں بمشکل ایک جائے نماز بچھانے کی جگہ خالی تھی۔ جس کی اگر دن کے وقت کھڑکیاں کھولی جا کیں تو سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ خیمہ زن ، بن کی جا کیں تو پکھا چلنے کے باجو دجس اور گری سے انسان بے حال ، یہ وہی جذبہ تھا جس کے تحت سیدنا حضرت بلال نے مکہ کی گرم سلول کو دشن کی طرح تبتی ہوئی ریت میں گوشت کو پکھلا دینے والی پھرکی گرم سلول کو دشن کے ہاتھوں سینے پررکھوالیالیکن پھر بھی اللہ احساد اللہ احساد کی صدا بلند فرماتے رہے۔

یہ وہی جذبہ تھا جس نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ و جہہ کواپنی جان خطرے میں ڈال کر خاتم المرسلین سرور انبیا ، حسلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لٹادیا تھا، جب کہ کاشانہ اقدس کے باہر دشمن بر ہنہ تلواریں لئے کھڑے تھے۔ یہ وہی جذبہ تھا جس نے یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کواپنی جان جو کھوں میں ڈال کر بیام برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سفر بنادیا تھا، اور غار تو رمیں زہر لیے سانپ ہے ڈے جانے کے باوجود مہر لب رکھا کہ مجبوب علیہ الصلوٰ قوالسلام کے آرام میں خلل نہ پڑے۔

یہ وہی جذبہ تھا جس کے تحت سیدنا خباب بن ارت کے جسم کی چربی ہے کا فروں کی دہمائی ہوئی آگ سرد پڑ جاتی ہے لیکن وہ خالق کا ئنات کے پیامبر صلی الله عليه وسلم كاساته جھوڑنے سے انكاركر ستے رہے۔

یدو ہی جذبہ تھا جس نے یا سربن عامر کوشع رسالت علیہ الصلوٰ قوالسلام کا ایسا پروانہ بنایا کہ دشمنان حق نے انہیں پہتی ہوئی ریت پرلٹایا، وحشیانہ سزائیں ویں ،لیکن انہوں نے راہ حق سے منہ نہ موڑا، اور مصائب وآلام جھیلتے جھیلتے جان جانِ آفریں کے سیر دکر دی۔

یہ وہی جذبہ تھا جس کے تحت حضرت سمیہ نے اپنے ضعیف و نا تو ال جسم پر دشمن دین ابوجہل کے تیر کھائے اور پھر اسلام کی اولین شہید خاتون کے قطیم مرتبے کو جا پہنچیں۔

یہ وہی جذبہ تھا جس سے سرشار ہو کرغز و وَ احد میں حضرت قادہ ابن نعمان نے عرب کے صادق و امین قائد انسانیت علیہ الصلوۃ و السلام کے چہر و اقد س کو بچانے کے لئے اپنے چہر نے کو دشمنوں کے تیروں کے خلاف ڈھال بنائے رکھا، یہاں تک کہ آئکھ کا ڈیلا ہاتھ میں آگر اجسے د کھے کر مجبوب رب کا ئنات کی آئکھوں میں بھی آنسوآ گئے (یا در ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ و السلام کی دعا سے آئکھ کی بینائی بحال ہوگئ تھی )۔

ہاں فوزیہ احمر کے اعتماف میں اس شم کا جذبہ کارفر ماتھا، یہ وہ کا تون توہیں جو جھی پاکستان کی فضاء میں گھن محسوس کرتی تھیں جو چند برس قبل اپنے شوہر سے انگلینڈ واپس جانے کا مطالبہ کرتی تھیں اور یہ مطالبہ جائز بھی تھا۔ انگلینڈ سے پاکستان آت وقت ان سے جلدی واپس لوٹے کا وعدہ ہوا تھا، کیکن ان کے سسر کی طویل علالت، انتقال اور دیگر گھریلوذ مہداریاں ایفائے عہد میں حائل ہو گئیں تھیں۔فوزیہ احمد ایک تنگ مکان میں بادل نخواستہ مشتر کہ خاندانی نظام کے تحت زندگی کے دن گزارتی رہیں لیکن انگلینڈ واپس جانے کا اصرار بھی ہرروز ہررنگ میں ہوتا رہا۔

بچين اور تعليم:

محتر مہ فوزیہ احمہ نے سوئٹر رلینڈ کی حسین ترین وادی انٹرلیکن میں خوش حال پڑھے لکھے والدین کے ہاں آ نکھ کھولی تھی۔ انٹرلیکن جو گہرے نیلے آسان تلے برف کا لبادہ اوڑھے پہاڑوں میں گھری ہوئی نیگوں جھیلوں کے درمیان واقعہ تشمیر جنت نظیر کی نظیر ہے جہاں مالک ارض وساء کی صناعی کے مناظر ہر سودعوت نظارہ وفکر دیتے رہتے

بیں جہال فطرت کا حسن ہر دم شباب پر رہتا ہے، نیز موسم بہار میں حدنظر تک زمین پھول کی چادراوڑ ہے لیتی ہے، گھرول اور باغیجوں میں سیبوں کے درختوں پر سفید پھول کھلتے ہیں تو فضا مہک اٹھتی ہے۔ ہر سال مکانوں کی آ رائش کے مقابلے کا اعلان ہوتا ہے تو مکین انعام حاصل کرنے کے لئے درو دیوار کو گلتان میں تبدیل کر دیتے ہیں دنیا بھر سے حسن فطرت کے پستار کشال کشال چلے آتے ہیں، تہذیب نو کے زخم خوردہ یہاں کی عطر بیز ہواؤں سے مشام جان کو معطر کر کے لوشتے ہیں سکون کے ان متلاشیوں کی قدر دسال بھراصل آبادی سے دوگئی رہتی ہے۔

فوزیہ احمہ کے والدین انہیں بے حد پیارکرتے اور مارٹس کہہ کر پکارتے اس پرکشش اور تفریکی مقام میں پکی نے اپنا بجپن زندگی کے بے فکری کا دورا نٹرلیکن کے اسکول سے پاس کیا، کالج میں گذارا سیکنڈری اسکول ایج کیشن کا امتحان یہاں کے اسکول سے پاس کیا، کالج میں داخلہ لیا اور تین سال کا ڈپلومہ حاصل کیا کالج کی تعلیم کے ساتھ مقامی ٹاؤن ہال میں ایڈ منسٹریشن کی عملی تربیت حاصل کی تین بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹی پھول ہی مارٹس منسٹریشن کی عملی تربیت حاصل کی تین بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹی پھول ہی مارٹس بجین اور تعلیم کے دوران تالی کی مانند پھولوں کی رسیاتھی۔ گھوڑ سے پرسوار ہوتی تو وادی میں دورنکل جاتی اور فطرت کے حسن میں کھوجاتی، کھیلوں میں حصہ لیتی تو اول پوزیشن عبل دورنکل جاتی اور فطرت کے حسن میں کھوجاتی، کھیلوں میں حصہ لیتی تو اول پوزیشن حاصل کرتی اور ہرد کیصنے والی آئی کھاس کی برق رفتاری پرسششدرہ جاتی۔

مارکس کا آبائی وطن سوئٹز رلینڈ تین ملکوں فرانس، اٹلی اور جرمنی کی سرحدوں پرواقع ہے یہاں ان ممالک ہی کی زبانیں بولی جاتیں ہیں یہ تین زبانوں کا ملک ہے انٹرلیکن کی دلفریب وادی میں جرمنی کے قریب واقع ہونے کے باعث جرمنی زبان بولی جاتی ہونے کے دوسری زبانیس کھنے کا جاتی ہوئی ہوں نے اسی زبان میں اپنی تعلیم کمل کی لیکن مغرب کی دوسری زبانیس کھنے کا شوق جنون کی حدول کو چھور ہاتھا وہ اپنے اکلوتے بردے بھائی کے پاس اسپین چلی گئیں جہاں وہ بطور فیکٹری انجیس متعلق نو ماہ کا جہاں وہ بطور فیکٹری انجیس متعلق نو ماہ کا کورس کیا ،انگریزی سیمنے کیا شوق سر پرسوار ہواتو انگلینڈ جا پہنچین ۔

قبول اسلام اورشادي

انگلینڈ پہنچ کراگریزی زبان کے جس کورس میں داخلہ لیاس میں ایک پاکتانی نوجوان ایم آئی احربھی داخلہ لے چکے تھے وہ کسیٹریولنگ ایجنسی میں ملازم تھے اور مارلس سے شادی کے خواہاں تھے۔ مارلس نے اپ والدین سے اجازت چاہی ان کا خاندان نہ ہی لحاظ سے پروٹسٹنٹ عیسائی تھا، والد کا مطالعہ بہت وسیع تھا انہوں نے بیٹی خاندان نہ ہی لحاظ سے پروٹسٹنٹ عیسائی تھا، والد کا مطالعہ بہت وسیع تھا انہوں نے بیٹی سے کہا کہ انہیں اس نوجوان کی ذات پرتو کوئی اعتراض نہیں لیکن جس ملک سے پیعلق رکھتے ہیں وہ یورپ سے سوسال چیھے ہے بہتر یہ ہے کہ ائیر ہوسٹس بن کر اس ملک کی زبوں حالی کواپئی آئی تھوں سے دیکھ آؤاوراگر پاکٹانی قوم کی خصوصیات جانا چا ہوتو یہ کتاب بیٹی کہا تھ میں تھا دی ،جس کے ہاتھ میں تھا دی ،جس کے بہتے صفح پر بیدرج تھا۔

"کہ اگر کوئی پاکتانی اوھار لیتا ہے تو پہلی باروہ وقت پر رقم اللہ کے اللہ کا کا کی اللہ کا الل

(بدشمتی سے محترم خاتون کے ذہن سے پاکستان سے متعلق اس زہر آلود
کتاب کا نام نکل چکاہے) مارلس نے احمہ کے والد کوبھی خطا کھا کہ اگران کے بیٹے کی
کہیں پہلے شادی ہو چکی ہے یاان کارشتہ وہ کہیں اور کرنے کے خواہشمند ہیں تو اسے مطلع
فرمادیں کیونکہ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی جو ان کے خاندان کے لئے باعث
پریشانی ہو۔

، مارکس کابی خط اس کی عظمت کی نشاند ہی کرتا تھا،کیکن جواب لکھنے والے کی تحریر بھی عظمت کی بلندیوں کو چھور ہی تھی۔

"میرابیا شادی شدہ نہیں، لیکن اگر کوئی غیرمسلم بیکی دائرہ اسلام میں داخل ہوکر اس سے شادی کر لے تو ہم اپنی ہرخواہش قربان کر کے ہیں۔ "م

ماركس كاخيال تقاكه خداكوتو بم عيسائي بهي جانة بين اورمسلمان بهي بم عيسائي

حفرت عیسی علیہ السلام کوخدا کا بیٹا کہتے ہیں مسلمان محرصلی اللہ علیہ وسلم کوخدا کا پیغمبر مانے ہیں اس بات سے عقائد میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہذا کلمہ طیبہ پڑھ کر بظاہر انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ ساس نے دعاؤں کے ساتھ پاکستان سے عروسی جوڑا بھیجا فوزیہ نام تجویز کیا اب مارلس فوزیہ احمد کے نام سے اسلامی دنیا کی ایک رکن بن چکی تھیں۔

فوزیداحد نے قرآن پاک کا جرمنی زبان میں ترجے کا ایک نیخ ریدا دوز خ سے متعلق تفصیل پڑھ کراس کے ذبن میں سوال ابھرتا کہ نعوذ باللہ سلمانوں کا خداا تا ظالم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو دوز خ میں ڈال دے گا۔ وہ عیسائیت کی محبت میں یہ فراموش کر بیٹھیں کہ نیک اعمال کرنے والوں کو قرآن کریم ابدی جنت کی نوید بھی تو دیتا ہے۔ دراصل عیسائی دنیا نظریہ کفارہ کی قائل ہے جس کا مطلب ہے کہ گناہ کئے جا وَاللہ تعالیٰ نے اپنے جیٹے (نعوذ باللہ) یسوع مسے علیہ السلام کو بھائی دلوا کر عیسائیوں کے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کردیا ہے، انگلینڈ میں ان کی کوشس یہی ہوتی کہ شوہر کے عقائد کے مطابق حرام غذا ہے بچا جائے ،لیکن جب وہ میکے جاتی تو ان کے والدین کہتے اتنی عمر م نے خزیر کا گوشت کھایا ہے اب ایسی کوئی بات ہوگئی کہتم اس سے پر ہیز کرتی ہووہ تم نے خزیر کا گوشت کھایا ہے اب ایسی کوئی بات ہوگئی کہتم اس سے پر ہیز کرتی ہووہ اسے انگریزی کا مشہور محاورہ یا د دلاتے کہ جب روم میں رہوتو وہی کچھ کرو جو رومن کرتے ہیں لہذاوہ واللہ ین کے علم پرحرام گوشت بھی کھا لیتیں اور کھانے کے دوران ہلکی سی شراب بھی پی لیتیں۔

#### يا كستان مين آمد:

بالآخروہ دن بھی آگیا جب فوزیہ احمد کولا ہور آنا پڑا، زندہ دلوں کے اس شہر کی گنجان آبادی میں پرانی طرز کے بغیر فش سٹم کے مکان میں سسرال کے کئی خاندان مقیم سخے اسلام قبول کرنے کے باعث وہ سب کی آتھوں کا تارابن گئیں سب نے دیدہ ودل فرش راہ کیا عزت کی نگاہ سے دیکھا سسرال اور شوہر کی طرف سے کہیں آنے جانے میں فرش راہ کیا عزت کی نگاہ سے دیکھا سسرال اور شوہر کی طرف سے کہیں آنے جانے میں پابندی نہیں ،ان کے نیم عریاں لباس پر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، وہشوہر کے ہمراہ فلم اسٹوڈیو میں مناظر کی عکس بندی بھی دیکھنے جاتیں لیکن اس کے باوجودوہ ریز طوں ،تانگوں کی گذرگاہ میں واقع قدیم طرز کے تنگ مکان میں جہاں مشتر کہ خاندانی نظام کی حکمرانی کی گذرگاہ میں واقع قدیم طرز کے تنگ مکان میں جہاں مشتر کہ خاندانی نظام کی حکمرانی

تھی اورزندگی کی جدید آسائشیں مفقو تھیں رہنے سے بالکل اٹکاری تھیں انہوں نے دوتین دفعہ پاکتان سے خاموشی سے نکل جانے کی کوشش بھی کی لیکن ان کے شوہر کی بروقت مداخلت سے ان کی میرکوشش بھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہوسکی بہر حال انگلینڈ کی پُر آ سائش زندگی میں واپس جانے کی تڑپ روزانداصرار کا روپ دھار لیتی۔ جسے وعدہُ فرد یر ٹال دیا جاتا، اس کش مکش میں زندگی ہے دی سال گذر گئے، جب اصرار نے مہیب صورت اختیار کرلی توان کے شوہر کومکان کا بندوبست کرنے کے لئے انگلینڈ جانا ہی پڑا۔ دراصل فو زیداحد دل سے مسلمان نتھیں وہ اپنی والدہ کے انتقال پرسوئٹز رلینڈ تنكير آخرى رسومات چرچ ميں ادا ہوئيں ،توبار باران كے ذہن ميں بيسوال اٹھتا كہوہ مسلمان تو ہیں نہیں آخر مذہب کے معاطع میں ان کا کردار کیا ہے؟ وہ یا دری کے یاس كئيں اور اسے اپنی وہنی كيفيت سے آگاہ كيا يا درى نے انہيں بائبل ميں درج كم شدہ بھیڑ کا قصہ سنایا کہ ایک بھیٹر گلے سے بھٹک گئی بالآ خریہ بھٹکی ہوئی بھیٹر تلاش کے بعد مل گئی تو گلے میں شامل ہوگئ، نیز بہ بھی وضاحت کی گئی کہ جب کسی شخص کو بہتسمہ دیا جاتا ہے تو اس پرعیسائیت کی مہر ثبت ہو جاتی ہے وہ کوئی بھی مذہب اختیار کرے عیسائی ہی رہتا ہے یین کران کی تذبذب کی کیفیت ختم ہوگئی اوران کے دل کواطمینان ہوگیا کہ وہ ابھی تک عیسائی ہی کی آغوش میں ہیں۔

## فقراً ن ياك كى تا ثير:

دوسری طرف عالم بیتھا کہ وہ جب بھی ریڈیو پریاکسی مسجد سے قرآن پاک کا پاکھال اوت سنیں تو ان کا دل اثر لئے بغیر خدر ہتا انہوں نے انگلینڈ میں قرآن پاک کا پاکھال کا انگریزی ترجمہ خریدا تھا۔ اسے بھی بھی پڑھلیتیں گھر میں ختم قرآن کی محفل منعقد ہوئی تو انہوں نے انکہ پارے کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا کسی عزیزہ کی نظر پڑھ گئی تو انہوں نے ہتایا کہ قرآن مجید کی عربی میں تلاوت کی جائے ، تو اس کا کئی گناہ زیادہ تو اب ملتا ہے سرال والوں نے انہیں ایک مولوی صاحب سے کلام پاک پڑھانے کا فیصلہ کیا کلام پاک تو ختم ہوگیالیکن نہ تو انہیں حرکات واوقاف کا علم تھا، نہ الفاظ کی ادائیگی درست نہ قلب ذوق وشوق سے آشا ہوا۔ فوزیہ احمد کے مسابہ میں باجی جبین اختر رہائش پذیریں قلب ذوق وشوق سے آشا ہوا۔ فوزیہ احمد کے مسابہ میں باجی جبین اختر رہائش پذیریں

وہ ایک مخصوص شخصیت کی مالک ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے محبوب ، پیغمبر اور اس کی آخری کتاب ہدایت کی محبت میں ہر دم سرشار رہتی ہیں ایسامحسوس ہوتا ہے کہ رب العزت نے انہیں کلام پاک کی خدمت کے لئے منتخب فرمایا ہے، اسکول میں اپنے فرائض احسن طریقے سے سرانجام دینے کے بعد پچھلے پہروہ اپنے گھریر بچیوں کوقر آن پاک ناظرہ کے ساتھ نہ صرف ترجمہ بھی پڑھاتی ہیں بلکہ آیات قرآنی لکھواتی بھی ہیں اس طرح ہر طالبةرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک قلمی نسخہ تیار کرنے کاعظیم شرف بھی حاصل کرلیتی ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ تحریری ٹمیٹ بھی لیتی ہیں الفاظ کی تشریح کے لئے تختهٔ سیاه کا استعال کرتی ہیں شفیق ایسی ہیں کہ جن بچیوں سے والدین بھی ناامید ہو چکے ہوتے ہیں وہ ان کی شفقت سے کندن بن کرا دارے سے نکلتی ہیں ان کے یاس فو زیدا حمد کے سسرالی رشتہ کی دو بچیاں قرآن کی تعلیم حاصل کرتی تھیں فوزیداحد نے اپنی بیٹی جو کوئین میری کالج میں جماعت ہفتم کی طالبہ تھی کوبھی ان بچیوں کے ہمراہ قرآن پاک پڑھنے کے لئے بھیج دیا الیکن وہ اس انظام سے مطمئن نہ تھیں بچی پرروز انہ ناراض ہوتیں كدومال دواڑھائى گھنٹے لگا آتی ہوتم بھی قرآن پاک بغیرتر جمہ کے ویسے ہی پڑھوجس طرح یہاں کے دیگرمسلمان پڑھتے ہیں اس طرح تمہاری اسکول کی تعلیم کونا قابل تلافی نقصان بینج ر باہے تمہیں عرب جا کرنہیں ر ہنا جوتم تر جمہ سیھے رہی ہو؟

دراصل ابھی تک فوزیہ احمد کے مقدر کا ستارہ ظلمتوں کا شکار تھا ان کے اپنے قول کے مطابق وہ منافق تھیں ایک دن اس ستارے سے تاریکیوں کے بادل جھٹ گئے اور فوزیہ احمد بغیر آسٹیوں کا نیم عربال لباس زیب تن کئے سرا پا فریاد بنے باجی جبین اختر کے پاس پہنچ گئیں وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ میری بچی جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتی ہے کا وقت ضائع نہ کریں اسے ناظرہ پڑھانے پر ہی اکتفاء کریں فرقان حمید کی شیدائی خاتون کا جواب یہی تھا کہ۔

"بیدمقد س ترین کتاب پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے میرے ارادے میں تو بغیر ترجمہ کے قرآن پاک پڑھانے کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا اس کا ترجمہ کھیے بغیر اس پڑمل کرنا ناممکن ہے اگر آپ کونا ظرہ ہی پڑھانا ہے تو کسی اور سے پڑھا لیجئے۔"

آخرباجی جین نے انہیں قائل کربی لیا وہ نصرف بیٹی کوتر آن پاک باتر جمہ پڑھانے کے لئے رضا مند بڑگئیں بلکہ خود بھی ان سے اسی انداز سے کلام پاک پڑھنے کو تیار ہوگئیں۔ ان کے لئے شام کا وقت مقرر ہوا وہ نماز مغرب سے پہلے استاذ محتر می خدمت میں حاضر ہوتیں اور بعد نماز عشاء واپس آ جا تیں بیٹی کوکوئین میری کالج سے اٹھا کر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول برا نڈرتھ روڈ میں داخل کروا دیا۔ عزیز وا قارب سٹ پٹا اٹھا کر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول برا نڈرتھ روڈ میں داخل کروا دیا۔ عزیز وا قارب سٹ پٹا اٹھے کہ اسے اچھے اسکول سے علیحہ و کر کے ایک معمولی سے اسکول میں داخلہ دلا دیا ہے لیکن جو تلاطم فوز بیا احمد کی زندگی میں آنے والا تھا اسے کون روک سکتا تھا باجی جبین کی صورت میں انہیں ایک خلیق وشفیق استاد مخلص دوست اور ہمدرد ہستی مل چکی تھیں۔ انہیں محموس ہوا کہ جو بچھ انہوں نے مولوی صاحب سے پڑھا تھا وہ تو الفاظ کی الیک ادائیگی تھی جو بچھ بھی نہ پڑھے کے متر ادف تھا۔

#### زندگی انقلاب آشا:

باپ، بیٹا اور روح القدس کی تنگیشی دنیا کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے تو حیدالہی اور پیامبر حق صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سفر کا آغاز ہوا تو فو زیداحمہ کی زندگی انقلاب آشنا ہوگئی۔ کیسا انقلاب مسلسل دس سال تک قفس میں اسیر پرندے کی مانند پھڑ پھڑا انے والی سرا پافریا دفو زید نے اب شو ہر کوانگلینڈ میں لکھ کر بھیجا'' واپس آجا وَ مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں رہی میں اب پاکتان میں ہی رہوں گئ'۔ اللہ کے فاص کرم سے باجی جبین نے پڑھانے کا ایسا دل نشین انداز اختیار کیا کہ حق وصدافت کا پیغام شاگر دے دل کی گہرائیوں میں ابر تا چلاگیا کیکن پڑھائی کے دوران وہ ہر ہر آیت پرسوال کرتیں ، بحث کرتیں ، نکتے اٹھا تیں۔ باجی جبین اخر فرماتی ہیں :

"بیالله تعالی بی تھا جومیری دشگیری فرماتا اوراس کے مشکل سوالوں کا جواب مجھے سمجھاتا اور وہ میری تشریح و وضاحت سے مطمئن ہوجاتیں۔"

ابندامیں انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ جس دل میں بیوع کی محبت استے سالوں سے رپی بسی ہو وہاں کسی اور کی محبت کیسے ساستی ہے اس وقت وہ اس حقیقت

ے نا آ شناتھیں \_

کی محمر سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں ایر جہال چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

محترمہ باجی جبین اختر نے پہلے تو ان پر بیہ واضح کیا کہ دو کشتیوں کا سوار بھی منزل آشانہیں ہوتا نیز ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہدایت ہی تو ہے جس نے حضرت مریم کی عزت کو بحال کیا انہیں کنواری ہونے کا اعزاز عطاکیا ورنہ عیسائی دنیا تو انہیں نعوذ باللہ یوسف نجار کے ساتھ منسوب کرتی ہے اسلام ہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجمع مقام کا تعین کیا ان کے بھائی دیتے جانے کے واقعہ کی تر دید کی ۔ حالا نکہ عیسائی ایک طرف تو انہیں مصلوب (پھائی پر چڑھائے گئے) قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف انجیل کا اعلان ہے ہے۔

''کہ جومصلوب ہواو ہ<sup>لعنت</sup>ی ہے۔''

علاوہ ازیں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک وہ خاتم الرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام اورآپ سے قبل آنے والے تمام پیغیبروں بشمول حضرت عیسی علیہ السلام پرایمان نہ لائے ۔ محتر مہ فوزیہ احمد کو یہ بھی شکوہ تھا کہ اسلام قبول کرنے پروہ ایپنے پیدائش، نام سے محروم ہوگئ ہیں۔ انہیں فوزیہ کا مطلب بتانے کے ساتھ یہ بھی وضاحت کی گئ کہ شاید قدرت نے بینام اس لئے تجویز کرایا ہوکہ دنیوی واخروی کا میا بی ان کا مقدر ہو۔

باجی جبین نے انہیں پہلے تین پارے ناظرہ پڑھائے، پھر انہیں انجمن جمایت اسلام کا شائع کردہ قرآنی قاعدہ پڑھایا جس سے حرکات واوقاف اور مخارج سیھنے میں مدد ملی بعداز آں ترجمہ سیھنے اور قرآن پاک کے اعجاز اور محترم استادکی شفقت نے ایبا ذوق وشوق پیدا کیا کہ موسم سرما اور برسات کی طوفان بارشوں کے دوران سٹرک پرایک فٹ گہرے پانی کو بھی عبور کر کے محترمہ فوزیہ احمداپی بارشوں کے دوران سٹرک پرایک فٹ گہرے پانی کو بھی عبور کر کے محترمہ فوزیہ احمداپی موح کی تنگی بجھانے بہنے جا تیں۔ نہ خود ناغہ کرتیں نہ بیٹی کو ناغہ کرنے دیتیں، تین سال کی قلیل مدت میں اس نومسلم خاتون نے قرآن پاک پڑھنے، اس کا ترجمہ سیھنے اور اس قلیل مدت میں اس نومسلم خاتون نے قرآن پاک پڑھنے، اس کا ترجمہ سیھنے اور اس

مقدس کتاب کواپنے قلم سے لکھنے کا شرف حاصل کرلیا اور ہم مسلم معاشرہ میں پیدا ہونے والے ان کے گر دراہ کو بھی نہ پہنچ سکھے

> یاران تیزگام نے محمل کو جالیا ہم محوِ نالہ جرسِ کارواں رہے

ان کی ہوئی ہیں ہیں اس انداز سے قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئین میری کالج میں زرتعلیم ہیں۔ انہیں اپنے بچوں کوقرآن پاک حفظ کرانے کا بہت شوق ہالہٰ دادوسری بیٹی کو جمات پنجم سے اٹھالیا گیا قرآن پاک حفظ کرنے کے بعداس بی نے فظیم کتاب ہدایت کی برکت سے چند ماہ کی تیاری کے بعد جماعت ہشتم کا پرائیویٹ طور پرامتحان دیا اچھ نمبروں سے کامیا بی حاصل کی۔ اور امسال جماعت دہم کے امتحان میں شریک ہوئی ہیں ، اس بی نے کسی اور خاتون سے کلام پاک حفظ کیا ہے کے امتحان میں شریک ہوئی ہیں ، اس بی نے کسی اور خاتون سے کلام پاک حفظ کیا ہے کیونکہ باجی جبین کومبی کے وقت سرکاری فرائض بھی سرانجام دینا ہوتے ہیں اور سے ذمہ داری لینے سے قاصر تھیں۔

تیسری بیٹی کوابتدائی سے مسجد میں حفظ کلام پاک کے لئے بھیج دیا گیا۔ حامل خلق عظیم کی مسجد میں کفار ومشرکین حاضر ہوتے ، بسا او قات یہ دشمنان دین بدتمیزی پراتر آتے ، جا ناران رسالت کا خون کھول المحقالین صبر وقتل کی شفقت و محبت سے وہ دشمنان حق شمع نبوت کے پروانے بن کر لوٹے۔ لیکن آج ہماری مسجد یں معصوم بچوں کے لئے عقوبت خانے بن کررہ گئی ہیں بچوں کو کتاب ہدایت کے متوالے بنانے کے بجائے اس سے متنفر کیا جاتا ہے یہ بچی ناشتے سے پہلے مسجد جاتی ناشتہ وہاں ہی بھیجا جاتا ، گیارہ بچ گھر لوٹی ، ظہر سے مغرب تک بیا پی شکی مثانے اور قرآن کیم حفظ کرنے کے لئے پھر مسجد میں قیام کرتی ۔ لیکن سبق یا دکرانے کے لئے مولوی صاحب اسے اور دیگر بچوں کو آئی اور تی آئی مولوی صاحب اسے اور دیگر بچوں کو آئی افیوں کو الٹی طرف دیگر بچوں کو آئی جا تیں ، سرکو دیوار کے ساتھ کرایا جاتا ، ہاتھوں کی افکیوں کو الٹی طرف کی جانب دبائی جا تیں ، سرکو دیوار کے ساتھ کرایا جاتا ، ہاتھوں کی افکیوں کو الٹی طرف کی جانب دبائی جا تیں ، اس انتہائی وحشیانہ سلوک کا انجام یہ ہوا کہ سات پارے حفظ کرنے کے بعد بچی نے مجمد میں جانب میں جو رہی جاتھ کی جانب کی بین فوزیہ احم کو بہت دکھ کرنے کے بعد بچی نے مجمد میں جانب کی بین فوزیہ احمد کو بہت دکھ کرنے کے بعد بچی نے مجمد میں جانب کی بین فوزیہ احمد کو بہت دکھ کرنے کے بعد بچی نے مجمد میں جانب کی بھوٹ کی بین فوزیہ احمد کو بہت دکھ

ہے۔ بی نے اسکول میں داخلہ لے لمیالیکن مال کی آرز وزندہ ہے وہ بیٹی سے حفظ کردہ پارےخود سنتی رہتی ہیں۔

محتر مہ فوزیہ احمد کا بیٹا میٹرک کر چکا ہے دوسرے بیٹے کی پیدائش کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اسے تیسرا بیٹا عطا کر ہے تو دونوں بیٹوں کو عالم وین بنا ئیں گی۔ غالبًا ان کے پیش نظریہ تھا کہ دونوں بھائی حصول تعلیم میں ایک دوسرے کے معاون بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے انہیں ایک ذہین بیٹے سے نواز اہے۔ دعا ہے کہ رب العزت ان کی دعا کر دوسرے حصے کو بھی قبول فرمائے ، اور ان کے دونوں بیٹے عمر اور عثان اسلام کے دوسرے حصے کو بھی قبول فرمائے ، اور ان کے دونوں بیٹے عمر اور عثان اسلام کے افتر اق سے بالاتر افتی پر درخشاں ستارے بن کر چمکیں اور ایسے عالم بنیں جو ہرفتم کے افتر اق سے بالاتر افتی بردرخشاں ستارے بین کر چمکیں اور ایسے عالم بنیں جو ہرفتم کے افتر اق سے بالاتر افتاد بین المسلمین کے علمبر دار ہوں۔

محر مہفوزیا حمد جب سے ہاجی جبین کے زیرتر بیت آئی ہیں، انہوں نے بھی نمازنہیں چھوڑی ایک شادی کی تقریب میں وہ وضوکررہی تھیں مسلمان گھرانے میں جنم لینے والی ایک عزیزہ پکاراٹھیں''محر مہآپ کی عقل ٹھکانے ہے کیا یہاں بھی نماز پڑھوگئ والینڈی سے لا ہورسفر کے دوران انہوں نے ڈرائیورکو مخاطب کرتے ہوئے کہا''کسی کورفع حاجت کی ضرورت ہوتو آپ بس کھہرالیتے ہیں اب نماز کا وقت ہوگیا ہے آپ بس کو رفع حاجت کی ضرورت ہوتو آپ بس کھہرالیتے ہیں اب نماز کا وقت ہوگیا ہے آپ بس کیوں نہیں ٹھہراتے''ڈرائیور نے ہیچھے مڑکر چرت سے ان کی طرف دیکھا پچھ فاصلے بس کیوں نہیں ٹھہراتے محبد کے قریب بس کو کھڑا کیا اور پھر نہ صرف فوزیہ احمد خالق کا نمات کے حضور سربیجو دہوگئیں بلکہ اور کئی لوگوں کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی۔

اب بیرقابل احترام ہستی باپردہ لباس برعر بی طرز کا عبا پہنتی ہیں اور اکثر بید سوال دھراتی ہیں کہ جن خواتین نے ان کی دیکھا دیکھی پردہ اتارا تھا اب وہ ان کی تقلید میں پردہ کیوں نہیں اپنا تیں؟ وہ اپنے والدین کی عاقبت کے لئے اکثر متفکر و پریثان رہتی ہیں انہیں یقین ہے کہ اگر ان کی والدہ تک اسلام کا پیغام پہنچا تو وہ ضرور مشرف بہ اسلام ہوجا تیں۔ کیونکہ وہ جرچ کی سیاست سے اکثر بددل رہتی تھیں، وہ والدین کی معفرت کے لئے دعا تو نہیں کرتی کیونکہ کفار کے لئے ایسا کرنے کی ممانعت ہے لیکن اللہ تعالی نے خود اپنے کلام پاک میں والدین کے لئے ایک ایسی دعا جس میں مومن ومشرک تعالی نے خود اپنے کلام پاک میں والدین کے لئے ایک ایسی دعا جس میں مومن ومشرک

کی کوئی تفریق نبیس ما تکنے کا تھم دیا ہے لہذا رب الموحم هما کھا دبینی صغیرا "پڑھ پڑھ کروہ خالق دو جہال سے اپ والدین کے لئے رحم کی ملتی رہتی ہیں۔ بقول ان کے انہوں نے سوئٹزر لینڈ میں بھی اسلام کا نام سناہی نہ تھا عقل محوجیرت ہے کہ ہم کب تک رفع یدین اور نماز تر اور کی رکعتوں کی تعداد میں الجھ کرآ پس میں دست گر ببان تبلیغ دین کے اصل فرائض سے غافل رہیں گے؟ آخر روز محشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور جب کفر و باطل کے علم بردار ہمارے خلاف صف آرابید کیل پیش کررہے ہوں گے۔

اے رب ذوالجلال! ہم واقعی کفروشرک کے گڑھوں میں گر بے ہوئے تھے ہم آ پ کی بندگی کے جال میں کھینے ہوئے تھے ہم آ پ کی بندگی کے جال میں کھینے ہوئے تھے کہ سندگی کے جال میں کھینے ہوئے تھے لیکن آ پ کی بندگی کرنے والوں نے ہمیں آ پ کے آ ستانے پر لانے کی کون سی کوشش کی جو بارآ ورنہ ہوئی۔

ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں روشناس کرانے کے لئے ان کی طرف سے کیا اہتمام ہوا؟ سروں پر اسلام کی دستار فضیلت بائد صنے والے آپ کے یہ بند نے فودرنگ وسل، قوم و ملک، وطن و زبان کے تنگ حلقوں میں اسیر ہو چکے سے یہ بند نے تو شیعہ سن، دیو بندی، بر بلوی کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے سامنے اپنی سے انہوں نے گلے کا نے ، ان کے کردار نے تو اسلام کا وہ بھیا تک نقشہ پیش کیا کہ الا مان ان کے باہمی اختلافات نے انہیں فرصت ہی نہ دی کہ بیام حق صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمیں بہنچاتے آپ کی عظمت کی کبریائی کا ڈ نکا بجاتے اور ہماری زندگیوں میں انقلاب بریا کرتے ذراسو چیں اس دن کیا عالم ہوگا ہماری ہے بی کا؟

### عیسائی مشنر بول کی سرگرمیاں اور

#### محترمه فوزبياحم كااستقلال

اپے مشوں اور چرچوں کا جال بچھا رکھا ہے۔ مسیحت کا کوئی بھی پیروکار اسلام قبول کرلے تو کلیسا کے بڑے بڑے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے بھی تو انقامی کاروائی کی جاتی ہے، اور بھی بلیک میلنگ، ملاؤں کا جوم اور شختیوں کا انبوہ اگر عاشق حق کے عزم کو متزلزل نہ کر سکے تو تحریص ولا کے کا ہر حربہ آز مایا جاتا ہے۔ حق وصدافت کے سرامے الاثر پیغام نے جب محتر مہ فوزیہ احمد کی زندگی میں انقلاب بریا کیا تو قربی نولکھا چرچ کے ایوانوں میں کہرام مجے گیا۔

سیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفوی سے شرار ہو لہی

مشنریوں اور پادریوں کا بیگروہ فوزیداحمد کی خاندانی زندگی کے باعث اسے انتقامی کاروائیوں کا شکارتو نہ بناسکالیکن اس نے ان کے در پر بار ہا جبسائی کی۔ پادری جوم کرکے آتے دلائل کا انبار لگاتے ایر سمی چوٹی کا زور لگاتے تریص و لا لچ کے تمام حربے آزماتے ،لیکن اسلام کی صدافت پریفین وایمان رکھنے والی اس مومن خاتون کے پائے استقامت واستقلال میں لغزش نہ آنے پائی ، اور بینا قابل تر دید حقیقت بھی ہے کہ جس خوش قسمت کو ایمان ویفین کی دولت حاصل ہوجائے وہ دنیا کی کسی بھی طاغوتی طافوت سے مرعوب نہیں ہویا تا۔

نور ایمانیاں اگر دانی لوح یونانیاں بسو زانی

کیتھی نام کی ایک عیسائی مبلغہ جس کا تعلق سوئٹزر لینڈ سے تھا اور پٹنہ میں عیسائیت کی تبلیغ کے فرائفل سرانجام دے رہی تھی، کو افغان مہا جرین کی بے سی انکدہ اٹھانے اور انہیں ورغلائے کے لئے پٹاور میں تعینات کیا گیا تو راستے میں انہوں نے فوزیدا حمد کوملنا بھی ضروری سمجھا اور عیسائی دنیا کی اس گمشدہ بھیڑ کوواپس گلے میں لے جانے کی بھر پورکوشش کی الیکن وہ بے نیل ومرام رہیں، کیتھی نے دوران گفتگو ایٹ ایک طریقۂ واردات کا انکشاف کیا کہ وہ مسلمان اسا تذہ کوکسی اسکول میں اکٹھا کر لیتی ہیں اور انہیں عیسائیت کی تعلیم سے آشنا کرتی ہیں۔ محتر مدفوزیدا حمد کو حیرت ہے

کہ ہمارے علماء کرام اور ارباب اختیار کب خواب غفلت سے بیدار ہوں گے۔ کب گھر گھر جا کرغیر مسلموں کواسلام کی دعوت دیں گے اور مذہب سے بیگائے مسلمانوں کو اسلام سے آشنا کریں گے۔

### تبليغ قرآن:

نولکھاچ ہی کے ارباب نے ایک دن اس محتر م خاتون کو کسی میڈنگ میں شرکت کی دعوی دی۔ پہلے تو انہوں نے شمولیت سے انکار کردیالیکن بعد میں سوچا کہ کیوں نہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھا کر باطل کے اس اجھاع کو حق وصدافت کی دعوت دی جائے۔ چنانچ انہوں نے رات بھر جاگ کر قر آن عزیز کی ان آیات پر نشان لگائے جن میں حضرت مریم صدیقہ اور حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نولکھا چرچ پنجی تو انہیں گلبرگ کی ایک کو گئی اسلام کی حقانیت پر گلبرگ کی ایک کو گئی اسلام کی حقانیت پر گلبرگ کی ایک کو گئی اسلام کی حقانیت پر گلبرگ کی ایک کو گئی اور آیات قرآنی کی تلاوت و ترجمہ کا آغاز کیا۔ شرکا جلس نے شور مجادیا کی حکم یہاں قرآن سننے کے لئے نہیں آئے پرستار حق فوزیہ احمد اپنا فرض ادا کر چکی تھیں کو کئی سے بانہ سے براس کا مقدر ہے۔

مشری فوزیداحدکومرتد کرنے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے فلم سازی ہے وابستہ ان کے شو ہرکوآ زمانے کی کوشش کی ایسے وسائل مہیا کرنے کی تحریص دی جس سے وہ فلمی دنیا کی معرائ کو پہنچ جا نمیں گے آخر تنگ آ کرانہوں نے جواب میں بیفر مایا کہتم جس کے چچھے یہاں آئے ہووہ سلیم الفطرت خاتون تو اسلام میں جذب ہوچی ہے اگر کر کتے ہوتو مجھے (نعوذ بالقد) اپنے کیمپ میں لے جاؤ، یا در ہے کہ یہ جملہ محض ازراہ تغنن وطنز تھا۔

#### و لی تمنا:

محتر مەفوزىيەا حمدى دىتمنا سے كەان كەاكلوت بھائى، برى بہن اور بہنوئى مشرف بەاسلام بوجائىي اس سلسلەمىں رحمت عالم صلى القدعايه وسلم كى سنت كى تقليد ميں وہ انہيں بذراجة تحرير دعوت دق وصدافت دے چكى بيں اوراس وقت كى بتا بى سے منتظر بيں، www.besturdubooks.net جب ان کے بیمزیز دامن اسلام میں پناہ لے کر دولت ایمانی سے سرشار ہوں گے۔ آملیل کے سینہ جا کان چمن سے سینہ جا ک

بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہوجائے گی

بچپن سے پھولوں کی بیشیدائی خاتون جب پھولوں کو دیکھتی ہیں تو جنت ہے ول کش مناظر میں کھو جاتی ہیں ان کی تقاریر کا موضوع بھی جنت ہوتا ہے وہ اپنے سامعین کو یاد دہانی کراتی ہیں کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیاواقعی وہ جنت میں جانے کے ستحق ہیں۔

اعتگاف کے دوران وہ اللہ کے حضورایک کشادہ مکان کے لئے ملتجی تھیں کہ انہیں فورا خیال آیا کہ حضرت آسیہ کے خیال کی پر واز کتنی بلندھی وہ تو مالک الملک سے اپنی ضروریات بیان کرتیں تو بکارا تھیں :

﴿ رِبِ ابن لي عندك بيتاً في الجنة ﴿

''اے رب کا ننات جنت میں اپنے قریب میرے لئے گھر بنائیں''

حضرت آسیہ کے مقصد حیات کا خیال آتے ہیں شاید ہماری اس سعاد ہو فلا نے کے دامن سے وابستہ عزیز بہن کی دعاا دھوری رہ گئی ہولیکن آ ئے ہم سب معبود حقیق کے سامنے سرا پالتجا بن جائیں اور دعا کریں کہ وہ اس نیک خاتون کو دنیا و آخرت میں دل کشا، کشادہ رہائش گاہ سے نوازے اور ان کے بچول کوان کی آرز و کے مطابق حق و صدافت کے ملمبر دار بنا کیں۔ آمین

www.besturdubooks.net

محتر مدفوزیا حمداب احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم کے مطالعہ کے لئے پکھنہ سکھ وقت نکال لیتی ہیں اور اپ استاد محتر م سے تبوید کے اصول سکھ رہی ہیں ، بعض اوقات مغرب سے عشاء تک کی نشست میں بچوں کوقر آن پاک باتر جمہ بھی پڑھاوی بی ہیں ، اوقات مغرب سے عشاء تک کی نشست میں بچوں کوقر آن پاک باتر جمہ بھی پڑھاوی بی میں ۔ بنجا بی اتنی خوبصور تی سے وفتی ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جنم ہم سے بنجا بی ہیں ، ماری تمام تر خامیوں کے باجودوہ مسلم معاشرے ہی میں رہنا پیند کرتی ہیں کاش ہم ان کی توقعات پر پورا اتر سکیں ۔ انہیں تشہیر بالکل بھی پندنہیں البذائی دفعہ کی التجا کے بعدیہ مختر سے حالات صفح تر طاس پر لانے کی اجازت ملی سے ہوسکتا ہے کوانہیں پڑھ کرکوئی فقلت کی نیند سے بیدار ہوجائے ،کوئی گم کردہ راہ صراط منتقیم کویا ہے۔

سابقه مذهب البيالت مسلک کانسام: کینڈا سسابسقه خام :کیتم س بُلاک اسلامي نام:

# كينيڈا كى سائنس كى طالبہ كے قبول اسلام كاوا قعہ

كيتهرين بلاك كينيرًا كي نورانو يو نيورتي ميں يوپيسكل سائنس كي طالبه بين اور بی ایج ڈی کرر ہی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے صرف بارہ گھنٹے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز ادا کی ، تو ایک نے احساس اور تج بے ہے دوجار ہوئیں سائیے اس تاثر کوانہوں نے خوبصورت ادبی انداز میں قلم بند کردیا سسان کی اسل الكريزي تحرير تورانتو ك ISLAMIC VOICE مين شائع جوني جبال ست است اسلامی یو نیورس اسلام آباد کی دعوه اکیڈمی کے انگریزی نابانا جریدے'' دعوه بائیلائش'' نے اخذ کیا (شارہ جون 1997ء) اردو میں اس کا ترجمہ جسٹس ملک نیام علی مرحوم کی لائق نوای حمیر اسلمی نے کیا ہے ان کے شکر نے کے ساتھ نذرقار نمین ہے۔

میں بیبال نیچے کیا کررہی ہوں؟ میں جیران ہوں،میری ناک اورمیری پیشانی فرش کی جانب دینے ہوئے ہیں جب کہ میں تنجید و کی حالت میں نماز میں جھکی ہو کی ہوں۔ مير \_ تعنيف دروكرت مين ميز \_ بأزوب پيھے كنچے جاتے بين كيونك ميں اپنے ماتھے بر د با وَ كُوكُم كَرِنا حِيابِتِي بيول - ميں اس تخفی كے بيب وخريب، نامانوں كلمات وسنتي بول جو مجھے تا کے نماز اوا کررہائے۔ پیمر نی زبان میں ہے اوروہ جانتے ہیں جووہ کہدر ہے میں آئر چہ میں بیاسب پچھنیں جانی اس وجہ سے میں اپنے الفاظ کوخو و تر تیب ڈیٹی ہوں اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھ پر رقم فرمائے گامیں جوصرف بارہ گھنے قبل مسلمان ہوئی جول الله ميريان بيو**گا**ري

الحِما الله تعالى! مين في اسلام أس كن قبول كيا كه مين آب يريفين ركفتي ہوں اور اس لئے کہ اسلام میرے لئے کوئی معنی ومفہوم رکھتا ہے،میرے ذہبن کومتا تر کرتا ے، کیامیں نے سرف پہ کہا تھا ۔ ﴿ مِیں یا اَکرتی ہوں تو اپنے آپ کورفت میں ڈوبا

کلچرے' وہ جواب دیں گی۔

'' ندہبی عورت' 'میں بھی ایک برمسرت غور وفکر کرنے والی دہریتھی میں ایک ا بمان رکھنے والی اور ایک مسلمان میں کیسے تبدیل ہوگئی؟ میں اپنے آپ ہے سوال کر تی ہوں میں اینے ذہن کو مامٹی کی طرف موڑتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ ایک طوفانی دورہ کی شکل میں اپنے اس تمام سفر میں ہے گز روں لیکن پیسب کہاں ہے شروع ہوا؟ ہوسکتا ہے کہ بیسب تب شروع ہوا ہو جب میں پہلی بار باعمل مسلمان ہے ملی تھی۔ پیر<u>ا ۱۹۹۱</u>ء میں کوئنیز یو نیورشی کنگسٹن ،او ٹاریو، کینیڈا کا ذکر ہے۔۔۔۔۔میں ایک کشاوه ذبین کی متجمل و برد بار،، آزاد خیال عورت تھی جس کی عمر ۲۴ سال تھی۔ میں مسلمان عورتوں کو انٹرنیشنل سینئر میں چلتا کھرتا دیکھتی اور مجھےان پر افسوس ہوتا میں جانتی تھی کہ وہ مجبور ہیں،میرے د کھ میں اضافہ ہوجا تا تھا جب میں ان سے پوچھتی تھی کہ وہ اپنے بال کیوں ڈھانیتی ہیں؟ وہ گرمیوں کےموسم میں بھی طویل آسٹیوں والی مین کیوں پہنتی ہیں؟ ان کے ساتھ مسلمان ممالک میں اتنا بُر اسلوک کیوں کیا جاتا ہے اوروہ مجھے بتا تیں کہوہ نقاب اس لئے اوڑھتی ہیں اور اس طرح کا لباس اس لئے پہنتی ہیں کیونکہ اللہ نے ان سے ایسا کرنے کے لئے کہا ہے۔ بے چاری عورتیں ۔۔۔۔ان کے ساتھ مسلمان مما لک میں جوسلوک ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں؟'' بیہ

www.besturdubooks.net

ان کا عقیدہ کیسا ہوگا میں نے سوچا۔ مگراس نے مجھے متذبذب کردیا، میں قرآن پڑھ چکی تھی اوراس کے بارے میں کوئی خاص چیز نبیس تلاش کریائی تھی۔ یہ جانچ کی جنگ چھڑنے سے پہلے کی بات ہے یہ کس فتم کا خدا ہے جومردوں کو جنگ پر جانے پر ا کساتا ہے ایک دوسرے ملک کے معصوم شہریوں کو قتل کرنے کے لئے عورتوں کی بے حرمتی کرنے کے لئے ،امریکہ کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لئے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ بہتر ہوگا میں اس مقدس کتاب کا مطالعہ کروں جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر چل رہے ہیں۔ میں نے پینگوئن کلاسک کا مطالعہ کیا جویقیناً ایک قابل اعتماد كتاب ہے، اور میں اس كوختم بھى نه كريائي كيونكه ميں نے اسے سخت ناپيند كيا تھا۔ اس میں ایک ایسی حیثیت کا ذکرتھا جس میں نیکوکاروں کے لئے کنواری عورتیں تھیں (سوال یہ ہے کہ ایک نیکو کارعورت کو جنت میں ایک کنواری عورت کے ساتھ کیا کام ہے؟) اس میں ایک خدا کا ذکرتھا جوایک ضرب سے پورے کے پورے شہرکو تباہ کرر ہاتھا۔ میں کوئی تعجب نہیں (اگران سب باتوں کو دیکھا جائے جو خدا سے منسوب تھیں) کہ عورت کو مظلوم، مجبور بنادیا گیا تھا اور پیرنم جنونی جوامریکہ کے جھنڈے گوآ گ لگانے کے لئے انتظے ہوجاتے ہیں میں نے سوجا لیکن میں جن مسلمانوں سے اس کا ذکر کرتی وہ حیران رہ جاتے ان کا قرآن ان باتوں کواس انداز سے نہیں کہتا تھا،شاید میرے پاس ایک غلط ترجمه والاقرآن آگياتها .....

ا جا نک وہ شخص جونماز پڑھ رہا تھا اور میں جس کی اقتد اکر رہی تھی کھڑا ہو جاتا ہے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے میں بھی کھڑی ہوئے ہوئے

www.besturdubooks.net

ہوں الجھ جاتے ہیں اور میں تقریباً لڑ کھڑا جاتی ہوں۔ میں ناک سے سوں سول کر کے آ واز نکالتی ہوں جب کہاس طرح سانس لینے کے لئے اوران میں آنسوؤں ورو کنے ک کوشش کررہی ہوں مجھے اللہ ہے وعا ما نکنے پر توجہ مرکوز رکھنی جاہیئے۔ بیارے خدا، میں يبال اس ليئے ہوں كەميں آپ پريفين ركھتی ہوں اور كيونكه عيسائيت ، يبوديت اسلام ، ہندوازم، سکھازم اور بدھازم کی میری ریسرچ کے دوران اسلام نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ جھکنے کی حالت میں جب کہ میرے ہاتھ میرے تھٹنوں پر ہیں میں اپنے آ ب كويفين ولانے كى شديدترين كوشش كرتى موں - الله، ازراه كرم مجھے ايك اچھا مسلمان بنے میں مددعطا فرما۔ ایک مسلمان .....! کیتھی بھلاتم امچھی مسلمان کیسے ہوستی ہو .....ایک سفید فام مغربی عورت جواعلی تعلیم یا فتہ ہے،ایک ایسے مدہب ک جانب مائل ہوجائے جوابنی عورتوں کو دوسرے درجہ کا شہری بنادیتا ہے، کیکن منگستن کے مسلمان میرے دوست بن گئے ہیں میں احتجاج کرتی ہوں ، انہوں نے بغیرنسی سوال کے مجھے اینے معاشرے میں گرمجوشی کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ میں میہ بھول گئی کہ وہ مجبور ہیں اور دہشت گرد میں ،ایبامحسوں ہوتا ہے کہ بیمبرے سفر کا نقطہ آغاز ہے کیکن میں اب بھی ایک دہریہ ہوں یا کیا میں واقعی ہوں؟ میں نے تاروں بھری را توں میں دیکھا تھا اور کا ئنات پرغور کیا تھا، ہیروں جیسے ستارے جوسیاہ آسان پر چیک چیک کر مجھے پر اسرار پیغامات بھیجتے تھے، میں نے خود کواپنی ذات سے زیادہ بڑی کسی شے سے مربوط یا یا۔ کیا ہیہ ایک اجتماعی انسانی احساس تھا؟ امن اورسکون ستاروں کے ذریعے مجھ تک بہتا ہوا آتا ہے، کیا میں اپنے آپ کواس احساس سے نہی کر سکتی تھی اور اعلان کر سکتی تھی کہ کوئی بالاتر وجود ہیں ہےاور نہ ہی کوئی بالاتر احساس ہے؟

کیا آپ نے بھی بھی اللہ کے وجود کے بارے میں شک نہیں کیا ہے؟ میں اپنی عیسائی اور مسلمان عقیدہ رکھنے والی دوستوں سے پوچھتی؟ نہیں وہ جواب، بیتی، نہیں نہیں نہیں یہ بات مجھے پریشان کردیتی۔ کیا خدا اتنا زیاہ واضح اور نمایاں ہے؟ پھرا بیا کسے ہوا کہ میں خدا کونہیں دیکھ کتی۔ یہ مجھے اپنے تصور کا بے حد پھیلا ومحسوس ہوتا، دور وہاں ایک وجود ہو جو میرے طرز زندگی کو متاثر کررہا ہو، خدا کھر بوں انسانوں کو دعا نمیں مانگتے ہوئے کسے دیکھ اور سن رہا ہے، اور انسان کی زندگی کے ایک ایک سینڈ دعا نمیں مانگتے ہوئے کسے دیکھ اور سن رہا ہے، اور انسان کی زندگی کے ایک ایک سینڈ کسی کی کسے دیکھ اور سن رہا ہے، اور انسان کی زندگی کے ایک ایک سینڈ

کے ساتھ معاملہ کرر باہے؟ یہ ناممکن ہے، اور دنیا میں نا انصافی کا اس قدر ڈھٹائی کے ساتھ موجود ربنا؟ بچے جوجنگوں میں مررہے ہیں، یہ ایک انصاف پیند، اچھے خدا کے وجود کی نئی پر دلالت کرتا ہے۔

ہم دوبارہ جھکتے ہیں اور پیمیں ہول جونا ک سے سوں سوں کی آ وازنکل رہی ے اور اطراف میں اپنی انگیوں کواپنی نئی جائے نماز پر و کیھر ہی ہوں ، مجھے اپنی جائے نماز پسند ہے،اس کا ایک تملی سااحساس ہے اور چندرنگ جومیر نے پسندیدہ ہیں ایک کاسنی مسجد جس کے پس منظر میں مبنر رنگ ہے ، اس پر ایک راستہ بھی ہے جو ایک سیاہ دروازے کی جانب رہنمائی کرتاہے جو کہ ایک مسجد میں داخلہ کے لئے ہے اور یہ مجھے بلار ہاہے مسجد کے اندر جانے کا راستہ سچائی لئے ہوئے دکھائی ویتا ہے۔ پیرمغالطے میں ڈ النے والا بھی مگر ہے تو سہی میں خوش ہول کہ اس رائے نے مجھے بلایا ہے جب میں بہت چیونی تھی تب میرے بیاس دنیا کی ایک پوری تصویر معمد کی شکل (Jigsaw) میں تھی۔ بیادھرادھر بھر گیائسی لیہ میں جب میں گریجویشن سے پہلے اپنی تعلیم کے تیسرے اور چوتھے سال میں تھی ۔ تنگسٹن میں میں نے خود کو یاد دلایا کہ بھی میں ایک با قاعدہ چرچ جانے والی تھی ،کسی حد تک شرمندہ ، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مذہبی لوگ ٹھنڈ ہے،نرم خو، برکشش، اکتادینے والے اور فرسودہ لوگ ہوتے ہیں لیکن اس وقت خدا مجھے واضح طور بردکھائی دیتاتھا کا ئنات بےمقصدتھی اگراس کا ایک ایبا پیدا کرنے والا نہ ہو اور جسے مطلق العنان بھی ہونا چاہئے ۔ چرچ سے نکلتے ہوئے میرے یاس ہمیشہ ایک ملکا پھلکا خوش کا احساس ہوتا تھا میں نے اس احساس کے کم ہوجانے کے نقصان کومحسوس کیا، کیااییا ہوسکتا ہے کہ میرا خداہے بھی جوایک تعلق تھا دوبارہ بحال ہوجائے؟ ہوسکتا ہے کہ بیمبرے سفر کا آغاز ہو؟ میں نے دوبارہ دعا کی کوشش کی مگراس کوغیرمعمو لی طور يرمشكل يايا ـ عيسائيوں نے مجھے بتايا كه وه لوگ جوخدائے يسوع مسيح عليه السلام يريقين نہیں رکھتے ،جہنم میں ڈالے جائیں گے، مگران لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے بھی حضرت میسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا تک نہیں؟ یا وہ لوگ جوا پیخ مذہب کی پیروی کرتے ہیں اور عیسائی معاشرہ تاریخی طور پر پیہ دعویٰ کرتا آ رہا تھا کہ عورتیں کمتر ہیں ،اس وجہ ہے کہ بیامیسائیت ہی بتاتی تھی کہ بیرحضرت حوا علیہ السلام کی سز

اتھی۔عورتوں کو تعلیم سے منع کرویا گیا تھا، ووٹ دینے سے بھی اور زمین کی مکیت حاصل کرنے سے بھی۔ حاصل کرنے سے بھی۔

عیسائی عقائد کے مطابق خداایک بارعب شخص تھا جس کی لمبی سفید داڑھی تھی میں اس سے بات نہیں کر سکتی تھی ، میں عیسائیت کی پیروی نہیں کر سکتی تھی اس لئے کہ معنوی طور پر خدا کا کوئی وجود ہی نہ تھا ، مگر پھر میں نے عورتوں کے حقوق کے علمبر داروں کو دیکھا جواللہ پر یقین رکھتے ہیں اور عیسائی عورتوں کو جوحقوق نسواں کی علمبر دارتھیں اور مسلمان عورتوں کو جواسلام میں یقین رکھتی تھیں میں نے دعا ما نگن شروع کر دی اور خود کو ایک سابقہ عیسائی ، حقوق نسواں کی علمبر دارایمان رکھنے والی قرار دیا۔ میں نے وہی ملکا پھلکا سا احساس دوبارہ محسوس کیا ، ہوسکتا ہے کہ خدا کا وجود ہو میں نے احتیاط کے ساتھا بی زندگ کے واقعات کا جائزہ لینا شروع کیا اور اندازہ کیا کہ اتفاقات اور قسمت میرے لئے خدا کے انجامات تھے لیکن میں نے نہ بھی ان کومسوس کیا اور نہ خدا کا شکر ادا کیا ، میں جیران کے انجامات تھے لیکن میں نے نہ بھی ان کومسوس کیا اور کرم نوازی میں فرق نہیں آ تالیکن میں بول کہ خدا اس قدر مہر بان ہے اور اس کی مہر بانی اور کرم نوازی میں فرق نہیں آ تالیکن میں بول کہ خدا اس قدر مہر بان ہے اور اس کی مہر بانی اور کرم نوازی میں فرق نہیں آ تالیکن میں بول کہ خدا اس قدر مہر بان ہے اور اس کی مہر بانی اور کرم نوازی میں فرق نہیں آ تالیکن میں بول کہ خدا اس قدر و مہر بان سے اور اس کی مہر بانی اور کرم نوازی میں فرق نہیں آ تالیکن میں بول کہ خوا ہوں۔

ایسے رونما ہوئے جو ہے معنی تھے اور مبہم تھے اگر ان سب کے پیچھے ذبانت اور کوئی مقصد یا ارادہ کا رفر مانہ ہوتو ؟ در حقیقت سائنسی تجربات طبعی اشیا کا محض جامد مشاہدہ نہ تھے۔ ہوشا ہدہ نے اس راستے کو ہی بدل ڈالا جس پر طبعی واقعات کا سلسلہ رونما ہور باتھ اور اس سے پتہ چلنا تھا کہ ذبانت ہی کا بنات کا انہائی بنیا دی عضر ہے ، میں نے اور زیادہ مطالعہ کیا میں نے دریافت کیا کہ صرف انہائی شدت کے ساتھ جدو جہد کرنے والے ماہرین سے بشریات جو جمد ماریافت کیا رہے ہے گئی میں نے وار باتھ اس کیا تھی سے بشریات جو جمد ماری نے تیار ہی نہ تھے ابھی تک ارتقاء کی تھیوری پریفین رکھتے تھے اگر چھ گؤئی بھی آس کو باآ واز بلنداس کے نہیں کہدر ہا تھا کہ اس کو اپنی ملازمت کے چلے جانے کا خطرہ تھا تھے اس کو باآ واز بلنداس کے نہیں کہدر ہا تھا کہ اس کو اپنی ملازمت کے چلے جانے کا خطرہ تھاتہ میرامعہ (digsan) ادھرادھ بکھر فاشروع کرر ہا تھا۔

ا جھا آپ نے بیر فیصلہ کرلیا ہے کہ خدا موجود ہے۔ آپ اس طرح واحد مقیدہ يرايمان ركھنے والے بن كئے ،ليكن عيسائيت بھى تو عقيدہ واحد يرايمان لانے كانام ، بیتمهاراور شهار کوکیوں ترک کریں؟ ابھی تک پیسوال کرنے والے متذبذب ہیں۔ کیکن مہیں مجھنا جا بینے کہ بیران سب میں سے سب سے زیادہ آسان سوال ہے جواب دینے کے گئے۔ میں مسکراتی ہوں، میں نے جان لیا کہس طرح قرآن سائنس کی مخالفت نہیں کرتا جب کہ بائبل ایسا کرتی ہے۔ میں جا ہتی تھی کہ بائبل کی کہانیاں لفظ بہ لفظ پڑھوں مگر میں نے پید چلایا کہ میں ایسانہیں کرسکتی تھی۔سائنسی حقائق بائبل کے بیانات کے خلاف تھے مگر سائنس کے حقائق قرآن کے بیان سے اختلاف نہیں کرتے تصحتیٰ کہ سائنس قرآن کی اب تک نا قابل وضاحت آیات کی تقیدیق بھی کررہی ہے۔ بیجیران کن تھا، ایک آیت تھی کہ سطرح یانی تازہ یانی کے دریاؤں سے جو بہتے ہوئے سمندر میں جاگرتے ہیں سمندر کے کھارے یانی سے نہیں ملتا تھا۔ آیات جو پیدائش کو ٹھیک ٹھیک بیان کرتی ہیں وہ آیات جو سیاروں کے مداروں کا حوالہ دیتی ہیں ساتویں صدی کے سائنس دان ان چیزوں کے بارے میں کچھنییں جانتے تھے پھرمحرصلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس قد رمنفر دا نداز کے ذہین اور عقلمند ہو گئے؟

میرا ذہن مجھے قرآن کی جانب تھینچتا تھا گر میں نے مزاحمت کی میں نے دوبارہ چرچ جانا نثروع کردیا اور تقریباً ہر بارا پے آپ کو آنسوؤں میں ڈوبا ہوا پایا۔ عیسائیت میرے لئے مشکل بنتی جارہی تھی اتنی زیادہ کہ میرے لئے اس میں اب کوئی

مفهوم باقی نه رباتها تین خدا ؤل کاعقیده، پیعقیده که خدا در حقیقت عیسیٰ کی شکل میں تھا۔ حضرت مریم علیه السلام کی عبادت ،حضرت عیسیٰ علیه السلام کی عبادت نه که خدائے واحد کی ، یا در یوں نے مجھے بتایا کہ جب خدا کی ذات برغور وفکر کروں توعقل کوپس پشت و ال دوں ، تین خدا وَں کاعقیدہ یا تثلیث مبهم تھا اور نہاس کےمفہوم کی کوئی ضرورت تھی ، میں نے مزید گہرائی تک کھوج لگایا آخر کار میں اپنا کلچر کیسے چھوڑ سکتی تھی۔ اپنا ورثد، اپنا خاندان؟ کوئی نہیں سمجھے گا اور مین تنہا رہ جا وَں گی۔ میں نے ایک الحیمی عیسائی بننے کی كوشش كى ، ميں نے مزيد علم حاصل كيا ..... ميں نے دريافت كيا كه ايسر كا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے دوسوسال بعد شروع کیا گیا، یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خدا کے وجود کی تجسیم ہیں ، بلکہ اکثر بیہ کہا کہ وہ انسان کی اولا د ہیں ، یہ کہ تثلیث کاعقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تین سوسال بعد قائم ہوا، یہ کہ فیقیا ئی عقیدہ جس کو میں ایما نداری کے ساتھ ہر ہفتہ دہراتی تھی۔ ہر لفظ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ،انسانوں ہی کے ہاتھوں سے لکھا گیا تھا،ایک سیاسی میٹنگ کے دوران تا کہ اقلیت کے نظریہ کوجس کے مطابق عیسی خدا کے بیٹے قرار یائے تھے کومصدقہ بنایا جاسکے اور اکثریت کا نظریہ'' حضرت عیسیٰ اللّٰہ کے پیغمبر تھے'' ہمیشہ کے لئے ترک كرديا كيا۔ مجھے سخت غصه تھا چرچ نے مجھے بيسب باتيں كيوں نہيں سكھا كيں؟ احيما ميں جانتی ہوں کہ ایبا کیوں ہوا؟ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ خدا کی عبادت کہیں اور جا کر بھی کر سکتے ہیں اوران کی عبادت واقعی ان کے لئے کوئی مقصد نہیں رکھتی۔ میں صرف ایک خدا کی عبادت کروں گی نہ کہ تین کی ، نہ مقدس باپ کی نہ بیٹے کی ، اور نہ روح القدس کی ، نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدا کے طور پر ، نہ ہی بزرگوں کی اور نہ مریم کی ۔ کیا محمد واقعی اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں؟ کیا قرآن اللہ کا کلام ہوسکتا ہے؟ میں نے قرآن پڑھنا جاری رکھا اس نے مجھے بتایا کہ حضرت حواجتہا زمین برا تارے جانے کی ذمہ دارنہیں تھیں، یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، یہ کہ ایمان نہ لانے والے مجھ پرایمان لانے کی وجہ سے ہنسیں گے کہ لوگ محمد کے نزول وحی کے دعویٰ برسوال اٹھائیں گے۔ بیہ سیج دکھائی دیتا تھا۔ اسلام مجھے کہتا تھا کہ خدا کو سمجھنے کے لئے میں اپنی عقل کا استعال کروں ، پیلم حاصل کرنے کے لئے میری حوصل افزائی کرتا تھا ،اس نے مجھے بتایا کہ جو www.besturdabooks.fiel

کوئی بھی خدائے واحد پر ایمان لائے گا (یہودی، عیسائی،مسلمان یا جو کوئی بھی) وہ انعامات حاصل کرےگا۔ یہ بہت ہمہ گیرمذہب دکھائی دیا۔

ہم دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اورابھی تک کھڑے ہوئے ہیں ، پھر دوبارہ نیچے جھکتے ہیں،آ رام کی حالت میں ہمارے ہاتھ ہمارے گھٹنوں پر ہیں، میں خدا کواور کیا کہہ تعتی ہوں؟ مجھے کہنے کے لئے اور پچھزیادہ مجھائی نہیں وے رہا، دعا بہت طویل لگ رہی ہے، میں آ ہستہ ہے سائس باہر نکالتی ہوں ، ابھی تک سوں سوں کررہی ہوں ، کیونکہ کھڑے ہوئے ، جھکنے اور پھر کھڑے ہونے سے میری سانس پھول گئی ہے، کیاتم سنجید گی ہے سوچ رہی ہو کہ میں ایک ایسے مذہب میں بخوشی داخل ہوجاؤں، جو مجھے ایک دوسرے درجہ کا شہری بنادے؟ میں اینے سوال کرنے والوں سے مطالبہ کرتی ہوں ،تم جانتے ہو کہمسلمان مما لک میںعورتوں کی بہت تذلیل کی جاتی ہے بالکل اس طرح جیسے م فرب میں گریہ ہے مسلمان نہیں ہیں اور یردہ کومسّلہ نہ بناؤ ، کیاتم نہیں جانتے کے عورتیں حجا ب اورُ عتی مبیں محض ایں وجہ ہے کہ خداان ہے ایسا کرنے کے لئے کہتا ہے؟ کیونکہ و و الله كا حكامات يرينتين رفتي بين، تا هم مجھ ميں حجاب لينے كي ہمت كيسے پيدا ہوگى؟ شاید میں نہاول کی ،لوگ مجھ برگھوریں گے ، میں نمایاں ہوجا وُں گی ،اس کی بہنسبت میں مجمع میں حصی جاؤل گی جب بھی با ہرنکلوں گی ،میرے دوست کیا کہیں گے جب وہ مجھے اس میں دیکھیں گے؟ یااللّٰہ میری مد دکر۔

میں ان میں یفین رکھتی ہوں اس وجہ ہے میں اپنا ند ہب تبدیل کررہی ہوں ، میں ایسا نہیں کر سکتی ، میں مزاحت کرتی ہوں۔ میں ایک کے بعد ایک دن چکر لگاتی رہی خدا شاخوں والے رائے کے ایک رائے ہوئے آئے ہتا گی دہی شاخوں والے رائے ہوئے آئے ہتا گی ساتھ ۔ کہ ساتھ آ جاؤا میں تمہیں یبال تک لایا ہوں مگر میراستہ تمہیں خود ہی عبور کرنا ہے تنبا اپنے طور پر میں ساکت کھڑی رہی اس کینگر وکی مانند جورات گاڑیوں کی روشنیوں میں ٹھٹکا ہوا پڑا ہو۔ پھر ایک رائے شاید خدا ہی نے مجھے آخرز وردار جھٹکا ویا ، میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک مسجد سے گز ررہی تھی مجھ میں ایک ایسا شدید احساس ویا ، میں اس کو برداشت نہ کرسکی ۔

ا گرتم نے اب مذہب نہ بدلا تو تم تبھی ایسا نہ کرسکو گی۔میرے اندر کی آ واز نے مجھے بتایا، میں جانتی تھی کہ یہ تج تھا تھیک ہے میں ایسا کروں گی اگر انہوں نے مسجد ك اندرآ نے دایا میں ایبا كروں گى ۔ مگر و ماں كوئى تھا ہى نہیں ، میں نے كلمه شہادت درختوں کے نیچ مسجد سے باہر پڑھا میں نے انظار کیا ، میں نے انظار کیا بجل کے کسی کوندے کا، میں نے انتظار کیا اطمینان کے فوری احساس کا،اپنے اوپر ہے ہوجوہٹ جانے کے احساس کا ،گر ایسا نہ ہوا۔ میں اب بھی پہلے جیسی ہی تھی اب ہم دوبارہ جھکے ہوئے ہیں دنیا یہاں نیچے سے بہت مختلف دکھائی دیتی ہے حتی کہ مشہور فٹ بال کے کھلاڑی اس طرح زمین کے بل گرا کرتے ہیں میں یا دکرتی ہوں ،اپنے حجاب کی حجالر کے بچواوں کےاطراف کود کھتے ہوئے جو جائے نماز پر گریڑتے ہیں ہم سب ایک جیسے میں اور یکسال طور پر خدا کے آ گے عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے۔ اب ہم سید ھے بیٹھ رے ہیں میری نماز کا امام اب بھی بچھ بول رہاہے،اینے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو جوامیں اہراتے ہوئے میں دوبارہ اپنے مصلے کی طرف دیکھتی ہوں ،سبز ، کاسنی اور سیاہ رنگ جومیرے مضلے پر میں قابل یقین حد تک ویسے ہی ہیں مسجد کی جانب راستہ کی سیاہی مجھ ہے کتجی ہوتی ہے''میں یہاں ہول''بستم خود کومطمئن کرلو،تو تم مجھے یالوگی''میرے آ نسومیرے چبرے برختک ہو گئے ہیں اور جلد سخت محسوس ہوتی ہے میں یہاں کیا کررہی ہوں؟ اے پیارے خدامیں یہاں اس لئے ہوں کیونکہ آپ پریقین رکھتی ہوں، کیونکہ میں قرآن کے متاثر کن وشاندار الفاظ ایران ایمان رکھتی ہوں، اور کیونکہ میں آپ کے



سابقه مذهب بدهمت اسلامی نام: عاکشعبر ملک کانسام: آسریلیا

# آسٹریلیامیں بدھ خاندان کی ایک لڑکی

كا قبول اسلام

''عائشہ عبد کا تعلق آسٹریلیا کے ایک بدھ خاندان سے بعد ہے، انہوں نے اگست ۱۹۹۳ء میں اسلام قبول کیا جس کے بعد انہیں مختلف قتم کی آز مائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔۔۔۔۔ ان کے قبول اسلام کا یہ واقعہ دبلی کے انگریزی نفت روزے RADIANCE میں شائع ہوا تھا (شارہ ۹ مارچ کے 199ء) جہاں سے راقم نے اسے اردوکا جامہ پہنایا ہے۔''

یہ اللہ کا بھی پر خاص کرم ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنجالا اور ذہن نے سوچنا شروع کیا، میرایقین اس امر پر جم گیا کہ اس کا نئات کا ایک ہی خالق ہے اور دنیا کی ہر چیز ہر معاملے میں اسی کی مختاج ہے، اگر چہ میرے والدین کا تعلق بدھ ندہب سے ہے، لیکن تیرہ سال کی عمر سے میرایہ ستقل معمول بن گیا کہ میں پابندی کے ساتھ روزانہ خالق کا نئات سے دعا کیا کرتی کہ وہ میری رہنمائی فرمائے، لیکن اردگرد کا سارا ماحول خالق کا نئات سے دعا کیا کرتی ہیں رنگا ہوا تھا اس لئے اسکول میں داخل ہوئی تو مجموی چونکہ عیسائی اکثریت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا اس لئے اسکول میں داخل ہوئی تو مجموی فضائے تحت میں نے بھی اینے آ ہے وعیسائی قراردے لیا۔

مجھے اس امر کا بڑا افسوں ہے کہ اسلام کے بارے میں میری معلومات بڑی میں منفی تھیں۔ میں بھی کہ بیا مگ قتم کا وحثی سا غذہب ہے جومشرق وسطی کی چندا قوام تک محدود ہے۔ ان اقوام کا طرز زندگی خطرناک حد تک تک نظری اور گھٹن کا شکار ہے اور خصوصا عور تو ل سے تو ان کا سلوک بڑا ہی سنگدلانہ ہے۔ انہیں بختی ہے گھروں میں پابندر کھا جا تا ہے، ان کی حیثیت زرخر پدغلاموں کی سی ہے اور انہیں کوئی انسانی حقوق حاصل نہیں۔ ارد گرد کے ماحول میں ایسی باتیں عام ہوتی تھیں کہ انسانی حقوق حاصل نہیں۔ ارد گرد کے ماحول میں ایسی باتیں عام ہوتی تھیں کہ

مسلمانوں کے برگھر میں کم از کم چار ہویاں ضرور ہوتی ہیں اور خاوند جب چاہتا ہے ہیں ایک کود ھکے دیے کر باہر نکال دیتا ہے اور نئی ہوی لے آتا ہے۔ عام شنید کے علاوہ ٹیل ویژن پر سعودی عرب اور ایران کے بارے میں ایسی فلمیں دکھائی گئیں جس سے اس نوعیت کا تاثر بیدا ہونا قدرتی بات تھی۔

تین برس قبل جب میں نے یو نیورٹی میں داخلہ لیا تو وہاں مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے متعدد مسلمان طالب علموں سے واسطہ پڑا، چونکہ اسلام کے بارے میں متذکرہ نوعیت کی عجیب وغریب با تیں سی تھیں اس کئے محض تجسس اور ضرورت کی خاطر میں ان طالب علموں کے قریب ہوئی تا کہ ان کے فدہب کے بارے میں ضرور ک معلومات حاصل کرسکوں سیس لیمن میہ دیکھ کر میں تو بکی بکی رہ گئی کہ وہ وقار، ضبطنس اور صبر کی خاص خصوصیت رکھتے ہیں۔ یور پین نو جوانوں کی طرح عورت کو دیکھتے ہی ان کی رال نہیں ٹیک پڑتی اس کے برعکس میں نے عورت کے لئے ان کے اندرایک خاص احترام کا اسلوب دیکھا جس کا اس سے پہلے بھی تجربہ یا مشاہدہ نہیں ہوا تھا۔

یہ مسلمان طالب علم بہت می خوبیوں کے مالک تھے، صاف ذہن کے، خوش اخلاق اور مخلص سب سے بڑھ کریہ نوجوان اپنے مذہب پر فخر کرتے تھے وہ دعویٰ سے کہتے تھے کہ ان کا مذہب عقل وا دراک کے عین مطابق ہے حالانکہ ہمارے ہاں ان کے مذہب کی بڑی ہی بھیا نک تصویر کشی کی گئی تھی۔

اس طرح میرے ضمیر نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسلام کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کروں۔اس مقصد کے لئے مجھے ان طالب علمول نے ضروری لٹریچر مہیا کیا اور جوں جوں میں نے اس مذہب کا مطالعہ کیا ،اس کی غیر معمولی خوبیوں کی معترف ہوتی چلی گئی حتی کہ اس کے سامنے عیسائیت بھی مجھے بیج نظر آنے لگی حالانکہ مجھے اس مذہب سے خاصی قلبی وابستگی ہوگئی تھی۔ مجھے یہ جان کر بڑا ہی صدمہ ہوا کہ اسلام کے بارے میں یور بین قو میں کتنا جھوٹ بولتی میں اور کس دھڑ لے سے اس جھوٹ کو پھیلاتی بیں۔خصوصاً یہ پڑھ کر کہ اسلام عورت کے بارے میں غیر معمولی احتر ام اور محبت کا رویہ بیں۔خصوصاً یہ پڑھ کر کہ اسلام عورت کے بارے میں غیر معمولی احتر ام اور محبت کا رویہ رکھتا ہے اور ماں ، میٹی ، بیوی اور بہن کی حیثیت سے اسے کتنی عز ت اور اہمیت دی جاتی رکھتا ہے اور ماں ، میٹی ، بیوی اور بہن کی حیثیت سے اسے کتنی عز ت اور اہمیت دی جاتی اسلامی

بھے ہے بعض لوگ ہو جھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو گذارش ہے کہ جونہی میرے والدین کو میرے قبول اسلام کا پیتہ چلا ،گھر میں گویا بھو نچال آگیا۔ انہیں میرے عیسائی ہونے پر تو کوئی اعتراض نہ تھا ،گر اسلام قبول کرنے پر وہ صدے ہے جال ہوگئے ،گھر کے سب لوگ مجھے کھا جانے والی نظروں ہے ویکھتے ،طزو تسنح کا نشانہ بناتے ،گالیاں دیتے اور دھرکاتے رہتے بار ہا ایسا ہوا کہ میری غیر موجودگی میں میرے کرے کہ سنہ س کردیا جاتا ،ہر چیز درہم برہم کردی جاتی ، کتابیں غائب ہوتیں اور میری دوستوں اور ان کے والدین کو میرے بارے میں تو بین آمیز میلی فون کئے جاتے ۔ اکثر ایسا ہوتا کہ گھر ہے والدین کو میرے دیا جاتا اور رات کو جان ہو جھ کر سور کا گوشت پکایا جاتا ،تا کہ میں باہر مجھے نہ جانے دیا جاتا اور رات کو جان ہو جھ کر سور کا گوشت پکایا جاتا ،تا کہ میں باہر مجھے نہ جانے دیا جاتا ،تا کہ میں

ڈ نرمیں بھی شامل نہ ہوسکوں۔اس طرح میں بھو کی بیاسی سوجاتی میری ڈاک کھول لی جاتی ،میرا جیب خرج بند کر دیا گیا۔میری غیر موجودگی میں میرا فون پر کوئی پیغام آتا تو وہ بھی مجھ تک نہ پہنچایا جاتا اور مسجد سے یا کسی اسلامی تقریب سے کوئی دعوت نامه آتا تو وہ بھی روک لیا جاتا گھروا کے کوشش کرتے کہ میں کسی مسلمان سے نہ ملوں ،انہیں خطرہ تھا کہ اس سے میری حزید برین واشنگ ہوجائے گی۔

حالت بیتھی کہ کسی کی موجودگی میں میرے لئے نماز پڑھنا محال ہوگیا۔ لوگ آوازیں کتے ،شور مجاتے اور گالیاں دیتے ،رمضان میں روزہ رکھنا تو اور بھی محال ہوگیا اللہ کاشکر ہے کہ میں نے ایک روزہ بھی ترک نہ کیا۔لیکن گھر کے ماحول نے مجھے پریشان کرنے اور اس عبادت میں مخل ہونے میں کوئی کسر نہ اٹھار گھی .......میری والدہ نے رمضان کا پورامہینہ مجھ ہے بات تک نہ کی اکثر بڑ ہڑا تیں کہتم نے والدین کی ناک کاٹ دی ہے اور انہیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ مجھے اذیت دینے کے لئے گھر دی ہے اور اسلام کے لئے تفخیک اور تمسخر کا سامان موتا اور اسلام کے لئے تفخیک اور تمسخر کا سامان موتا اور اسلام کی شکل بگاڑ کر پیش کی گئی ہوتی ، گھر کے مختلف افرادا کثر و بیشتر اس خطر ہے کی نشاندہی کرتے کہ اسلام قبول کر کے میں نے سارے خاندان کی عزت غیر محفوظ کی نشاندہی کرتے کہ اسلام قبول کر کے میں نے سارے خاندان کی عزت غیر محفوظ کردی ہے اور اگر ہمارے دشتہ داروں اور قربی احب کو میری اس حرکت کا پہتہ چل گیا تو وہ ہمارا بائکاٹ کردس گے۔

آ زماکشوں کی بید یلغارتھی لیکن جرت انگیز طور پر اللہ نے مجھے صبر اور حوصلے کی غیر معمولی طاقت عطافر مادی۔ میں نے گھر کے سارے افراد کے منفی رویے کے جواب میں مثبت ردمل ہی کا اظہار کیا جس کے نتیج میں میں قبلی طمانیت اور سکون کی ایک ایسی کفیت ہے آ شنا ہوئی جس کا اظہار لفظوں میں ناممکن ہے۔ وہنی مسرت کا بیعالم تھا کہ گویا و نیا بھر کے خزانے میر نے قدمول میں ڈھیر ہوگئے بیں۔ اس زمانے میں اللہ نے مجھ پر بے حد و بے حساب فضل فرمائے اور مایوی کی کوئی ایک لہر بھی میرے قریب سے نہ گزرنے پائی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا وست شفقت ہر وقت میرے سر پر موجود ہے۔ گاش میں بتا سکتی کہ ابتلاء کے اس دور میں میں نے اس کی رحمتوں کے کیا کیا مز لے لوٹے بیں۔ چنا نبچہ میں زہنی اور مملی طور پر جس کیفیت سے ہمکنار ہوئی قار کین کو اس کا لمکا سا

اندازہ اس مدیث قدی ہے ہوسکے گا۔

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فات ہیں ''جو بندہ میرے بہت قریب ہوجا تا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آئیسیں بن جاتا ہوں جس سے وہ د یکھتا ہے اوراس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کھتا ہے اوراس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔''

آ زمائش کے اس دور میں مجھے اللہ تو کی کے فضل وکرم کا قریب سے مشاہدہ کرنے کے علاوہ ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مختلف انسانوں کی نفسیات سے آشنا ہوگئ اور پتہ چلا کہ ضد، تعصب اور ننگ نظری انسانوں سے کیا پہلے کرواتی ہے اور قریبی خونی رشتے کس طرح کنکر پھر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ آ زمائش کی مدت تقریبا ایک سال تک جاری رہی حتی کہ اللہ کو اپنی بندی پر رحم آگیا اور میں نے ایک باعمل مسلمان نوجوان سے شادی کر کے والدین سے الگ رہائش اختیار کرلی۔

اللہ کاشکر ہے کہ اس ایک سال کے دوران میں نے اسلام کے بارے میں بہت من مزید معلومات حاصل کیں اور میراای دین پرایمان محکم سے محکم تر ہوتا گیا۔ میں نے قرآن کی بہت ی آیات یادکر لی ہیں اور اس دوران میں نہ تو قرآن کی صدافت کے بارے میں میرے دل میں معمولی ساشہ پیدا ہوا ہے نہ جدیدز مانے اور علوم کے حوالے بارے میں میں میں میں میں میں میں کی اعتراض نے سرا تھایا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میراایمان مضبوط ہوتا چار ہاہے۔

اسلام قبول کرنے کے نتیج میں مجھے و نیاوی اعتبار سے گئنے ہی اضائی فوا کہ حاصل ہوئے ہیں۔ میر ایک تشخص بنا حاصل ہوئے ہیں۔ میر ایک تشخص بنا ہوا ہے، میر ایک تشخص بنا ہوا ہے، میر ایک تشخص بنا ہوا ہے، میر ایک شخص بنا اعتباد اس اور دلیری کی ایک خاص کیفیت میر ہے اندر رائخ ہوئی ہے اللہ پر میر اعتباد اس قدر براہ کہ کہ کی اور کا خوف قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ اس کی عظمت اور کبریائی کا حساس دل پراس قدر غالب رہنا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہیج نظر آتی ہے قرآن میں ہے '' اللہ کا شکر کس زبان میں ہے '' اللہ کا شکر کس زبان میں ہے '' اللہ کا شکر کس زبان میں ہے ' اللہ کا شکر کس زبان میں ہے ' اللہ کا شکر کس زبان میں ہے دوا کروں کہ اس نے جھے مدایت عطافر مادی ، دعا ہے کہ وہ جھے اس مدایت پر قائم رکھے اور اپنی رضاعطافر مادے سے مدایت عطافر مادی ، دعا ہے کہ وہ جھے اس مدایت پر قائم رکھے اور اپنی رضاعطافر مادے سے مدایت عطافر مادی ، دعا ہے کہ وہ جھے اس مدایت پر قائم رکھے اور اپنی رضاعطافر ماد ہے کہ وہ بھے اس مدایت کے دوہ جھے اس مدایت کر قائم

سابقه مذهب :عيمانيت اسلامي نام زينتكارين ملك كانسام :جمنى

## اسلام میں عورتوں کے حقوق میرے

### قبول اسلام كاذر بعهب

ذیل کامضمون پاکتان میں ایرانی سفار تخانہ کے سہ ماہی مجلّہ''ایران شناس'' (شارہ ۱۹،۱۳ ما۹۹ء) میں شائع ہوا تفا۔ سومن صفاور دی نے یہ انٹرویولیا تھا جس کا اردو ترجمہ عابد عسکری نے کیا۔ (بشکریہ مترجم ومجلّه)

گذشته دنوں جرمنی کی مسلمان خاتون محتر مه زینب کارین ایران تشریف نیمی کرشته دنوں جرمنی کی مسلمان خاتون محتر مه نیب کارین ایران تشریف

لائیں محتر مہے جو ہماری گفتگو ہوئی وہ قارئین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔

ہم آپ کواریان میں تشریف آوری پرخوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری آپ ہے۔
 خواریت میں کی میں میں ہماری ہمیں اس کی اور میں میں تاکیس اس کی اور ہم گفتگا، کو میں میں میں ہماری آپ ہماری آپ ہماری آپ ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری آپ ہماری ہماری آپ ہماری آپ ہماری آپ ہماری

درخواست ہے کہ سب ہے پہلے ہمیں اپنے بارے میں بتا تمیں اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھا کمل گے۔

ندینبکارین: آپکاشکریگرآپ نے میرے خیالات قار کین تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے تو عرض ہے میں جرمنی کی اکتیں سالہ سلم خاتون ہوں، دس سال پیشتر میں شرف بالسلام ہوئی تھی، مسلمان ہونے پر میں نے اپنا نام ندینب منتخب کیا۔ مجھے بجپن ہی ہے خالق مطلق سے گیرالگاؤ ہے، اس زمانے میں جب میں غور وفکر کرتی تو القد تعالی کواپنے بہت قریب پاتی ، خداشناس کے جذب نے مجھے اپنی ہم من دوستوں ہے مختلف کر دیا تھا میرار بہن سہن اور خیالات میسر بدل گئے۔ مثال کے طور پر ہمارے اسکول میں طلبہ سے تیراکی زبردی کرائی جاتی تھی اور میں اس کام سے نفرت کرتی تھی لہذا میں اساتذہ ہے ہیاری کا بہانہ بنا کر تیراکی اور میں اس کام سے نفرت کرتی تھی لہذا میں اساتذہ سے ساتھ اللہ تعالی کے بارے میں خیالات میں تبدیلی آگئی ہمین کرنے پر یہ بات مجھ پہنا ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیالات میں تبدیلی آگئی ہمین کرنے پر یہ بات مجھ پہنا میں ہرون اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیالات میں تبدیلی آگئی ہمین کرنے پر یہ بات میں برون اللہ تعالیٰ کے کارے میں خیالات میں تبدیلی آگئی ہمین کرنے پر یہ بات میں برون اللہ تعالیٰ کہ کوئی کہ کلیسا کے خداؤں کا تصور کسی لحاظ ہے بھی صحیح نہیں ہے۔ کلاس میں برون کا عیاں ہوگئی کہ کلیسا کے خداؤں کا تصور کسی لحاظ ہے بھی صحیح نہیں ہے۔ کلاس میں برون کی کے کلیسا کے خداؤں کا تصور کسی لحاظ ہے بھی صحیح نہیں ہے۔ کلاس میں برون کے عیاں ہوگئی کہ کلیسا کے خداؤں کا تصور کسی لحاظ ہے بھی صحیح نہیں ہے۔ کلاس میں برون کی کوئیسا کے خداؤں کا تصور کسی لحاظ ہے بھی صحیح نہیں ہے۔ کلاس میں برون کیا

www.besturdubooks.net

یبی سوال میرے ذہن میں کلبلاتار ہتا تھا۔

پندرہ سال کی عمر میں مجھے اسے خاندان والوں کے اصرار پر مذہبی کلاسون میں شرکت کرنا پڑی۔ چونکہ میری سوچیں بالکل بدل چکی تھیں اس لئے میں نے اپنے والدین سے واضح طور پر کہددیا کہ مجھے کلیسا والوں کا فدہب پیندنہیں الیکن میرے والدین نے کہا کہ ہماری خاطرتم ندہبی کلاسوں کے پروگرام میں شرکت کرو، بیرسومات سال کے اعلام ر عیسائیت کو قبول کرنے کے بارے میں منعقد کی جاتی تھیں، چنانچہ میں والدین کی وجہ ہے اس پروگرام میں شریک ہوتی تھی۔ یا دری دعا کو پڑھا تا اور شرکاء اس کے الفاظ کو وہراتے تھے جب وہ قبولیتِ مذہب پر آیا تو میں خاموش ہوگئی سبھی شرکاء دعا پڑھنے اور ترانہ گانے میں مصروف تھے اس لئے میری خاموثی کی طرف کسی کا دھیان نہ جاسکا۔

دوران تعلیم ترکی کی چندلڑ کیاں میری دوست تھیں۔میراان کے یہاں آ نا جانا رہتا تھا، انہوں نے میری پریشانی کو بھانیتے ہوئے اسلام کی ابتدائی تعلیمات کے بارے میں ایک رسالہ دیا، میں نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا، جب واحدا دیتِ خدا کے موضوع پر بینچی تو میری نظریں رک گئیں۔ کیا ہی اچھی بحث تھی ، جوں جوں مطالعہ کرر ہی تقى ميرانجس بروهتا جار ہاتھا حضرت آ دم عليه السلام سے لے كر حضرت مسيح عليه السلام تک ملمانوں کا نظریہ متاثر کن تھا۔ کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے اپنے والدین ہے صاف طور پر کہہ دیا کہ مجھے کلیسا والوں کا فدہب ہرگز قبول نہیں ، آج سے میں مسلمان ہورہی ہوں۔ میری اس بات کوس کر میرے والدین سخت رنجیدہ خاطر ہوئے کہ اگر میں اس حالت میں مرگئی تو مجھے کہیں بھی دفن نہیں کیا جائے گا اس لئے ان کی کوشش تھی کہ بیاکام نہ کروں اور رجٹروں میں میرا نام عیسائی لڑکی کے طور پررہے لیکن میں اس پر ہر گز راضی نے تھی۔

اٹھارہ سال کی ہوئی تو میں نے اسلام کے بارے میں مزیدمطالعہ کرنا شروع كرديا \_ جون جون مطالعه كرتى رہى ميرا دل مطمئن تر ہوتا گيا، ميرا دل جا ہتا تھا اپنى زندگی کواسلامی تعلیمات کے عین مطابق شروع کروں لیکن مجھے یہ پیتنہیں تھا کہ اس کا آ غاز کہاں سے کروں؟ شروع شروع میں مجھے ذہنی اعتبار سے قدرے تکلیف محسوس . ہوئی لیکن میں نے دل میں عہد کر لیاتھا کہ میں نے اسلام ہی کواپنا تا ہے۔ بالآ خرمیں نے

اسلام کی خاطراینے سابقہ مذہب اور دالدین کوترک کردیا، شروع میں مجھے بچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیکن آ ہتہ آ ہتہ تمام معاملات سلجھتے چلے گئے۔ ماہ رمضان کے دنوں میں مسلمانوں کا اتحاد دیدنی تھا اخوت و برا دری کے اس جذبے نے مجھے بے حدمتا ثر کیا۔ میں ہمہ وفت عبادت الہی میں مصروف رہتی یہاں تک کہ گرمیوں کی حدت بھی مجھے اس کا دِخیرے دور ندر کھ کی۔

ایک مسلمان الری مجھ سے کہا کرئی تھی کہ آپ ابھی پوری مسلمان نہیں ہوئیں، اس کئے آپ کے روزہ نماز کی قبولیت میں شک ہے، لیکن میں ول کی گہرائیوں سے اسلام کو پیند کرتی اوراہے قبول کر چکی تھی اس لئے میراضمیراور دل مطبئن تھا۔ میں ہرروز مذہب کے بارے میں مسلمانوں ہے سوال کرتی اور فلیفہ اسلام کے بارے میں بحث و تمحیص کرتی تھی۔ایک روز میں نے ایک مسلمان عورت سے پوچھ ہی لیا کہ آپ سرپر دوپیٹہ ما چادر کیوں اوڑھتی ہیں؟ اس نے کہااگر انسان اچھامسلمان بنتا چاہتا ہے تو اسے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس سے میں مطمئن نہ ہوئی اور اسلام میں پردے کے فلفہ کے بارے میں مزید جبتو کرنے لگی ، بالآ خراس نتیجہ تک پینی کہ بیتو خواتین کی فلاح و تحفظ کے کئے ضروری قرار دیا گیا ہے، چونکہ خواتین کومعاشرہ میں کام کرنا پڑتا ہے اس لئے پردہ ان کے لئے ایک محافظ کا کام دیتا ہے، اس سے عورت کی عزت ووقار میں اضافہ ہوجاتا ہے،اس کی اہمیت کا احساس مجھے یو نیورٹی میں ہوا تھا۔ہم ہرروز مشاہدہ کرتے ہیں کہ خواتین کی ظاہری زیبائش و آرائش کی طرف توجہ کی جاتی ہے، ذرائع ابلاغ بھی نت نے فیشنوں کی ترویج کرتے ہیں ، بناؤ سنگھار کے ادار ہے بھی عورت کی خوبصورتی کی تشہیر كرتے ہيں۔ ايك طرف تو اس عارضي خوبصورتي يرخطيروقم خرچ ہوتى ہے، دوسرى طرف عورت کوروحانی اور ذہنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جہاں عورت ومردا کھے کام كرتے ہيں ميں نے بھی تعليم كے دوران اس طرح كى پريشانياں ديكھى ہيں۔ اسلام چونکہ عورت کو تحفظ دیتا ہے، اس کے وقار کو بردھا تا ہے اس لئے میں نے اسلامی تعلیمات رعمل کرنے کورجے دی۔ اگر چہ اسلام قبول کرنے میں میری روحانی مشکلات دور ہوگئیں تاہم معاشرتی مسائل پر قابو پانے کے لئے میں نے اپنے اندر جرأت پیدا کی اگر جداس

سلسلے میں خاندانی دباؤ بھی خاصاتھا۔

سب سے پہلامسکہ تو والدصاحب کی ناراضگی کا تھا، وہ بار بار جھے سے تھا ضا
کرر ہے تھے کہ میں فد جب عیسائیت پر قائم رجوں، وہ کہتے تھے کہ ایک فد جب کو چھوڑ نا
اور دوسر کے کواختیار کرنا کوئی آسان کا منہیں۔ اپنے دوستوں کے کہنے پر میں نے والد
صاحب سے زیادہ بحث نہیں کی اور احترام وسکون سے کہا کہ کل میں مسجد جارہی ہوں
وہاں پرکلمہ پڑھوں گی، چنانچہ بالآخر میں ترکی کے دوستوں کے ہمراہ مسجد آئی اور کلمہ
پڑھا۔ اس وقت مجھے یوں محسوس ہوا جیسا کہ میں ابھی ابھی دنیا میں آئی ہوں، ترک
خواتین نے مجھے مبارک باد پیش کی اور کہا کہ تم ترک ہو چکی ہو، میں نے کہا ایسانہیں ہے
بلکہ اسلام تو یوری انسانیت کا فد جب

اب مجھے ایسی خواتین کی دوستی کی ضرورت تھی جومیری طرح حال ہی میں مسلمان ہوئی ہوں۔ بالآ خرمیری آشنائی جرمنی کی مسلم خواتین سے ہوگئی۔ہم نے مل کر سب سے پہلے پر دہ کرنا شروع کیا ،شروع شروع میں پر دہ کرنا بڑامشکل تھالیکن آ ہتہ \* آ ہتداس کی عادی ہوگئیں۔اس کے بعدہم نے محسوس کیا کہ بردہ کی برکت سے آ ہتہ آ ہت میری معاشرتی مشکلات دور ہوگئی ہیں ، اب یردہ میرے لئے زندگی کے کاموں میں کسی قتم کی رکاوٹ نہ تھی الیکن میری سہیلیاں پردہ کو بسماندگی ہے تعبیر کرتی تھیں ،ان کی نظر میں پردہ اختیار کرنا قید ہونے کے مترادف ہے دراصل بیسب بچھ مسلم خواتین کے خلاف لا دین عناصر کے پروپیگنٹرہ کا نتیجہ ہے کہ پردہ (جونسوانی وقار کا باعث ہے) کوبسماندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔اس وقت بہت سےممالک لا دینی عناصر کے غلط یرو پیگنڈ ہے کی ز د میں ہیں۔ کاروباری اداروں اور تعلیمی مراکز میں بھی اس قتم کی مشکلات ہیں۔ ایک روز میں نے یو نیورٹی کی پرنسل سے کہا کہ کل میں دویٹہ اوڑھ کر یو نیورشی آ وں گی تو وہ خاموش رہیں اور کسی قتم کامنفی ردعمل ظاہر نہ کریں جب میں دو پیٹہاوڑ ھکرآئی وہ خاموش رہیں البتہ یو نیورشی میں دوسرے مردوں کا روبیمبرے ساتھ حقارت آمیز تھا۔ ایبالگتا تھا کہ میں ایک بے وجودی چیز ہوں ایک روز ہاسل کے میس میں چند طالب علم مجھے دیکھ کر بننے لگے اور کہنے لگے اب تو ہاشل کی نوکرانیاں ہمارے ساتھ کھانا کھاتی ہیں۔اس پر مجھے شخت غصہ آیالیکن اسلام کی عظمت وتقدس کی

وجہ سے خاموش رہی ، میں نے عہد کرلیا کہ اسلام کی خاطر تمام مشکلات بخوشی برداشت کروں گی۔

ایک مرتبہ میں اپنے سفر حج کے سلسلے میں مبجد میں گئی وہاں پر مجھے مسلمانوں کے طرز زندگی کو دیکھ کر بہت د کھ ہوا ، وہ نام تو اسلام کا لیتے تھے لیکن ان کے طور طریقے غیرمسلموں جیسے تھے،افریقہ کی عورتیں غیراسلامی رسومات کواسلامی مجھتی تھیں، پھرجس نو جوان سے میری شادی ہوئی اس کارویہ بھی غیراسلامی تھا،اس نے مجھ پر بے جااور غیر اسلامی یابندیاں عائد کرر کھی تھیں اور مجھ سے ہر وقت لڑتا جھکڑتا رہتا تھا میں اینے بھائی ہے بھی میل جول نہیں رکھ سکتی تھی میرے خاندان اور سہیلیوں کا آنا جاناممنوع تھا۔ میں اس کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہاٹھاسکتی تھی ایک مرتبہ میرے ایک دوست مجھ سے ملنے آئی ، میں اس کوبس پر بٹھانے کے لئے اس کے ساتھ بس اسٹاپ پر چکی گئی۔گھر آتے آتے پندرہ منٹ دیر ہوگئ جب گھر آئی تو اس نے گملا اٹھا کرمیری سرپر دے مارا اور گالیاں دینے لگااور مجھے زمین پر گھیٹنے لگا،اگرایمان کی طاقت میرے دل میں نہ ہوتی تو میں بھی کسی قتم کے ردمل کا اظہار کرتی لیکن میں نے صبر کیا اور دل میں کہا کہ بیاس کے ا بمان کی کمزوری ہے۔ بالآ خراس ہے میں نے علیحد گی اختیار کر لی، طلاق اور چند نام نہا دمسلمانوں کے رویوں کو دیکھ کرمیرا دل ٹوٹ گیا، درحقیقت ہمیں از دواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے نرم روبیا ختیار کرنا جاہئے ، ایک دوسرے کی کمزور بول سے ور گزر کرنا جاہئے ، اسلامی تہذیب کے مطابق زندگی بسر کرنی جاہئے۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن ایبا آئے گا کہ سلمان اسلام کی حقیقت سے روشناس ہوں گے اور اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیوں میں اسلامی تعلیمات برعمل پیرا ہوں گے۔علاقائی اور غیر اسلامی تہذیبوں کو محکرا دیں گے۔



مسلک کانسام :انگلتان

سسابسقه نام :لیڈیبارٹس

## ليدى بارنس كا قبول اسلام

اس واقعے کی روایت علامہ اقبال کی ہے، بیہ بصیرت افروز داستان علامه مرحوم کی فرمائش پر اکسی جانے والی کتاب ''اسلام زندہ باد''میں چیبی تھی اور وہیں سے قل کی جارہی ہے۔ حكيم الامت علامه اقبال في بيان فرمايا!

مسٹرداؤد آپس کی طرح لیڈی بارنس کا قبول اسلام بھی اینے اندر عجب کے گئی بہلور کھتا ہے، آپ ایک نومسلم فوجی انگریز کی بیوی تھیں۔ چندسال کا ذکر ہے کہ بیدونوں میاں بوی ایک مقدمے میں ملوث ہو کرمیرے یاس آئے چونکہ الزامات سراسر جھوٹے تھے اس لئے عدالت نے انہیں باعزت بری کردیا۔ چونکہ وکالت کے فرائض میں نے انجام دیئے تھے اس لئے چندروز بعدلیڈی بارنس میراشکریداداکرنے کے لئے لا مور تشریف لائیں اس وقت میں نے سوال کیا ، لیڈی صاحبہ! آپ سے مشرف بداسلام ہونے کے اساب کیا ہیں؟

''مسلمانوں کے ایمان کی پختگی، ڈاکٹر صاحب' کیڈی موصوف نے جواب

ديااوروضاحت مين ايك واقعه سايا-

'' ڈاکٹر صاحب! میں نے دیکھا ہے کہونیا بھر میں کوئی بھی قوم الی نہیں ہے جس کامسلمانوں کی طرح ایمان پختہ ہو،بس اسی چیز نے مجھے اسلام کا حلقہ بگوش بنا دیا'' لیڈی بارنس نے تھوڑا ساتامل فرمایا اور کہا'' ڈاکٹر صاحب! میں ایک ہوٹل کی مالکتھی میرے ہوٹل میں ایک ستر سالہ بوڑھا مسلمان ملازم تھا اس بوڑھے کا فرزند نہایت ہی خوبصورت نوجوان تھا، ایک و بائی بیاری میں بیار کا چل بساتو مجھے بے حدصد مہ ہوا۔ میں بوڑھے کے پاس تعزیت کے لئے گئی،ایے تسلی دی اور دلی رنج وغم کا اظہار کیا۔ بوڑھا نہایت غیرمتاثر حالت میں میری باتیں سنتار ہا اور جب میں خاموش ہوگئی تو اس نے نهایت شا کرانه انداز مین آسان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا'' میم صاحبہ! بیرخدا کی تقذیر

ہے فدا کی امانت تھی ،خدا لے گیا ،اس میں غمز دہ ہونے کی کیابات ہے ہمیں تو ہر حالت میں خدائے غفور کاشکر بیادا کرنا واجب ہے۔''

ڈاکٹر صاحب بوڑھے کا آسان کی طرف انگی اٹھانا ہمیشہ کے لئے میرے دل
میں پیوست ہوگیا میں بار باراس کے الفاظ پرغور کرتی تھی اور جیران تھی کہ اور ھے نے
میں اس شم کے صابر وشا کر اور مطمئن دل شخص بھی موجود ہیں جبتی ہوئی کہ بوڑھے نے
ایسا پڑ استقامت دل کیسے پایا؟ اس غرض سے میں نے پوچھا کہ کیا مرحوم کے اہل وعیال
میری جیرت کو کم کردیا میں نے اس کے اطمینان قلب کی بیتا ویل کی کہ چونکہ پوتا موجود
میری جیرت کو کم کردیا میں نے اس کے اطمینان قلب کی بیتا ویل کی کہ چونکہ پوتا موجود
ہے اس واسطے وہ اس کی زندگی اور محبت کا سہارا سے گا۔

اس واقعہ کوزیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ یتیم بیچے کی ماں بھی چل بی ۔ اس سے میر ے دل کو بہت تکلیف ہوئی ، بوڑھے کی بہوکاغم میری عقل پر چھا گیا، تعزیت کے لئے میں اس کے گا دُل روانہ ہوئی اس وقت جذبات و تخیلات کی ایک دنیا میر ہے ہمر کا بھی سوچی تھی کہ اس تازہ مصیبت نے بوڑھے کی کمر تو ڑدی ہوگی ۔ وہ ہوش وحواس کھو چکا ہوگا ، بیتیم نیچے کی کم سی اسے نڈھال کر رہی ہوگی میں انہی خیالات میں غلطاں بوڑھے کے گھر پہنچی تو وہ سر جھکائے لوگوں کے ہجوم میں بیٹھا تھا میں نے اس کی تازہ مصیبت پر افسوس کا ظہار کیا اور اسے اپنی ہمدردی کا یقین دلایا۔ بوڑھا میری ہمدردانہ با تیں بردے افسوس کا اظہار کیا اور اسے اپنی ہمدردی کا یقین دلایا۔ بوڑھا میری ہمدردانہ با تیں بردے سکون سے ستار ہا، لیکن اس کے جواب کی نوبت آئی تو اس نے پھراپی انگلی آسان کی طرف اٹھادی اور کہا ''میم صاحبہ! خدا کی رضا میں کوئی بشر دم نہیں مارسکتا اس کی شے تھی وہی لے گیا ہے ہمیں ہر حال میں اس کا شکریہ ہی ادا کرنا چا بیئے ۔''

''ڈاکٹر صاحب' لیڈی بارنس نے حد درجہ چرت کے انداز میں کہا'' میں جب تک بوڑھے کے پاس بیٹی رہی نہاس کے سینے سے آ ونکلی ، نہ آ نکھ سے آ نسوگرا اور وہ اس طرح اطمینان کی باتیں کرتا تھا گویا اس نے اپنے اکلوتے بیٹے اور بہوکوز مین میں دفن نہیں کیا بلکہ کوئی فرض ادا کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں واپس لوٹ آئی مگر سارے راستے بوڑھے کی پختگی ایمان پرغور کرتی رہی۔ یہ خیال مجھے تنگ کرتا تھا اور جبر سند زدہ بھی کہ اس درجہ مصیبت میں کسی انسان کو یہ استقامت اور عبر وشکر کی نعمت

کیے نصیب ہوسکتی ہے۔

شوم کی قسمت کی چندروز بعد بوڑھے کامعصوم پوتا بھی وفات پا گیا، اس اطلاع کے بعد میں نے اپنی اندازہ شنای کی تمام قابلیتوں کو نئے سرے سے جمع کیا اور بے قراری کے عالم میں اس کے پاس گاؤں پنجی مجھے یقین تھا کہ اب لا وارث بوڑھا صبر و قرار کھو چکا ہوگا، اس کا دل و د ماغ معطل ہو چکا ہوگا اور ناامیدی اس کی امید کے تمام رشتے منقطع کر چکی ہوگی مور نے کھے کہ بوڑھا اسی سکون کی حالت میں ہے جس کا تجربہ میں دو مرتبہ کر چکی تھی۔ میں نے نہایت دل سوزی سکون کی حالت میں ہے جس کا تجربہ میں دو مرتبہ کر چکی تھی۔ میں نے نہایت دل سوزی کے ساتھ اس کے مصائب پڑم کا اظہار کیا۔ وہ سر جھگا نے میری با تیں سنتار ہا بھی بھی اس کے ساتھ اس کے مصائب پڑم کا اظہار کیا۔ وہ سر جھگا نے میری با تیں سنتار ہا بھی بھی اس کے ساتھ اس کے مصائب پڑم کا اظہار کیا۔ وہ سر جھگا نے میری با تیں سنتار ہا بھی بھی اس کے ساتھ اس کے مصائب پڑت ہونے وہ سر جھگا ہے میں ہارا تھا ہی کیا پھر ہم اپنے دل کو برا اس نے جو اب دیا ترمیم صاحبہ بیسب خدا کی حکمت کے کھیل ہیں اس نے جو بھی دیا تھا خود ہی واپس لے لیا ہے اس میں ہارا تھا ہی کیا پھر ہم اپنے دل کو برا کیوں کریں، بندے کو ہر حال میں خدا کا شکر ہی ادا کرنا چا ہیئے۔ ہم مسلمانوں کو بہی حکم کی کہا تذکی رضا پر صبر کریں۔ "

لیڈی بارنس درودل کی کیفیتوں سے لبریز تھیں ،اس نے اپنادایاں ہاتھ اٹھایا اور رندھی ہوئی آ واز میں کہا'' ڈاکٹر صاحب! بوڑھے کا یہ جواب میرے لئے قتل کا پیغام تھا اس کی انگلی آ سان کی طرف اٹھی ہوئی تھی مگرنشتر بن کرمیرے دل میں اتر گئی میں نے اس مردِضعیف کی پختگی ایمان کے سامنے ہمیشہ کے لئے سر جھکا دیا مجھے یقین عاصل ہوگیا کہ بوڑھے کا یہ اطمینان قلب مصنوی نہیں حقیق ہے اب وہ گاؤں میں اکیلا تھا میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی اس نے شکریہ ادا کیا اور بے تکلف میر سے ساتھ ہوئل میں چلا آیا۔ یہاں وہ دن بھر ہوٹل کی خدمت کرتا اور رات کوخدا کی یا دمیں مصروف ہوجاتا تھا۔

کی عرصے کے بعد ایک روز بوڑھے نے قبرستان جانے کا ارادہ کیا ، جس کا جند ہم جھے بھی اس کے ساتھ لے گیا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اب اس کے جذبات کیا صورت اختیار کرتے ہیں۔ قبرستان میں پہنچ کروہ شکتہ قبروں کو درست کرنے لگا، وہ مٹی محود کھود کھود کر لاتا اور قبروں پر ڈوالتا، پھروہ یانی کے آیا اور قبروں پر چھڑ کا وکرنے لگا، اس

کے بعداس نے وضوکیا، ہاتھ اٹھائے اور اہل قبرستان کے تق میں دعا کر کے واپس چل دیا میں نے اس تمام عرصے میں نہایت احتیاط سے اس کی حرکات وسکنات کا جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ اس کے ہرکام میں اطمینان کا نور وایمان کی پختگی جلوہ گر ہے میرے دل میں وہ چنگاری جوایک مدت سے آ ہستہ الگ رہی تھی ، یکا یک بحرک اٹھی مجھے یقین ہوگیا کہ یہ بوڑھ کی خوبی نہیں بلکہ اس دین حق کا کمال ہے جس کا یہ بوڑھا ہیرو ہے۔ میں نے اس وقت مسلمان ہونے کا حتی فیصلہ کرلیا اور ہوٹل میں پہنچ کر اس سے کہا کہ وہ کوئی الی مسلمان تورت بلالائے جو مجھے اسلامی تعلیم دے۔ بوڑھا فی الفورا ٹھا اور اپنے ملاکی لڑی کو بلالایا اس نے مجھے خدا اور رسول صلی الشعلیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب ملاکی لڑی کو بلالایا اس نے مجھے خدا اور رسول صلی الشعلیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دی اور لا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سبق سکھایا۔

''ڈاکٹر صاحب' لیڈی بارنس نے روح پرور لیجے میں کہا''اب میں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے مسلمان ہوں اور وہی عظیم الشان قوت ایمان جس سے بوڑ ھے کا دل سرشارتھا اپنے سینے میں موجودیاتی ہوں۔''



سابقه مذهب عيمانيت اسلامي نام جميله مسلك كانسام : آسريليا

## عيسائيت سے اسلام تک کاميراسفر

میں ۱۹۳۹ء میں آسرالیا میں پیدا ہوئی۔ چونکہ میرے والدین دہر ہے تھے اور اعلانیہ خدا کا انکار کرتے تھے، اس لئے میری پرورش اسی ماحول میں ہوئی، میری ایک چھوٹی بہن تھی اور والدین کی پوری کوشش تھی کہ ہم دونوں بہنیں کسی فد جہب سے تعلیم میں پڑے بغیر زندگی گزارتی رہیں، لیکن اس کے برعس ہوا یوں کہ میں ابھی سینڈری اسکول کی طالبتھی کہ فد جہب میں میری دلچین بڑھنے گئی اور خدا کے تصور کے بغیر میں ایک فتم کی البحن میں اور بے اطمینانی محسوں کرنے گئی اور میرے دل سے بیصد ابلند ہونے تھی کہ کوئی الی اعلی و برتری جسی ضرور ہونی چاہیئے جوانسانی معیارات سے ماور امنفردو کیا ہو۔ جو ہماری حفاظت کرے اور جمیں قوت فرا ہم کرے الیکن حالات اور ماحول کے کیا ہو۔ جو ہماری حفاظت کرے اور جمیں قوت فرا ہم کرے الیکن حالات اور ماحول کے لیس منظر میں میرے دل کی بیہ واز دب کررہ جاتی ۔ تا ہم جب بھی میں گردو پیش کا جائزہ لیتی مجھے اپنے والدین کے علاوہ اس معاشرے کا ہر شخص اداسی اور تنہائی کی دھند میں لیٹا بوانظر آتا۔ تی مسرت شاید ہی کہیں نظر آتی تھی۔

چودہ سال کی عمر میں ، میں نے ایک ادارے میں ٹائیسٹ کی حیثیت سے ملازمت اختیار کرلی اور فارغ اوقات میں ایک کمرشکل ووکیشنل اسکول میں واخلہ مجی للازمت اختیار کرلی اور فارغ اوقات میں ایک کمرشکل ووکیشنل اسکول میں واخلہ مجی لیا۔ عمر کے اس جھے میں ، میں بھی سب لوگوں کی طرح آ رام وراحت اور تفریح ہی کو مقصد حیات بھی تھی اورا نہی مشاغل میں مبتلا ہوگی جو ہمارے معاشرہ کا طرف امتیاز تھے۔ دراصل عیسائی فد مب اپنی قد روں کے اعتبار سے غیر معمولی اور انحطاط میں مبتلا تھا اور مادیت کے مظاہر ہر چبار طرف اس بری طرح چھا گئے تھے کہ کوئی فرد اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا تھا۔ لیکن میں اسے اپنی خوش قسمتی ہی کہوں گی کہ اس سب بچھ کے باوجود میں نے ذہن کے در سیچے کھلے رکھے اور عیسائیت کے بارے میں معلومات حاصل باوجود میں نے ذہن کے در شیخے کھلے رکھے اور عیسائیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن افسوں کہ یہ ذہب میر سے شعور ووجدان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن افسوں کہ یہ ذہب میر سے شعور ووجدان کو مطمئن کرنے سے میں کھلے کے کھلے کی کوشش کرتی رہی لیکن افسوں کے یہ ذہب میں میں کو کھلے کی کوشش کرتی رہی لیکن افسوں کی بید ذہب میں میں کیس کی کوشش کرتی رہی لیکن افسوں کی بید ذہب میں میں کرف کی کوشش کرتی رہی لیکن افسوں کی دور میں کے دور میں کو کو کھلے کی کوشش کرتی رہی لیکن افسوں کی دور میں کے کوشش کرتی رہی لیکن افسوں کی دور میں کے دور میں کی کوشش کرتی رہی لیکن افسوں کی دور میں کیا کی کوشش کرتی رہی لیکن افسوں کی دور میں کی کوشش کرتی رہی لیکن افسوں کے دور میں کی کوشش کرتی رہی لیکن افسوں کے دور میں کی کوشش کرتی رہی لیکن افسوں کی دور کے کو کوشش کرتی رہی لیکن افسوں کی دور کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کرتی ہو کی کوشر کی کوشن کی کوشش کی کوشن کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشش کی کوشر کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشر کی کوشر کوشر کی کوشر کوشر کی کو

میں قطعی ناکام رہا۔ چونکہ میں نے دہریت وا نکار کے ماحول میں پرورش پائی تھی ،اس لئے میں تھوں عقلی ثبوت جا ہتی تھی۔ مجھے پا در یوں اور دیگر مذہبی رہنماؤں کی غیرمتنداور من گھڑت روایات مطمئن نہیں کر ہی تھیں۔

کا اور با اختیار جی جیرا محرا محارہ سال تھی جب مشرق وسطیٰ میں جنگ چیرگی اور یکی وقت کا سب سے بردا موضوع بن گیا۔ قدرتی طور پر میرا ذبن بھی اس سے متاثر ہوا اور بے اختیار جی چاہا کہ عربوں کی تہذیب و گلجر کے بارے میں معلومات حاصل ک جا کیں اور دیکھا جائے کہ ان کے مسائل کیا ہیں؟ یہودیوں سے ان کے اختلافات ک بنیاد کیا ہے؟ اوران کے طرز حیات کی کیا کیا خوبیاں اور کیا خامیاں ہیں؟ چنا نچہ میں نے مختلف کتب خانوں سے رابطہ قائم کیا، پہلے عربوں کے بارے میں مطالعہ کیا اور پھراس مختلف کتب خانوں سے رابطہ قائم کیا، پہلے عربوں کے بارے میں مطالعہ کیا اور پھراس حوالے سے اسلام سے متعارف ہوئی لیکن میافسوس ناک امر ہے کہ میں نے جتنی بھی تاریخی کتابوں، ناولوں اور رپورٹوں کا مطالعہ کیا ان سب میں اسلام اور عربوں کے خلاف مصنفین کا تعصب اور عناد چھلک چھاک پڑتا تھا اور میں جیران تھی کہ غیر جا نبداری، خلاف مصنفین کا تعصب اور عناد چھلک چھاک پڑتا تھا اور میں جیران تھی کہ غیر جا نبداری، اعتدال اور انصاف کے ان علمبر داروں کو کیا ہوگیا ہے۔

آ خراللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں وی آنا میں ایک مسلم کلچر سوسائی سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہوگی اور یہاں میں نے اسلام کے بارے میں خود سلمانوں کی کھی ہوئی کہ اسلام تو مجت اور مساوات کا فدہب ہاں پر مردم کئی یا دہشت گردی کا الزام اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں مساوات کا فدہب ہاں پر مردم کئی یا دہشت گردی کا الزام اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اس کا کسی خاص قوم یانسل سے کوئی علاقہ نہیں، بلکہ سراسر بین الاقوامیت کا حامل ہے، مجھے اسلام کے اس پہلونے بالخصوص بہت متاثر کیا کہ اس فدہب میں رنگ ونسل اور علاقے کی کوئی تفریق بین اور اللہ کی نظروں میں وہی خض عزت کا حامل ہے۔ جواس کی علاقے کی کوئی تفریق اور اللہ کی نظروں میں وہی خض عزت کا حامل ہے۔ جواس کی رواداری، محبت، اپنائیت اور ایثار و اخلاص کی جن اعلیٰ قدروں کا امین ہے، عیسائی معاشروں میں وہ ناپید ہے۔ یہاں تو ایک ہی فدہب کے پیروکار گورے اور کا لے ایک معاشروں میں وہ ناپید ہے۔ یہاں تو ایک ہی فدہب کے پیروکار گورے اور کا لے ایک گرجے میں مل کرعبادت بھی نہیں کر سے یہ بلکہ ایک ہی رنگ اور نسل کے امیر عیسائی اور غیریب عیسائی ایک ہی گرجے کے الگ الگ درجوں میں عبادت کرتے ہیں۔

یاوراس طرح کی بہت ی خوبیاں تھیں جن سے متاثر ہوکر میں نے ہیں سال کی عمر میں یعنی ۱۹۲۹ء میں اس وقت اسلام قبول کرلیا جب وسیح اور تھوس مطا سع کے بعد مجھے اطمینان ہوگیا کہ اب میں ایک بامقصد اور مفید زندگی گزار عتی ہوں اور بیا کہ اسلام بیک وقت انسان کو روحانی طور پر بھی آسودگی بخشا ہے اور ایک حسین امتزاج کے ساتھ اس کے مادی مسائل میں بھی صحت مندر ہنمائی عطا کرتا ہے۔ تہذیبی سطح پر اسلام انسانی ذبن کی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھا تا ہے اور ایپ پیروکاروں میں انسانی ذبن کی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھا تا ہے اور ایپ پیروکاروں میں انسانی اور صداقت کی بنیاد پر اخلاص اور خدمت کا وہ جذبہ پیدا کرتا ہے جوخودان کے لئے بھی امن اور رحمت کا سبب بن جا تا ہے۔

میں اس حقیقت کا برملا اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام نے میری زندگ کو کیسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ میں مایوی، بےسکونی اور احساس تنہائی کی اس غیر معمولی کیفیت سے دو چارتھی جس سے بورپ کا شاید ہی کوئی فرد محفوظ نظر آتا ہو۔ اسلام نے مجھے اس صورت حال سے نجات دلادی اور اسلام کے حصار میں آکر میں پہلی بار مچی مسرت اور لازوال سکون سے آشنا ہوئی۔ بوں لگا جیسے صدیوں کی بیاسی روح ٹھنڈ سے مسلسل محنت مسلسل محنت میں نے جھے اسلام کا شیدائی بنادیا اور میں مسلسل محنت سے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشس کرنے گئی ہو۔ اس احساس نے مجھے اسلام کا شیدائی بنادیا اور میں مسلسل مخت سے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشس کرنے گئی اور بیشی خالعی الله کی عنایت ہے کہ میری شادی افغانستان ما وقت سے لے کر آت کے سے ہوگئی جو وی آتا میں زیر تعلیم تھا۔ میرے خاوند نے تعلیم مکمل کر لی تو ہم افغانستان آگے ، اس وقت میر اایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی اور بیکہ للہ تعالی اس وقت سے لے کر آت کے میں مسلمان کی حیثیت سے شرح صدراور کامل اطمینان کے ساتھ اسلامی اصولوں پر کار بند ہوں اور مطمئن ہوں۔

تاہم میں بیضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، مسلم اکثریت کے ملکوں میں مقیم ہوں، یا غیر مسلموں کے درمیان زندگی گزارر ہے ہوں، ہمیں مسلمانوں کی حیثیت سے اپنے اعمال و کردار کا تنقیدی جائزہ لیتے رہنا چاہیئے اور اپنی مسلمانوں کی حیثیت ہے اپنے اعمال و کردار کا تنقیدی جائزہ کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اس کمزوریوں اور کوتا ہیوں کا محاسبہ کرکے انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اس

جوالے سے میرا تجزید ہے کہ عام مسلم معاشروں میں، خواہ وہ یور پین فکر و تہذیب سے متاثر نہ بھی ہوں، اسلام کامحض ایک رسی اور سرسری ساتصور کار فر ما نظر آتا ہے۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کوشعوری طور پر سمجھا ہے نہ اس پڑمل کرنے میں وہ سنجیدہ ہیں اور جو بچھ ہے وہ محض زبانی جمع خرج ہے۔ اسلام ان کے قلب و ذُہن میں سمجیدہ ہیں اور جو بچھ ہے وہ محض زبانی جمع خرج ہے۔ اسلام ان کے قلب و ذُہن میں سمجیدہ ہیں اترا۔



#### سابقه مذهب عيمائيت اسلامي نام سي مسلك كانسام الإ-ك

### ظلمت سينور كي طرف ميراسفر

۵ ستبر کوٹھیک یا نچے بچے شام کو ایک انگریز لڑکی انگریزی لباس میں یو کے اسلامک مشن لندن کے مرکزی دفتر میں داخل ہوئی ،اس نے اپنے خاص انداز میں سوال کیا، کیا میں اندرآ سکتی ہوں ،اس نے اپناوقت یا دولایا کہ میں نے فون پر بات کی تھی کہ میں اسلام قبول کرنا جا ہتی ہوں اسلام کی کشش نے اسے بے چین کررکھا تھا۔صدر یوے اسلا کم مشن نے سوال کیا، اسلام قبول کرنے پرکس چیز نے مجبور کیا؟ بیسوال سن كروه اپنى داستان سنانے كے لئے بے قرار ہوگئى ،اپنے جذبات پر كنٹرول كرتے ہوئے کہا کہ میں شام کے دارالسلطنت دمشق میں نرس تھی، میری سہیلی کا شوہرایک عرب تھا، دونوں کی از دواجی زندگی خوشگوارتھی دونوں خوش وخرم زندگی بسررکرر ہے تھے،عرب اعلیٰ صفات کا مالک تھا بیدد مکھ کر میں نے عرب سے یو چھا کہ تمہارا فد بب کیا ہے اس نے بتلایا کہ میرا فدہب اسلام ہے چنانچے میرانجس اسلام کے بارے میں بڑھتا گیا اور اسلام كے بارے میں معلومات حاصل كرنے كے لئے بے چین ہوگئ ، اس عرب سے میں نے اسلام كے تعارف كے لئے كتاب ما تكى اس نے قرآن كا انگريزى ترجمه ميرے والے كرديا، چنانچەميں نے قرآن كاترجمه پر هناشروع كرديا ابھى ميں نے سوره يقره كى یجیل نہیں کی تھی کہ میری فطرت جاگ آتھی' اور میں نے فیصلہ کرلیا کہ میرا ند ہب اسلام ہے اور یہی نجات کاراستہ ہے۔

اس دوران میں بیار پڑگی اور مجھے اندیشہ ہو چلا کہ کہیں اپی جان نہ کھو بیٹے ۔ میں برابراللہ سے دعا کرتی بیٹھوں۔اور میری موت کفر کی حالت میں واقع ہوجائے۔ میں برابراللہ سے دعا کرتی رہی کہ مجھے صحت دے، خدا کا احسان ہے کہ میں صحت یاب ہوئی تو فورا کسی اسلامی مرکز سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی ، چنانچہ میں نے ڈائر یکٹری سے یو کے اسلامک مشن کا فون نمبر حاصل کر کے اس بات کا اقرار کیا کہ میں بھی اسلامی جماعت میں داخل ہوگئی سے کو سے میں داخل ہوگئی سے کہ میں کھی اسلامی جماعت میں داخل ہوگئی سے کو سے میں داخل ہوگئی سے کہ میں کھی اسلامی جماعت میں داخل ہوگئی سے کہ میں کھی اسلامی جماعت میں داخل ہوگئی سے کو کی کوشش کی میں کھی اسلامی جماعت میں داخل ہوگئی سے کہ میں کھی اسلامی کی کوشش کی کوشش کی دونے کی کوشش کی کوشش کی دونے کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی دونے کی کوشش کی کو

مول، چنانچ کلمه پر هرمسلمان موگئ - اوراسلامی نام سمیدر کھا گیا۔

اس نے کہا مجھے مسلمانوں کی جماعت دی کھے کرسکون ہوا جب وہ گھر جانے گئی تو مشن کے ایک رفیق نے مولانا مودودی کی کتاب پردہ (انگریزی میں) اس کے حوالے کردی وہ رات بھر پڑھتی رہی ، کتاب پڑھنے کے بعداس نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسلامی پردہ اختیار کرنا ضروری ہے چونکہ وہ نرس تھی اس لئے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اسلامی طریقے سے زندگی بسر کرنے کو ترجیح دول گی اور کسی قتم کی مداہنت ومصالحت کو گوارہ نہیں کروں گی اس نے اپنی ملازمت ترک کردی۔

اس نے چاہا کہ اپی تبدیلی مذہب کی اطلاع والدین کو دیدے، پہلے اس نے مال سے رابط قائم کیا، یہ سوچ کر کہ ماں تو نرم دل ہے، باپ مذہبی انسان ہے اس لئے اگر اسے خبر ہموجائے تو مشکلات پیدا کرنا شروع نہ کر دے قبل اس کے کہ وہ مال کو اسلام قبول کرنے کی خبر دے اس نے مال سے بوچھا کہ کیا آ ب کے لئے خوشی کی بات نہیں کہ میں نے شراب پینا ترک کر دیا ہے، مال نے جواب دیا برسی اچھی بات ہے، الوکی نے کہا عنقر یب سگریٹ نوشی بھی ترک کر دول گی، مال نے جواب دیا بہی اچھی چیز ہے، پھر اس ہوشمند لڑکی نے اپنی مال سے کہا اب میں شادی کر کے زندگی بسر کرول گی، اور اس زندگی کو ترک کر دول گی ، اور اس خرت زدہ ہوکر بولی ایسا کیوں اس نے جواب دیا، میں نے اسلام قبول کرایا۔

اس ہے بل مزید پھولوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے محمد یوسف اور عائشہ یہ دونوں اسین کے باشندے ہیں ان دونوں کی ترجمانی کے لئے ایک اسپنیش یوکے اسلامک مشن لندن سے ساتھ آیا، ترجمانی کے فرائض انجام دینے کے بعد وہ خود بھی مسلمان ہوگیا اور اس کا نام محمد طارق رکھا گیا۔ پھر دودن کے بعد دوائر بزمر داور عورت مشن میں کلمہ شہادت پڑھ کراسلام میں داخل ہوگئے جن کا نام محمسلیم اور سعدیہ ہے۔ کون مسلمان ان بدلتے ہوئے حالات پراپی دلی مسرت کا اظہار نہیں کر بے گا، خصوصاً یورپ میں اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے والی ہے لیکن کیا ''مسلمان' بھی سوج گا کہ مستقبل میں ضرور کوئی تبدیلی واقع ہونے والی ہے لیکن کیا ''مسلمان' بھی سوج گا کہ مستقبل میں ضرور کوئی تبدیلی واقع ہونے والی ہے لیکن کیا ''مسلمان' بھی سوج کے بین کہ وہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں؟

مسلک کا نسام : سویزل

**ایسلامی نام**: اساء

# اسلام کے قانون حجاب نے مجھے اپنی طرف کھینجا

سوٹرن کے معاشرے کومسلمان بننے بالخصوص خواتین کو دین فطرت کے قریب لانے میں وہاں جوخواتین سرگرم کر دارا داکر رہی ہیں ان میں معروف سوٹیش نو مسلم محتر مداساء بھی شامل ہیں۔وہ اپنے قبول اسلام کے حوالے سے بتاتی ہیں:

"اسلام کی جس نمایاں ترین خوبی نے جھے اس کی طرف تھینچا، وہ اس کا قانون ججاب ہے۔ اللہ تعالی مولانا مودودیؓ پراپی رحتیں نازل فرمائے ، ججاب کے بارے میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کو بڑے مؤثر انداز میں بیان فرمایا ہے۔لیکن مسلمان خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنا اچھا نظام زندگی رکھتے ہوئے بھی خودکواس کی مسلمان خواتین کا مسئلہ یہ ہوئے ہوئے ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کی جس طرح کی سوسائٹی جابتا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ الیمی سوسائٹی کہیں بھی نہیں ہے۔ مسلمان ممالک بھی ایسی مثالی سوسائٹی پیش کرنے سے قاصرر ہے ہیں۔جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام اور مسلمانوں کو مسلسل خمارہ ہور ہا ہے اورس کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام کے دامن رحمت میں نہیں آ رہے ہیں۔

محتر مداساء نے اس ممن میں اپی مثال پیش کرتے ہوئے کہا'' میں مسلمانوں کی حالت و کیھتے ہوئے شاید بھی بھی راہ ہدایت نہ پاسٹی تھی لیکن میری خوش بختی ہے کہ تقابل ادیان کے لئے میرا مطالعہ میرے لئے باعث رحمت بن گیا۔ اس مطالعے کے دوران میں میں نے اسلام کے قانون حجاب کا بغور مطالعہ کیا جس سے میرے اندر قبول اسلام کی خواہش پیدا ہوئی۔''

محتر مداساء پھراپنے سابقہ موضوع کی طرف پلٹیں اور کہنے لگیں ' ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے معاملات بہتر بنائیں، کرپشن اور بد دیانتی کے جو بدترین مظاہر مسلمانوں کے درمیال با کہ جاتا ایں ہاتھ کا انہاں برداشت ہیں ان کے ممل انسدادی ضرورت ہے۔ اسلام کے بلند ہا نگ دعوؤں کے ساتھ اس طرح کی بددیا نتی ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ معاملات میں کمزوری تباہ کن ہے، یہ کمزوری آ گے چل کر بردی تباہی کا سبب بن سکتی ہے، قرآن میں اسی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ:

"اے اہل ایمان تم وہ ہات کیوں کہتے ہوجس پرخود ممل نہیں کرتے۔"

محتر مداساء نے علاء کرام، ماہرین تعلیم اورخوا تین کے لئے لازم قرار دیا ہے کہ سکتر میں میں مہتر میں ماہرین تعلیم کے ساتھ ہم اپنے مستقبل کہ سکتے ہیں۔خوا تین کو چاہیئے کہ وہ حضرت عاکشہ کی درخشندگی کا خواب لے کر کیونکر دیکھ سکتے ہیں۔خوا تین کو چاہیئے کہ وہ حضرت عاکشہ حضرت فاطمہ اور دور حاضر کی عظیم خاتون زینب الغزالی کاکر دارا پنائیں۔'

محر مداسا ع 194 و بیس پاکسان بھی تشریف لائی تھیں ہمیں خود بھی ان کی گفتگو سے خام موقع ملا ہے ان کی گفتگو سے خام ہوتا ہے کہ گویا ایک لگن اور بڑپ ہے جو انہیں اشاعت دین کے لئے ہمدوقت سرگرم کے ہوئے ہے۔ فروری 1941ء میں لا ہور میں ایک اجتماع ہے، جس میں خوا تین اور مرد دونوں شریک تھے، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے مسلمان قائدین پر زور دیا ہے کہ دوسر نظریات کے مقابلے کے ساتھ ساتھ سلمانوں مسلمان قائدین پر نور دیا ہے کہ دوسر نظریات کے مقابلے کے ساتھ ساتھ سلمانوں کے اندر فروغ پذیر نیشنزم کا بھی خاتمہ کریں، انہوں نے کہا '' یہ بجیب بات ہے کہ یورپ کے اندر ' نیشنل اسٹیٹ' کا تصور اپنی موت آپ مرر ہا ہے اور ہمارے ہاں (مسلمانوں کے اندر) اسے فروغ حاصل ہور ہا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ خود کے اندر) اسے فروغ حاصل ہور ہا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ خود اختصادی کریں ، مغرب پر اقتصادی انحصار ختم کریں کیونکہ ہماری موجودہ اقتصادی انحصار کی کرا ہم اور بنیا دی سبب مغرب پر کیا جانے والا یہی اقتصادی انحصار ہے۔ دوسر کے کاسمارا لینے والے شدا کہ حیات میں بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔'' ( بحوالہ ایشیالا ہور )



سابقه مذهب : عیمائیت مسلک کا نسام : جرمنی

**مسابسقه نام** نهیرین ا**مسلامس نام** فاطمهگرم

## فاطمه گرم (جرمنی)

میرے والد Adolf Woulf انہوں نے وولف کی اسپینگ پر زور دیے ہوئے کہااور والدہ نے چرچ چھوڑ دیا تھااور وہ لوگ حقیقت (راہ حق) کی تلاش میں تھے لیکن بعد میں وہ اس معاملے میں بہت حساس نہیں رہے کہ بس ایسے ہی ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے ذرا سا ہوش سنجالا تو مجھے اسی وقت سے ایک بے چینی اور اضطراب سامحسوس ہوتا تھا۔ میں اپنی والدہ سے سوالات کرتی رہتی تھی ، میری مال تنگ آ کر مجھ سے کہتیں ، اسی دنیا پر قناعت کرو ، تہ ہیں اس بات سے کیا پہلے کیا تھا اور آئندہ کیا ہوگا؟ جو کہھ ہے اسے انجوائے کرو ، تم زیا دہ حریص ہواس لئے مضطرب ہو۔

میرانام اس زمانے میں''ہیرین''ہوتا تھا۔ فاطمہ ذراسی دریے اموش ہوئیں تو ہم نے فوراً دوسراسوال کیا۔

اور یہ کہ بوپ کے سامنے اقر ارکیا جائے Ridiculus کتنی مضحکہ خیز چیز ہے یہ مجھے ہخت بری گئی ، ایک انسان بالکل ہمار ہے جیسا انسان ہوتے ہوئے ہمارے گنا ہوں کو مجھے ہخت بری گئی ، ایک انسان بالکل ہمار ہے جیسا انسان ہوتے ہوئے ہمارے گنا ہوں کو مجھے معاف کرسکتا ہے؟ اس کے بعد پھر میں نے اسلام کا مطالعہ کرنا نشروع کیا۔

\*\*Www.besturdubooks.net\*

اسلام سےسب سے پہلے کس طرح واقف ہوئیں؟

میں نے معروف اسکا لرمحمد اسدکی کتاب Road To Makkah پڑھی۔اس کا میں نے جرمن زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے، میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ پھر Towards Understatanding Islam مولا نا مودودی صاحب کی کتاب کا مطالعہ کیا اور تب جا کر پہلی مرتبہ میں حقیقت سے آشنا ہوئی۔ مجھے پنہ چلا کہ بی غلط ہے ہیں جے اسلام گراہ نہیں کرتا۔

اچھاجب آپ پراس کی حقیقت کا انکشاف ہوا تو آپ کی کیا کیفیت تھی۔ کیا آپ فوراً ہی تبدیلی مذہب کے لئے تیار ہوگئ تھیں؟ ہمارا مطلب ہے کہ لا دینیت سے تائب ہوکراسلام لانے کے لئے تیار ہوگئ تھیں؟

ہاں فوراً تیار ہوگئ تھی۔ حالانکہ خدشے بہت زیادہ تھے کہ مجھے بہت زیادہ سوشل پریشرز کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ہاں یورپ میں اسلام کے بارے میں لوگوں کا ایک عام تاثریہ ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں میں غربت بہت زیادہ ہے اور یہ کہ یہ ند بہت نواس میں بیک ورڈنس (رجعت پذیری) زیادہ ہے۔ یہ ساری با تیں تھیں لیکن اسلام کی حقانیت نے مجھے اس ورجہ متاثر کیا کہ میں فوراً مسلمان ہوگئی۔

یہاب سے ۲۵ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد یا کتان آگئی مسلمان ہونے کے بعد یا کتان آگئی مسلمان ہوں نے مسکراتے ہوئے خوش مزاجی سے کہا۔ میں یہاں آئی تھی تو میں صحح معنوں میں ''مسلم بے بی''تھی کچھ پڑھتو ضرور لیا تھا مگر نہ نماز سے واقف تھی نہ روز ہے سے ۔ سب بعد میں سیکھا، پاکتان میں کوئی تین سال رہی۔ یہاں میں نے نقاب والا پر دہ بھی کیا (۵۲ سالہ فاطمہ اب چہرہ پر نقاب نہیں کرتیں ) لیکن یہاں کی گرمی کے سبب ہم مجوراً یہاں مستقل قیا منہیں کرسکے اور واپس چلے گئے۔

آپ کواسلام کی س چیزنے سب سے زیادہ متاثر کیا؟

میں نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، با قاعدہ عربی زبان بھی سیکھی ہے، سب سے پہلے تو روڈ مکہ پھر امیر علی کی کتابیں پڑھیں۔ ان کا ترجمہ بھی کیا ہے، انہوں نے میرے دل کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ پھرمولا ناعبد الماجد دریابا دی نے بہت متاثر کیا۔ مولا نامودودی کی دینیات بهت احیمی لکی جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ: "دنیا کی تمام چیزیں پیدائش مسلمان ہیں صرف انسان کو بیہ

چوائس ملی ہے کہ وہ خودمسلمان ہے۔''

جھے سید قطب شہید کی کتاب Islam The Riligion Of Future نے بھی
ہہت متاثر کیا اور اس کا بھی میں نے جرمن زبان میں ترجمہ کیا ، اس طرح میں اب تک محمد
اسد ، مولانا مودودی ، سید قطب ، مولانا عبد الماجد دریا بادی ، اور سید امیر علی کی منتخب
کتابوں کو جرمن زبان میں منتقل کر چکی ہوں۔

آپ کے خیال میں مغرب کواسلام کی کیا چیز سب سے زیاہ متاثر کرسکتی ہے؟ مغرب کواسلام سے سب زیادہ یہی چیز متاثر کرسکتی ہے کہ ہم فی الواقع ویساہی بنیں جیسا کہ اسلام ہے۔

انتهائی مخضراورسادہ ہے اس جملے میں مضمون کا ایک جہاں آ بادتھا۔ ہم چند لیے خاموش رہے، گفتگو پھر ذاتی زندگی کی جانب مڑگئ، فاطمہ نے بتایا ان کے دوسرے شوہر کا نام کریم ہے، چار بچے ہیں بحد للہ جوسب مسلمان ہیں۔ فاطمہ گرم نے پاکستان کے حوالے سے کہا'' مجھے پاکستانی طالبات بہت اچھی نہیں گئیں'' کیوں؟'' ہروفت خودکو خوبصورت بنانے میں گئی رہتی ہیں خوبصورت شوہر تلاش کرنا اور اسی موضوع پراول تا آخر گفتگو کرتے رہنا ان کا سب سے اہم اور دلچیپ مشغلہ ہوتا ہے۔''ہم شرمندہ ہوگئے اور بمشکل صرف اتنا کہا'' ہاں سب الی نہیں ہوئیں' ہاں سب الی نہیں ہوئیں مگر اگڑیت سے اہم اور طالبات سے کہا!

اپنے حلقہ احباب میں سے لڑکیاں چن لیجئے ،ان کا اعتاد حاصل سیجئے ،ان کے آگے دین کی دعوت مؤثر طریقے سے پیش سیجئے ،حسن اخلاق بہت ضروری ہے، نماز کی پابندی سیجئے ،قر آن حکیم سے اپناتعلق بڑھا ئے اوراس کی روشنی میں غور کرتے رہئے کہ ہم کس طرح لوگوں کو پھر سے دین کے قریب سے قریب ترکر سکتے ہیں۔ محض نماز ادا کر لینے سے مسلمان ہونے کاحق ادانہیں ہوجا تا۔

(٢)

یمضمون محتر مدفاطمہ ہیرین نے ''چراغ راہ''کے لئے خودقلم بند کیا جواکتو بر 1918ء کے شارے میں شائع ہوا۔ اردو میں اس کا ترجمہ احمد انس صاحب نے کیا تھا۔

جب ۱۹۴۵ء میں جرمنی میں جنگ ختم ہوئی تو میری عمر صرف گیارہ سال تھی اور میں ایک اسکول میں پڑھر ہی تھی۔میرے والدایک جرنیل تھے اس لئے یہ بالکل فطری بات تھی کہ میرے والدین نے ہم سب بھائی بہنوں (۲ بھائی ۲ بہنوں) کی تربیت قومی اشتمالی نصب العین کے مطابق کی ۔ خدا کے وجود کے بارے میں ہم کچھ مہم اور غیر واضح تصور تو رکھتے تھے لیکن ہمارے لئے اس کی حیثیت ایک ایسی ہستی تھی جو نا قابل تضور حد تک ہم ہے دور ہواور جواتی عظیم ہو کہ اسے لوگوں کے روز مرہ کے معاملات سے کوئی دلچیسی نہ ہو۔ ایک ایسی ہستی جس نے لاکھوں سال گزرے قوانین قدرت بنائے اور پھریہ توانین محض اتفاقی اور حادثاتی طور پرانسان کو وجود میں لائے۔ ہم یہ یقین رکھتے تھے کہ قوانین قدرت کے ذریعے پودوں سے جانور بنے ہیں اور جانوروں سے جن کی اعلیٰ ترین شکل بندر ہے، انسان ظہور پذیر ہوئے جوابتدا میں پھر کے دور کی مخلوق تھی۔لیکن آ ہستہ آ ہستہ اس نے فہم وشعور حاصل کرلیا۔سوچنے سمجھنے والے ذہن پیدا ہوئے اور اس طرح انسان نے اس باشعور انسانی نسل کی شکل اختیار کی جس سے وہ تاریخ انسانی کی کتب کے باب اول کی حیثیت سے واقف ہیں۔ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ ہم صرف اس بات کو سچی اور مبنی پر حقیقت سمجھیں جسے ہم اپنی آ نکھ سے و کیوسکیں یا ہاتھ سے محسوس کرسکیں یا کان سے سسکیں۔اسی لئے چونکہ ہم زیادہ سے زیادہ یہی دیکھ سکتے تھے کہ موت کے بعدانسان ، جانوروں ، پودوں کی طرح جزوز مین بن جاتا ہے اس کئے بیہ بالکل واضح بات تھی کہ زندگی کے بعد موت اور یوم حشر کے بارے میں کہانیاں ان لوگوں کی اپنی خوش خیالی کی ایجاد ہیں جوانسان کے اس دنیاوی زندگی کے علاوہ بھی کچھ یانے کی خواہش کوسکین دے کریا کمزورلوگوں کو ہمیشہ کی آتش جہنم کے ڈراوا دے کر دراصل خود طاقت وقوت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہمارا اگر کسی

ندہب سے واسط تھا تو وہ عیسائیت تھی، اور اس کی تصویر ہمارے سامنے ایک پیش کی جاتی تھی کہ جیسے یہ عامۃ الناس کی افیون ہے اور یہان لوگوں کے اعتقادات ہیں جنہیں سوائے موت کے کوئی اور خوف نہیں جونہ خود سوچنے ہیں نہ ہجھتے ہیں ہیں ہمیٹروں کے گلے کی طرح چلتے ہیں۔ ہم یہ بھتے تھے کہ ہرآ دمی خود اپنے ہی سامنے جواب دہ ہے اور وہ اپنے ساتھ جو بچھ کرنا چاہے اس کے لئے کلیۂ آ زاد ہے جب تک کہ وہ بظاہر دوسروں کے لئے نقصان کا باعث نہ ہواور یہ کہ صرف ہماراا پناضمیر ہی ہمارار ہمرہ و قومیت کا وہ نصور جس کا پر چار جنگ کے درمیان اور اس سے قبل کیا جاتا تھا جرمن قوم کو سخت ترین جدو جہد پر ابھار نے کے لئے سب سے مؤثر حربہ ثابت ہوا۔ ہماری بڑی سخت ترین جدو جہد پر ابھار نے کے لئے سب سے مؤثر حربہ ثابت ہوا۔ ہماری بڑی سے بڑی اخلاقی اور روحانی خواہش بس یہ تھی کہ ہم اپنے مادر وطن کے لئے اعلیٰ کارنا ہے سرانجام دیں ، اپنی قوم کی خاطر جانیں قربان کریں اور جرمنی کی عظمت وشان کے لئے کام کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔

جب جنگ ختم ہوئی تو صرف ملک کی عمارات و مکانات ہی زمین سے نہیں آلے تھے بلکہ اس سے وابسة عظمت کی شاندارروایات اوراس کی خاطر بلندو بالانصب العین سب ہی پارہ پارہ ہوگئے تھے۔ جولوگ کسی طرح زندہ نیج سکے ان کے لئے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا کہ جو پھھاب کیا جاسکتا ہے اس سے چیئے رہیں لیعنی کھنڈرات پر ایک نئی عمارت کی تعمیر، اپنے سر چھپانے کے لئے جگہ کی فراہمی، اپنی تعکیف دہ بھوک کی تسکین، جسم کے لئے چیتھڑوں سے زیادہ بھی پھھ حاصل کرنا اور کیونکہ جرمن ایک ایی قوم ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی مقصد ہوتو پھروہ وقت ضائع کیونکہ جرمن ایک ایس لئے انہوں نے بیمعاشی مجزہ بہت اچھی طرح اور جیرت انگیز طور پر بہت کم وقت میں کردکھایا۔

ضروری ہے کہ میں اس ملک کا پس منظر جس سے میر اتعلق ہے بیان کردوں،
بہت سے لوگ روایتی قسم کی عیش ببندانہ زندگی پر مطمئن ہیں اور میں جانتی ہوں کہ میر ا
خاندان اس زندگی پر بالکل مطمئن ہے۔ایسے لوگ بہت کم ہیں جوعیسائی اعتقادات میں
ذہنی سکون پاتے ہیں، کیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جیسے کہ میں خود بھی جوصرف اپنے آپ
کویہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ ایسے معاشرے میں مطمئن ومسرور ہیں۔ چنانچہ جب وہ ناچ

رگ، عشق معاشقہ اور مے نوشی سے بھر پورا کی رنگین رات گزار نے کے بعد جا گئے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک ایبا خلا ہوتا ہے جو بہر حال اگلی رات میں پہلے سے زیادہ ناجی رنگ اور عشق ومعاشقہ اور مے نوشی سے پُرنہیں ہوسکتا۔ جھے معلوم تھا کہ ذندگی کوخش باشی کے اس انداز سے گزار کر میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کررہی ہوں لیکن پھر بھی میرا مضمیر مطمئن نہیں تھا۔ معلوم نہیں کس طرح ، مگر جھے یہا حساس تھا کہ اپنی زندگی کوحض میرا مضمیر اورا کی انسانیت نواز معاشرے کے اصول کافی رہنمائی نہیں دے سکتے ۔ روز مرہ کی ساری خوشیاں مشلا ایک حسین چکیلا دن ، پر مسرت تعطیل ، لذیذ کھانے ، کسی صاف شفاف نیلی جھیل میں فرحت افز اعشل ، کسی چا ہے والے کا محبت بھرا خط ، جن کے لئے میں کام کروں ان کی جانب سے تحسین و تعریف کا اظہار حاصل کرنے کے بعد بھی جھے میں کوئی حقیقی مسرت نہیں ملتی تھی ۔ جب تک کہ میں کسی کی بھلائی نہ کر لیتی یا کم انرکم اس خدا کا شکر ادا نہ کر لیتی یا کم انرکم اس خدا کا محبت تھی جنانچہ ایک روز میں نے بے خیالی میں یہ کھی حاصل ہور ہا تھا۔ جھے ڈائر کی لکھنے کی عادت تھی چنانچہ ایک روز میں نے بے خیالی میں یہ کھی حاصل ہور ہا تھا۔ جھے ڈائر کی لکھنے کی عادت تھی چنانچہ ایک روز میں نے بے خیالی میں یہ کھی دیا:

" آج توبرا بی حسین اور شاداب دن تھا۔ اے بیر ہے خدا تیرا بہت شکریہ ' یہ تحریر پڑھ کر میں بہت جیران ہوئی اور شرمندہ تھی بلین میر ہے ضمیر نے آواز دی کہ پریثان کیوں ہوتی ہوخدا تو تہارے وجود میں ہروقت موجود ہے۔ یہا لگ بات ہے کہ تم اسے پہچانے کی کوشش نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل سے بیآ واز بھی انجری کہ خدا کوتو حتی و قیوم اور سمیع و بصیر ہونا چاہیے وہ خدا ہی کیسا جو تحض تو انین قدرت سے سروکارر کھے اور تخلوقات کے معاطے سے بے نیاز رہے۔

#### عیسائیت سے مایوسی:

اس وقت میرے سامنے جوراستہ تھا وہ صرف عیسائیت کا تھا، میں نے ایک پادری ہے سبق لئے، کتابیں پڑھیں، اور چرچ کی عبادات میں شرکت کی الیکن میں خدا سے قریب نہ ہوسکی۔ میرے پادری نے مجھے مشورہ دیا کہ میں عیسائیت کی راہ پرآگ بردھوں، اعتراف گناہ کروں، اور ہولی کمیونین کی رسم ادا کروں جب میں اس طریقہ پر عمل پیرا ہوں گی تو ضرور خدا کی طرف جانے والا راستہ پالوں گی میں نے اس کے عمل پیرا ہوں گی تو ضرور خدا کی طرف جانے والا راستہ پالوں گی میں نے اس کے

مشورہ پڑعمل کیا لیکن ذہنی سکون سے پھر بھی محروم رہی حقیقت میہ ہے کہ بیٹے اور روح القدس سے گذر کرخدا تک چانے والا راستہ بہت ہی طویل تھا اور ممنا واول کا ہار نا قابل برداشت تھا۔

میں بھی ہوں کہ جس چیز نے جھے سب سے زیادہ مایوں کیا وہ پیٹی کہ جمیں اپنی سوسائی میں رہنے کے لئے اپنے اعتقادات سے قدم قدم برمصالحت کر فی پڑتی ہے۔ چرچ اپنے اختیارات کو برقرار رکھنے کی خاطر اور سوسائی میں اپنی بقاء کے لئے از فور مصالحت کر نے کے لئے ہردم تیار بہتا ہے۔ اس کے لئے صرف ایک مثالی می کافی ہوگی۔ چرچ کہتا ہے کہ خدا کے نام پر با قاعدہ نکاح کے بعد ہی جنسی تعلقات قائم کئے جانے چاہئیں ،کیکن آج مغرب میں صورت حال ہے کہ شاید ہی کوئی مرداور صرف چند جورتیں ہی اس اصول کو مانتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی پاوری بس ایک یا دودعا کیں پڑھ کرگناہ کے اعتراف کرنے والے کو بخشش کا یقین دلا دیتا ہے۔ میں کسی ایسے چرچ کو قبول کرنے کے لئے کسی طرح بھی تیار نہیں ہو سکتی جواتنے اہم معاملات میں مصالحت کے لئے تیار ہو۔ میں اپنی زندگی کی رہبری کے لئے کسی ایسی ہدایت کی مثلاثی تھی جونی الحقیقت کامل اور کممل ہو۔ ان شکوک وشہات کی بناء پر میری کیفیت بیتھی کہ جب میں الحقیقت کامل اور کممل ہو۔ ان شکوک وشہات کی بناء پر میری کیفیت بیتھی کہ جب میں نہری تھی۔ چرچ میں گھنے کیک کرعبادت کر رہی ہوتی تب بھی اپنے آپ کوخدا کے واقعی قریب محسوس نہری تھی۔

عیمائیت سے ہٹ کر دوسرے مذاہب سے واقفیت حاصل کرنے کا مجھے بھی خیال تک نہ آیا۔ کیونکہ عیسائیت کا فہمی ٹولہ ان مذاہب کواس طرح بدنام کرتا کہ لوگ ان کے بیروکاروں کو'' برقسمت کا فر''سجھتے ہیں اور بھلا اس روشن خیال سوسائی میں کون میرچا ہے گا کہ پس ماندہ اور'' برقسمت'' افراد کی برادری سے تعلق پیدا کرے۔

اسلام سے پہلی شناسائی:

میری عمر۳۳ سال کی تھی جب میں پہلی دفعہ اس شخص سے ملی ( یعنی ڈ اکٹر عمر عبدالعزیز سے ) جسے دوسال بعد میر اشو ہر ہونا تھا، وہ دیکھنے میں کسی بھی دوسرے جرمن باشندے کی طرح تھا اور جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ کسال قبل مشرف بداسلام ہو چکا

ہے تو میں شخت متعجب ہوئی میں یہ جانے کے لئے بے تاب تھی کہ ایک تعلیم یا فتہ آ دمی نے جس نے بی ایک ڈی کھی کر لی تھی ، یہ فیصلہ کیونکر کیا ؟

اس نے مجھے بتایا کہ اللہ صرف مسلمانوں کا''خدا''نہیں بلکہ خدا کے لئے عربی زبان کالفظ ہے۔مسلمان خدائے تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یفین رکھتے ہیں۔ وہ اپنے پغیبرصلی الله علیه وسلم کی اس طرح برستش نہیں کرتے جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کی كرتے ہيں۔ اسلام كامفہوم يہ ہے كہ ايك اور صرف ايك خدا ....الله .... كى كامل اطاعت کی جائے اس نے مجھے بتایا کہ اسلامی عقائد کی روسے سب انسان چرند پرنداور یودے اور کا کنات کی ہرشے' دمسلم' ہیں کیونکہ انہیں بہر حال خدا کے قانون کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے ورنہ وہ خو داینے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ وہ جانور جوخدا کے مقرر كرده طريقه كےمطابق خوراك نہيں كھاتا ہے، آخر كارموت سے جمكنار ہوجائے گا۔وہ بھول جورات کواپنی پھھڑیاں سمٹنے کی فطری خواہش کو پورانہیں کرتا مرجھائے جائے گا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ بیصرف انسان ہی ہے جسے جسمانی امور میں مجبوراً تابع ہونے کے ساتھ ساتھ اس آزادی وخود مختاری ہے بھی سرفراز کیا گیا ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ وہ اخلاقی اور روحانی لحاظ ہے اپنی زندگی کی تشکیل ایک 'مسلم'' کی طرح کرنا جا ہتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ یہ فیصلہ کرے اور پھراس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے تو وہ خدا اور خیدا کی ساری مخلوقات سے ہم آ ہنگ ہوگا۔ اس دنیا میں اسے ذہنی سکون حاصل ہوگا اور بعد آنے والی زندگی میں رحمت و برکت اس کا مقدر ہوگی لیکن اگر وہ خدا کے قوانین سے بغاوت وسرکشی کی روش اختیار کرے گا خدا کے وہ قوا نین جو بڑے ہی حسین انداز ہے اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ قرآن یاک کے ذریعے ہم کو بتائے گئے ہیں ، تو اس زندگی میں بھی اور بعد کی زندگی میں بھی نا کا می اس کے لئے مقدر ہے۔

مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام کوئی نیا فدہب نہیں ہے جو پہلی دفعہ وجود میں آیا ہے بلکہ یہ تو چودہ سوسال پہلے وجود میں آیا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک وحی الہی کے اس سلسلے کی جس میں تورات اور انجیل خاص اہمیت کی مالک ہیں، سب سے آخری سب سے تحری سب سے تحی اور بالکل غیر محرف کڑی ہے۔ اس طرح ڈاکٹر عبد العزیز نے میرے لئے ایک نئی دنیا کے دروازے کھول ویئے۔ ان کی رہبری میں میں نے اسلام کے متعلق وہ کتابیں دنیا کے دروازے کھول ویئے۔ ان کی رہبری میں میں نے اسلام کے متعلق وہ کتابیں

بڑھنا شروع کیں جو جرمن زبان میں موجود تھیں اور جوعیسائی نقط نظر سے نہیں کامی مئی تھیں مجمد اسد کی'' اے روڈ ٹو مکہ''میرے لئے بہت ہی مفید ثابت ہوئی۔

#### دولت ایمان:

شادی کے چند ماہ بعد جب میں نے ۱۹۲۰ میں اسلام قبول کیا تو میں روز ہے رکھ چکی تھی ، عربی میں نماز پڑھنا سکھ چکی تھی اور میں نے قرآن پاک کا مطالعہ بھی کرلیا تھا۔ بیسب میں نے اس لئے کیا تا کہ مجھے اطمینان ہو سکے میں اپنے اسلامی فرائض کو بخوبی ادا کرسکوں گی۔ قرآن کی حکمت و دانش نے میرے اندر عقیدت و محبت کے جذبات جگائے لیکن سب سے عظیم مسرت مجھے نماز کے ذریعے ہی حاصل ہوئی۔ جب میں خدائے لیکن سب سے عظیم مسرت مجھے نماز کے ذریعے ہی حاصل ہوئی۔ جب میں خدائے اپنے میں اپنے الکل میں خدائے اور تجی راہ اختیار کرلی ہے۔

میں اور میر ہے شوہراس بارے میں متفق تھے کہ ایک مغربی ملک میں مسلمان کی حیثیت سے رہنے میں طرح طرح کی مصالحتوں کے لئے مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اسلام پرضیح معنوں میں عمل صرف ایک مسلمان معاشرہ ہی میں ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ اسلام عام مفہوم میں فد جب نہیں بلکہ زندگی گزار نے کے لئے ایک مکمل نظام ہدایت ہے چونکہ ہم دونوں نے اس طریق زندگی کواز خود ہی اختیار کیا تھا، اس لئے ہم کسی نامکمل کچے کیے اسلام پرقانع ہونا نہیں چا ہے تھے۔ چنا نچہ جب ایک طویل مدت تک تلاش کے بعد موقع ملااور ہمارے پاس سفر کے لئے رقم ہوئی تو سام اوا عرب ہم پاکستان ہجرت کر کہ گئے۔ ملااور ہمارے پاس سفر کے لئے رقم ہوئی تو سام اوا کہ اگر کوئی فی الواقع اپنے ایمان کے مطابق باکستان آ کر ہی مجھے میں معلوم ہوا کہ اگر کوئی فی الواقع اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزار نا چا ہتا ہوتو ایک نومسلم کو کس طرح اپنی پوری زندگی میں یک سرا نقلا ب لا نا ہوتا ہے۔

میں نے پانچوں وقت کی نماز با قاعدگی سے ادا کرنا شروع کردی۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ نماز کوئی ایسی چیز نہیں کہ جب مناسب اور آسانی ہوتو پڑھ لی جائے بلکہ ایسا معمول ہے جس کے گردسارے دن کی مصروفیات گھومتی ہیں۔ میں نے پردہ شروع

کردیا، میں نے بیجی سیکھا کہ جب میرا شوہرا ہے دینی بھائیوں سے پر جوش گفتگو میں مصروف ہوتو میں جائے بناؤں اور بغیریہ جانے ہوئے کہ کس کے لئے بنائی ہے، دروازے پر پردے کے پیچھے سے حوالے کر دوں اور اس پرخوش اور مطمئن رہوں۔ میں نے معمولاً تمام وقت گھریر ہی گزارنا شروع کردیا اور بجائے بازاروں میں خریدو فروخت کرنے کے انگریزی میں اسلام کے بارے میں کتابیں لکھنا شروع کیں۔ میں روز ہ رکھتی اوراس کی عادی ہوگئی کہ سخت بھوک اور پیاس کے باوجود بھی بغیر چکھے کھانا یکاؤں۔ حدیث وسنت کی کتابیں پڑھ کرمیں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوران کے صحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین ہے محبت کرنا سیکھا، وہ میرے لئے جیتے جا گئے متعین انسانی کردار تھے محض قابل تعریف تاریخی شخصیات نہیں! اپنی زندگی میں انہول نے خوش اخلاقی ، بہادری ، شجاعت ، قربانی اور تقویٰ کے جونمونے پیش کئے ان کی حیثیت روشن کے میناروں کی تھی جن کی رہنمائی میں سفر حیات کی منزلیں طے کی جاسکتی ہیں۔کیا كيا جائئ اوركيانه كيا جائع؟ ال بارے ميں شبهات جيسے يك لخت ختم ہو گئے اب مجھے محض اپنے ضمیر پر بھروسہ نہ کرنا تھا جو پہلے ہی بزرگوں اور دانش مندوں میں ایک مشتبہ رہبر ہے۔اب مجھے بالکل وضاحت سے معلوم تھا کہ اچھا بننے کے لئے اوراس دنیا میں مطمئن رہنے کے لئے اپنی زندگی کس طرز پر ڈھالنا چاہیئے اور اس دنیا کا طرزعمل ہی وہ بنیاد ہے جس پریہ طے ہوگا کہ بعد کی زندگی میں ہمارا کیا انجام ہوتا ہے؟

### معترضين سے دودوباتيں:

اسلام کے دشمن قرآن کے احکامات کے خلاف جو بچھ بھی کہتے ہیں وہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی تعصب سے خالی ہوکر کسی معاشرے میں رہے ہی نہیں۔ ان کا تعصب ان کوان فوائد کا اندازہ ہی نہیں کرنے ویتا جومسلمانوں کو حرام و حلال کے واضح اور خیروشر کے الہی تصورات کے علم سے حاصل ہیں اگروہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی کا ایک سے زیا ہ شادیاں کرنا ہر افعل ہے تو وہ ذرابیتو بتا ئیں کہ جب کوئی شوہرائی ہوی کے علاوہ چھپا کر داشتا ئیں رکھے اور یہ ایک ایسانعل ہے جو اسلامی ممالک کی کثیر الازدواجی علاوہ چھپا کر داشتا ئیں رکھے اور یہ ایک ایسانعل ہے جو اسلامی ممالک کی کثیر الازدواجی کے مقابلہ میں مغربی ممالک میں کہیں زیادہ عام ہے ، تو یہ افراد متعلقہ کے لئے کس طرح

مفید ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ شراب پینے میں کوئی نقصان نہیں تو مے نوشی کی عادت نے مغرب میں جو تاہی پھیلائی ہے اس کی وجہ تو بتا ئیں؟ وہ کہتے ہیں روز ہے قوم کی قوت اور صحت کو کمز ورکرتے ہیں تو انہیں چاہیئے کہ پرعز م مسلمانوں کے ان شان دار کارنا موں پر نظر ڈالیں جو مارہ رمضان کے مقدس ماحول میں انہوں نے سرانجام دیجے اور ذراان یا داشتوں کا مطالعہ کریں جوموجود ہ مسلمان ڈاکٹروں نے اپنے روز ہ دار مریضوں کے بارے میں اپنے تجربات کے بعد تحریر کئے ہیں۔اگروہ یہ کہتے ہیں صنفوں کی آزادی ضروری امر ہے تو ذرا کسی مسلم ملک کے نوجوان کا کسی مغربی ممالک کے نوجوان سے موازنه کریں مسلمانوں میں نکاح ہے قبل کسی لڑنے اورلڑ کی میں تعلقات کا ہونا ایک شاذ امر ہے اور مغربی ممالک میں الیی شادی جس میں لڑکالڑ کی اس وقت تک باعصمت رہیں اس ہے بھی زیادہ شاذ ہے۔اگران کی رائے یہ ہے کہ یانچ وقت کی نماز اور وہ بھی ایسی جومسلمانوں کی اکثریت کے فہم ہے بالا ہو، وفت اور قوت کا ضیاع ہے تو وہ مغرب میں کسی ایسی رسم یا طریقه کاپیة توبتا کیس جومسلمانوں کی اس نماز ہے زیادہ افراد کومضبوطی سے متحد کرنے والا ہواورجسم وروح دونوں کے لئے بہتری کا باعث ہو۔وہ یہی ثابت کردیں کہ مغربی افراداینے فارغ اوقات میں اس سے زیادہ مفید کام کرتے ہیں جوایک مسلمان کرتاہے جب کہوہ دن بھرمیں ایک گھنٹہ اپنی نماز کے لئے نکالتاہے۔

اگر ہرمسلمان اچھا مسلمان نہ بھی ہوتو بھی ایسے بہت سے مرداور عورتیں مل جا ئیں گی جو بہت بہتراندازی اسلامی زندگی گزار نے کی ہرمکن انسانی کوشش کرتے ہیں وہ خض جو گہرائی ہیں جا کر انسانی زندگی کی ان خاموش تہوں میں ان اچھے آ دمیوں کو تلاش کرنے کی تکلیف ہی نہ کرے بلکہ سطح زندگی پر پائی جانیوالی ان رنگا رنگ لہروں کو دکھے کر فیصلہ صادر کرد ہے، وہ اسلام کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی کا مرتکب ہور ہا ہے۔ چندسوسال پہلے بھی اسلام اچھا تھا اور آج بھی یہ اتنا ہی اچھا ہے۔ اگر اسے سخے دیندسوسال پہلے بھی اسلام اچھا تھا اور آج بھی یہ اتنا ہی اچھا ہے۔ اگر اسے سخے حیات اسلام سے برتر نہیں۔ بہت سوں کو اس کا آج بھی احساس ہے اور انشاء اللہ وہ منظم ہوکر اس بلکتی کر اہتی ، غیر مطمئن اور پریشانیوں میں مبتلا دنیا کو بھی یہ بتلادیں گے کہ اسلام آج بھی سارے مادی اور روحانی دکھوں کا واحد علاج ہے۔

مجھان سب باتوں کا حقیق احساس پاکتان آکر ہوا۔ ان تجر بات نے مجھ کو مالا مال کردیا، مسرت سے ہمکنار کیا، اطمینان وقناعت کی دولت عطا کی، امیدوں سے میں جھوڑ آئی تھی۔ معقول تخواہ پر میری سیریٹری کی حثیت سے ملازمت، اپٹی موٹرکار، میں چھوڑ آئی تھی۔ معقول تخواہ پر میری سیریٹری کی حثیت سے ملازمت، اپٹی موٹرکار، تعطیلات، باہر کی سیروتفر تکریڈ ہو، ٹیلی ویژن، اور فرنیچر سے مزین ہمارا فلیٹ کسی چیز کا بھی نہیں۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر جرمنی میں اپنے خاندان میں، اپنے خاندان کے ساتھ مجھے بات کرنے کا موقعہ ملے، اور میری سجھ میں نہیں آئے گاکہ میں ان سے کیا بات کروں؟ جب کہ اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کی رفاقت مجھے نیا جذبہ عطا کرتی ہے، مجھے بالکل گھرکی کی اپنائیت محسوس ہوتی ہے اس لئے کہ میں جانتی ہوں کہ اب بات کہ میں ان ہی میں سے ایک ہوں۔

مسابقه مذهب :عيمائيت السلامس نام: جمائيما فان مسلك كانسام : برلما مي

## جمائیما خان (مشہور کرکٹر عمران خان کی بیوی کا قبول اسلام)

پاکتان کے مشہور کرکٹر اور سیات دان (چیئر مین تحریک انصاف) جناب عمران خان کی بیگم جمامیما خاں کا تعلق انگلینڈ کے ایک غیرمسلم گھرانے سے ہے۔انہوں نے اسلام قبول کیا اور عمران خان سے شادی کرلی۔

شادی کے بعدان سے پہلا انٹرویولندن کے ایک صحافی شاہر سعداللہ نے کیا جولندن ہی کے ایک صحافی شاہر سعداللہ نے کیا جولندن ہی کے ایک اخبار'' دی نیوز'' میں شائع ہوا اور جسے روز نامہ''نوائے وقت' لا ہور نے شائع کیا۔اس انٹریو میں محترمہ جمائیما خال نے متفرق موضوعات پر گفتگو کی ہے میں نے صرف وہ حصداخذ کیا ہے جوان کے قبول اسلام سے متعلق ہے۔

بلاشہ میرے دادا یہودی تھے، کیکن چونکہ میری دادی کیتھولک عیسائی تھیں اور یہودیوں میں نسل ماں سے چلتی ہے اور اولا دکواسی کاعقیدہ اختیار کرنا ہوتا ہے، اس لئے میرے دالد یہودی نہیں رہے اور ان کی ساری پرورش عیسوئی عقائد کے مطابق ہوئی۔ خود میری والدہ کا تعلق استعلیک پروٹسٹنٹ چرچ سے ہے، اس طرح آبائی طور پرمیرا تعلق میں عیسائی ذرہب سے تھا۔ یہودیوں یا صیبیونیت سے ہماراکوئی واسطنہیں۔ ا

میں برشل یو نیورش سے اگریزی او بیات میں ذکری کورس کررہی تھی جب
عران خاں سے میرا تعارف ہوا اور ہم نے اکشے زندگی گرار نے کا فیصلہ کرلیا۔ چونکہ
عران خاں کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے تق میں نہیں ہتے ، اس لئے میں نے
اسلام قبول کرنے کا ارادہ کرلیا۔ موصوف نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت سا
لڑیج فرا ہم کردیا اور میں اپنے کورس کی تعلیم معطل کرکے سات آٹھ ماہ تک توجہ سے
اس کا مطالعہ کرتی رہی جی کہ میں اسلام کی حقانیت کی قائل ہوگئی اور ایک روز کالمہ کہ

www.besturdubooks.net

شہادت پڑھ کرمسلمان ہوگئی۔

ید درست ہے کہ میری پرورش ٹھوس نہ ہی فضا میں نہیں ہوئی تھی ، گھر کا ماحول عام پور پین گھر انوں کی طرح سیکولرتھا ،لیکن ہمارے ہاں اخلاقی اقد ار کا بختی سے خیال رکھا جا تا تھا اور سب لوگ ان کی پیروی کرتے تھے۔

مجھے دین اسلام کی جس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ بیتھی کہ یہاں بغیر کسی درمیانی واسطے کے خدا سے براہ راست تعلق قائم کیا جاسکتا ہے، اور ہر مخص اپنے اعمال کے لئے خود ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ یہاں نجات کے لئے نہ پیشہ وریا دریوں کی احتیاج ہے نہ کفارے جیسے بے بنیا وعقیدے کی۔

اللہ کاشکر ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی میں تثلیث کی قائل نہیں تھی اور تو حید پریفین رکھتی تھی ، اس لئے جب میں نے تو حید خداوندی کے بارے میں پڑھا، تو میرے زہن نے اس کی حقانیت کوفوراً تسلیم کرلیا۔

اسلام کے اس پہلونے بھی مجھے بہت متاثر کیا کہ، بیا ایک مکمل نظام حیات ہے، اور زندگی کے ایک ایک شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ نہانے دھونے سے کیکر خاندانی تعلقات اور معاشرتی روابط کے حوالے سے ایک ایک معاطم میں بیدین ٹھوس اور فطری رہبری کرتا ہوانظر آتا ہے۔

شادی کے بعد جب میں اپنے سرال لا ہور، پاکستان گئی تو اسلام کی برکات سے مزید آ شاہوئی۔ میں نے وہاں دیکھا کہ یورپ کے بالکل برعس وہاں گھر کے سب افراد باہم یک جان ہوکر محبت اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یورپ کی طرح وہاں بوڑھے لوگوں کو اولڈ ایج ہومز کے رحم وکرم پرنہیں چھوڑا جاتا، بلکہ وہ گھر وں کے اندرا پی اولا دی درمیان زندگی گزارتے ہیں۔ سب چھوٹے بڑے ان کا بے حد احترام کرتے ہیں، ہرمعا ملے میں ان کی آراء کو مقدم جانے ہیں اور ان کی خدمت میں کوئی کر اشافہ ہیں تھا اور بے حدقا بل تحسین بھی۔ اور افرائ کی خدمت میں کوئی کر اشافہ ہیں تھا اور بے حدقا بل تحسین بھی۔ یوں تو میرے شو ہر عمران خاں کے گھر کے ہر فرد نے جھے خصوصی احترام اور محبت سے نواز آ، لیکن جس تپاک، گر بحوشی، خلوص وایٹار اور محبت واحترام کا انداز جھے سے خاں صاحب کی بہنوں نے اپنایاس کی یاد مجھے مسرتوں سے نہال کردیتی ہے۔ اور

اس طرح کی کوئی مثال بور پین معاشرے میں نہیں ملتی۔ میں مجمعتی ہوں کہ اس خاندان کا بیدرویہ اسلام کی برکت سے ہاس لئے اپنے سسرالی خاندان کے ماحول میں اسلام پر میرا ایمان اور یقین مزید پختہ ہوا اور میری خواہش ہے کہ اس میں مزید استواری اور استحکام پیدا ہو۔



سابقه مذهب عیمائیت مسلک کانسام :جرمنی مسسابسقه نام :الکشدراربراؤ امسلامس نام: کریمہ

### جرمن خاتون كاقبول اسلام

''ذیل میں ایک جرمن خاتون الکند رابراؤ کے قبول اسلام کی ایمان افروز سرگزشت شائع کی جارہی ہے، نومسلمہ جس کا اسلامی نام کریمہ رکھا گیا ہے کہتی ہیں کہ'' قرآن مجید کے مطالع کے بعد مجھ پر عجیب وغریب کیفیت طاری ہوئی جیسے کوئی کہدر ہا ہوکہ نفرانیت سیجے نہیں ہے، اسلام ہی دین حق ہے، فطرت وعقل ہے مطابقت رکھتا ہے''۔

مستشرقین ان مغربی عالموں کو کہتے ہیں جوعلوم مشرقیہ حاصل کریں، علاء الغرب العلوم الشرق، حقیقاً مستشرقین کا مقصد علوم شرقیہ کے حصول سے کسب علم نہیں ہوتا بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے نقائص کو ابھارا جائے اور اسلام کوتو ژمروژ کر غلط انداز میں پیش کیا جائے تا کہ لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی غلط تصویر آجائے۔

چنانچہ یورپ میں عربی زبان کی تعلیم اور دوسری مشرقی زبانوں کی تعلیم پر جو توجہ دی گئی وہ کسب علم کے لئے نہیں تھی بلکہ اس سے کلیسا اور اس کی سرپرتی میں یورپی اواروں کی حکمت عملی پیتھی کے مسلمانوں کوعقید تا عیسائی بنادیا جائے تا کہ بیستشرقین عربی فران سکے کر قرآن وحدیث کے نقائص کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد میں غلط افکار کو بیان کریں اور اسلامی عقائد کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کریں اور اسلامی عقائد کی بیان کریں اور اسلامی کو بیان کی بی

استشراق غزوفکری کی شم ہے ہے، غزوفکری کہتے ہیں جنگ کو کہ جب بورپ عور فکری کہتے ہیں جنگ کو کہ جب بورپ عور فکری سے مایوں ہوگیا کہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کوشکست نہیں دی جاستی ہے کیونکہ ان میں ایمانی جوش و جذبہ بیدا ہوجا تا ہے اور وہ اسلام کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر لینے ماعز مرکبے ہیں جس کی وجہ ہے مغرب کوشکست ہے دوجار ہونا پڑتا ہے۔

چنانچدا بنی فتح سے مایوس ہوکرمغربی مفکرین ،شہنشا ہوں اور ارباب کلیسانے یہ تجویز رکھی کہ مسلمانوں کے افکار کو بدل دیا جائے ، اور ان کومغربی تہذیب کا دلدادہ ینادیا جائے جمعی ان کوشکست دی جاسکتی ہے۔ چنانچہ قدیس لویس جو کہ فرانس کا بادشاہ تهااورقائد "حملة الصليبتي" تقاربهلابوري تخص بجس نے بار بارفکست كھانے کے بعد غز وفکری کی طرف منتقل ہونے کی وصیت کی تھی ،اس نے بیہ وصیت کی کہ ہم تجربہ کر کیے ہیں کہ جب ہم حملہ کرتے ہیں تو مسلمانوں میں جذبہ ایمانی پیدا ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے وہ فتح یاب ہوتے ہیں۔اس نے لکھا کہ میں ان جذبات کے سوتوں کوخشک كرناية كا، مراس وصيت يرعمل نهيس موسكا، كها جاتا ك يراح ا عا واقعه بيكن اس بعد جب یا دری کواس وصیت کی طرف متوجه کیا گیا تومتبشیری مدارس قائم کئے گئے جہاں با قاعدہ اسلامی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی ، پھران مستشرقین کواسلامی ملکوں میں بھیجا جاتاتها، جوغز وفكرى كاكام امجام ديتے تھے۔

جہاں تک اندلس میں استشر اق کی ابتدا کا تعلق ہے تو وہاں صلیبوں کا مسلمانوں پرحملہ بخت ہو چکا تھا با دشاہ (میثیل سکوت) نےمسلمانوں کےعلوم اوران کی تہذیب کےسلسلہ میں بحث ومباحثہ کی دعوت دی اور پھرعیسا ئیوں کے بعض پا دریوں کو جع کیا۔اوربعض عربی کتابوں کے انگریزی زبان میں ترجیے کرانے شروع کئے اور دوسر ی طرف طلیطلہ کے بوپ (ریمون لول) نے ترجمہ کے سلسلہ میں بڑی سر گرمی و کھائی جس کے نتیج میں یورپ کی یو نیورسٹیوں میں متعدد عربی کتابیں پڑھائی جانے لگیں۔

اس کے جونتائج سامنے آئے وہ مغربی مفکرین کے لئے ہمت افز اُتھے، چنانچہ مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ اس کے جونتائج ہمارے سامنے آئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہاں کے وہ نتائج برآ مدہوئے جو ہارے آباؤاجداد بڑی جنگوں ہے بھی برآ مذہبیں كرسكي، ہم نے مسلمانوں كے ايماني جذبه كوختم كرديا ، ان كے اندر سے جہاد كى روح نكال دى،ان كوخرا فات كاعا دى بناديا ـ

اگرا ج ہم اس کے نتائج پرنظر ڈالیں تو ہمیں پوری دنیا مغربی تہذیب میں مكمل طور برغرق نظر آئے گی اور بہی مفكرين كا مقصد بھی تفاكه مسلمان ابن اسلامی تہذیب اور اپنی خصوصیات سے اور اپنے مذہب سے متوحش ہوجا کیں اور ان کے ذہن

ملحدانه نه ہوجا کیں۔

ان لوگوں نے جوابتدائی نصاب تیار کیا وہ اس طرح تیار کیا کہ اس کے پڑھنے ہے اسلام اورمسلمانوں سے نفرت پیدا ہواور اسلام کی غلط تصویر ذہن میں پیدا ہو،مثلاً بچوں کے نصاب میں چوری کرتے ہوئے مسلمان کو دیکھایا اور بھلائی کرتے ہوئے یا چور کو پکڑتے ہوئے عیسائی کودیکھایا، جیسے زیدچورہے، جوزف نیک ہے، جس کی وجہ سے بچہ کے ذہن و د ماغ میں بحین ہی ہے مسلمانوں کی غلط تصویر پیدا ہوجاتی ہے اور وہ مسلمانوں کو قابل نفرت انسان مجھنے ہر مجبور ہوتا ہے۔لیکن اس کے باوجود معاشرہ کی اکثریت اینے بچوں کو انبی مشنری اسکولوں میں تعلیم دلوار ہی ہے، جہاں شرک کی تعلیم دی جاتی ہے، جہان ہر بچہ پرلازم ہے کہوہ صلیب کے سامنے ہاتھ جوڑ کراور دوزانو ہوکر بیٹھے اور دعا کرے، کیا بیشرک نہیں ہے؟ اور گھر میں ان بچوں کی اسلامی تعلیم کا انتظام بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کو اسلامی تاریخ بتائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے دلول میں اسلام اورمسلمانوں کےخلاف غلط تصورات وخیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں،جس کا توڑ نہیں ہویا تا اور بعد میں یہی خیالات وتصورات اسلام اورمسلمانوں کےخلاف استعال ہوتے ہیں اس میں ان بچوں کاقصور کم لیکن ان کے والدین کاقصور زیادہ ہے، جواسلامی اسکول اور مدارس کے ہوتے ہوئے بھی بچوں کولا دینیت والحاد کے میق غاروں میں دھیل رہے ہیں جوان کے لئے آج بھی موجب سوال ہے، تو کل بھی موجب سوال ہوگا۔

رہے ہیں بول سے میں الکسند رابراؤ بہت کم عمری میں اسلام لائیں ،اس وفت تک ان جرمن خاتون الکسند رابراؤ بہت کم عمر کا میال تھی اور وہ سیکنڈری تعلیم کے کی کسی مسلمان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ان کی عمر ۱۲ سال تھی اور وہ سیکنڈری تعلیم کے مرحلے میں تھیں ان کے اسلام لانے کا قصہ عجیب وغریب ہے وہ اپنے اسلام قبول کرنے مرحلے میں تھیں ان کے اسلام لانے کا قصہ عجیب وغریب ہے وہ اپنے اسلام قبول کرنے

کی کہانی اس طرح سناتی ہیں۔

میں ۱۹۵۰ء میں مغربی جرمنی کے اس علاقہ میں پیدا ہوئی جودوسری عالمی جنگ کے اختتام کے بعد یورپ سے نکالے گئے ان بناہ گزینوں کے لئے مخصوص تھا، جن التعلق اقلیت سے تھا۔ میں بچپن ہی سے خود کو غیر محفوظ بچھتی تھی ، میرا خاندان کہنے کوا کیتھولک کلیسا کا تابع تھا، کیکن حقیقت میں خاندان والے بورین تھے۔ اسی وجہ سے ندہب کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا اور تنہا رہنے اور بہت زیادہ غور وفکر کرنے۔ ندہب کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا اور تنہا رہنے اور بہت زیادہ غور وفکر کرنے۔

مجھے اس نتیجہ پر پہنچایا کہ اس کا نئات کا کوئی خالق ضرور ہے اور وہ ہمارا محاسبہ کرنے والا ہے، چنا نچہ ہمارے لئے الیمی زندگی گزار نالازم ہے جوا خلاتی قدروں کے تابع ہو، اس احساس نے میرے اندر سیحے وین کی تلاش کی قکر پیدا کی ، میں کلیسا جاتی لیکن مجھے سکون نہیں ملتا تھا ، اسکول جاتی اور انجیل پڑھتی اور بہت زیادہ کتابیں بھی پڑھتی تھی چنا نچہ بہی مطالعہ میر ازادراہ تھا ، مختلف تہذیبوں اورادیان کے سلسلے میں میرا مطالعہ جاری رہتا اس مطالعہ میں میرا مطالعہ جاری رہتا اس مطالعہ سے دئچہی پیدا ہوگئ مطالعہ سے دئچہی پیدا ہوگئ مطالعہ سے دئچہی پیدا ہوگئ من نے اسلامی عقائد کو پڑھا اور کافی حد تک ان سے متاثر بھی ہوئی اور آخر اپنے خاندان والوں سے میں نے مطالبہ کیا کہ مجھے قرآن کا ترجہ اور سیرت رسول اکر مسلی خاندان والوں سے میں نے مطالبہ کیا کہ مجھے قرآن کا ترجہ اور سیرت رسول اکر مسلی الدعلیہ وسلم فرا ہم کی جا کیں ۔

#### قرآن كاترجمه:

سالا الدخلية وسلم كالك نسخه دستياب ہوا، جن كابر حشخف كے ساتھ ميں نے مطالعہ كيا الدخلية وسلم كالك نسخه دستياب ہوا، جن كابر حشخف كے ساتھ ميں نے مطالعہ كيا دو گھنځ تك مسلسل قرآن كے معانی اور رسول الله صلی الله عليه وسلم كی سيرت كا مطالعه كرتی اور تقريباً نصف شب كے وقت مجھ پرعجيب وغريب احساس طاری ہوا اور مجھے محسوں ہوا جيسے وئی كہدرہا ہے كہ نصرانيت صحيح نہيں ہے اور مجھ كواسلام قبول كر لينا چاہيئے ، صرف اسلام ہی دین حق ہے اور وہی فطرت و عقل سے مطابقت ركھتا ہے، كين ميرے خاندان والوں نے ان افكار كی تقمہ بي نين ميں کی اور انہوں نے اس كوشق و محبت ميں مبتلا ہونے كا ممان ہوكيا، ميں اسلام كا مطالعه كرتی رہی كين افسوس كہ مجھ كو اكثر وہ كتابيں حاصل ہوئيں جو مستشرقين كی كھی ہوئی تھيں، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں كے سلسله ميں ہوئي ميں جو ميں جو ميں جو ميں بردہ ميں ہردہ ميں بردہ ميں ہردہ كام كيا جاتا ہے جيسا كہ كمال اتا ترک نے ترکی میں كیا۔

### لندن اسلامی مرکز:

 کی حقیقت ہے آ شنا ہوسکوں اور فرائض کی ادائیگی کے سلسلہ میں ان سے معلومات ماصل کروں، میں اس وقت تک نماز پڑھنانہیں جانی تھی، کین ۱۹۲۸ء میں پچھطالبات کے ساتھ اگریزی کی تھیجے کے لئے جب لندن کا سفر ہوا تو اس سفر کے دوران مجھے اسلام ہوا تفیت کا موقع مل گیاا ور اللہ تعالی نے لندن میں ایک اسلامی مرکز کی طرف میری رہنمائی فرمائی، وہاں جا کر میں نے اسلام قبول کرلیا۔ انہوں نے عبادات اور مسائل اور اسلامی احکام سیھنے کے لئے بعض کا ہیں مجھ کو دیں، اور ان سب میں سے اچھی بات یہ ہوئی کہ جامعہ از ہر کے شخ ، شخ حس الباقوری سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ علاج کی موض سے لندن آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے مصرد کیھنے کی دعوت دی اور جامعہ از ہر کے شخ ، انہوں نے مجھے مصرد کیھنے کی دعوت دی اور جامعہ از ہر سے میر بی زبان کی تعلیم کے لئے موقع فراہم کیا، اور میں پہلی مرتب ۱۹۲۹ء میں قاہرہ پہنچی اور جامعہ از ہرگی اور 'مدینۃ النصر'' میں کلیۃ البنات میں میرادا خلہ ہوگیا۔ میں قاہرہ پہنچی اور جامعہ از ہرگی اور 'مدینۃ النصر'' میں کلیۃ البنات میں میرادا خلہ ہوگیا۔ جس نے عربی زبان میں تعلیم حاصل کرنے اور قرآن واسلامی کتابیں پڑھنے کی صلاحیت سے الکردی۔

### مستشرقین اسلام کونا پسند کرتے ہیں:

گیارہ مہینے کے بعد میں اپنے ملک واپس ہوئی اور علوم شرقیہ کے اوارہ میں وافلہ لیا جہاں میرے اسا تذہ اکثر جرمن متشرق تھے جواسلام سے بخض و کیندر کھتے تھے، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، اسی وجہ میرے لئے اس وقت تک جب تک میں اپنی تعلیم کمل کر کے (ایم اے) کی ڈگری حاصل نہ کرلوں اپنے اسلام کو چھپا نا ضروری تھا، میں مشرق و سطی اور انڈ و نیشیا ہے آئے ہوئے ان مسلمان طلبہ سے جو جعد کے دن نماز کی میں مشرق و سطی اور انڈ و نیشیا ہے آئے ہوئے ان مسلمان طلبہ سے جو جعد کے دن نماز کی اوائی کیلئے جمع ہوتے تھے ملی اور انہوں نے ہی بعض مصری طالب علموں سے میرا تعارف کرایا اور ان ہی میں ایک مصری جوان تھا جو ڈاکٹریٹ کرد ہا تھا، میں اس سے متعارف ہوئی اور میرے دل میں مسلمانوں کے متعارف ہوئی اور میرے دل میں مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانی تھی وہ دو دو ہوئی ، آخر کار مصری سفار تھا نہ میں ہم نے شادی کرلی اور میں نے اپنا نام الکندرا سے تبدیل کر کے کر بمہ رکھا اور جرمنی میں میرے شوہر کے ' میں نہ کی گزار نے کو ترجے دی۔ میں نہ کی گزار نے کو ترجے دی۔ فراکٹریٹ کر لینے کے بعد میں نے اس کے ساتھ ہی مصر میں زندگی گزار نے کو ترجے دی۔

اس کئے کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے جہاں اپنے عقیدہ کے اظہار سے لئے جمعے کسی مشکل کا سامنانہیں تھا۔

اور مدینه منوره کی زیارت کی منافد کے فضل سے اپنے شوہر کے ساتھ میں نے عمره کی ادائیگی کی اور مدینه منوره کی زیارت کی منافی ایس جج کی سعادت حاصل کی ، اس وقت معرکی یو نیورشی میں میر سے شوہر پروفیسر ہیں آخر میں قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میر سے او پر اس کا بڑافضل ہے اور جھے کو ہدایت سے سرفراز فر مایا۔ و ماکرتی ہوں کہ اس دین سیحے پراستفامت کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین!



سابقه مذهب: عيمائيت السلامي نام: يأتمين مسلك كانسام: فرانس

### یاسمین گفرے اسلام تک

یاسین سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی جہاں وہ اپنے شوہر کے ہمراہ تھہری ہوئی تھیں۔ ملاقات تواخوت کے نقاضوں کو نبھانے کی غرض سے تھی، تاہم بیخواہش پیدا ہوگئی کہ اس نفتگو میں قارئین کی شرکت بھی بصورت انٹرویو ہوجائے نومسلم بہنیں ہمیشہ ہوا کے تازہ جھو نکے کی طرح روح ایمانی کو تازگی عطا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ دین کی حقانیت پریفین پختہ تر ہوجاتا ہے، بن مانگے بن ترسے کی پائی ہوئی ہدایت پراحساس تشکر کچھ اور گہرا ہوجاتا ہے، احساس ذمہ داری فزوں تر ہونے لگتا ہے، مرد پڑے جذبوں کو مہیرلگتی ہے، ست پڑتے قدم توانائی پاجاتے ہیں۔

یاسمین کومیں نے رشک کی نگاہ ہے دیکھا، اس کی شعوری عمراس جوانی میں بھی صرف دوسال ہے۔ اس کی گزری ہوئی زندگی کی تاریکی کوایمان نے منور کردیا، حساب کتاب کو آسان تر بنادیا، مجھے اپنے دامن کی سیابی اور گہری ہوتی دکھائی دی، اپنے کا ندھوں پر تین دھائیوں کے حساب کا بوجھ مجھے تو ڑے ڈال رہا تھا۔ شایدیبی وجھی کہ یاسمین کا چہرہ نو زائیدہ نیچ کی طرح معصوم دکھائی دے رہا تھا، خیالات کا تا نا بانا تو ڑتے ہوئے جھے تقائق کی دنیا میں لوٹنا ہڑا۔

یاسمین اسلام قبول کرنے کا محرک کیا تھا۔ اس سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ میں نے سوال کیا۔

یاسمین گویا ہوئیں: دوسال پہلے تک میری زندگی وہی منحوس فرانسیسی سانیج میں ڈھلی ہوئی تھی۔ میں نوکری کررہی تھی ، ماں باپ سے الگ تنہا رہتی تھی ، مہینے میں ایک مرتبہ والدین سے ملاقات کے لئے چلی جاتی تھی الیکن میری زندگی بہت بے سکون تھی ،میری روح تشنھی ،محبت کی پیاہی ،تنہائی کی ماری ہوئی ، جا ہنے اور جا ہے جانے کی خواہش مجھے بےکل کئے رکھتی تھی ۔لیکن کوئی رشتہ بھی تو ایبانہ تھا جومیری اس پیاس کو بجها دیتا، میری سهیلیان تو تفیس ، کیکن خو دغرض اور خود پسند به دور دور تک خلوص و محبت کا نام ونشان بھی نہ تھا اور میں دشت تنہائی میں جیران وسرگر داں ماری ماری پھرتی رہی۔ جب کوئی راستہ سجھائی نہ دیتا تو مایوسی اور غصے کی آ گ میں جل بھن کر خاک ہوئی جاتی۔میری طبیعت عصیلی اور چڑ چڑی ہوتی چلی جارہی تھی ، پژمردگی مجھے گھیرے رہتی ، الیی ہی ایک رات میں روتی ہوئی سڑکوں پرنکل گئی ، آنسوؤں کی دھندلا ہٹ میں میں نے ایک غریب آ دمی کودیکھا جو کوڑے کے ڈبوں میں سے کھانے کی تلاش میں تھا۔اس کی بے جارگی پرمیرا دل بھرآیا، پرس میں سے اسے پیسے نکال کردیئے اور میرے دل کی گہرائیوں سے صدااتھی''اے خدا! اگر تو ہے تو میری مدد کر، مجھے راستہ دکھا میری تنہائی کا مداوا ہوجائے کہ میری ہمت جواب دے گئی ہے'' نجانے بید عامیں نے بے خودی کے عالم میں کیوں کرڈ الی۔اس سے پہلے مجھے یقین بھی نہ تھا کہ خداہے یانہیں (استغفر الله) بھی بھارسوچتی ضرورتھی کہ کا تنات میں کتناحسن ہے، کتنی تر تیب ہے، کیکن اس ہے آ گے بھی غور ہی نہ کیا تھا، تا ہم اس روز بید عاما مگ کر میں پُرسکون ہوگئ اور واپس

گھرلوٹ آئی۔

اسی دوران شالی فرانس کے شہر لتی میں جہاں میں رہتی تھی مسلمانوں کا ایک تبلیغی اجتماع تھا۔ جس دوکان پر میں کام کرتی تھی وہیں تیونس کا ایک مسلمان بھی کام کرتا تھا، موصوف سے ملنے ایک فرنسیسی مسلمان آیا تو اس نے بطور خاص مجھے اس سے متعارف کروایا۔ وہ جانتا تھا کہ میں فرنچ مسلمان کود کھے کر جیران رہ جاؤں گی کیونکہ میں بہی بھی تھی کہ اسلام تو عربوں کے لئے آیا ہے، جمیں اس سے کیا واسطہ۔ بہر حال میں اس فرانسیسی مسلمان سے ملی ، اس سے پہلے میں نے بھی اسلام کے بارے میں زیادہ سنایا غور فرانسیسی مسلمان سے ملی ، اس سے پہلے میں نے بھی اسلام کے بارے میں زیادہ سنایا غور نہ کیا تھا۔ لوگ باتھی کرتے تو میں قابل اعتبار نہ جھتی تھی۔

اس ملاقات کے چند ہی روز بعد فرانسی مسلمان نے مجھے اپنے گھر آنے کی رعوت دی جہاں اس کی فرانسی ہیوی بھی مسلمان تھی۔ میں نے اس سے ملاقات کو محض کی شہاز نے کا بہانہ سمجھا اور پہلے ہی کہد دیا کہ مجھے مسلمان ہونے کو نہ کہنا۔ میراایسا کو کی ارادہ نہیں ہے۔ بہر طور میں ان کے گھر گئی، با تیں ہوتی رہیں، تیونی مسلمان کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے بھی الحمد لللہ، ماشاء اللہ، السلام علیم کی عادت ہوچکی تھی، فرق مسلمان خاتون نے گفتگو کے دوران جب یہ الفاظ سے تو مجھے یہ کہنے گئی کہتم اتنی روائی سملمان خاتون نے گفتگو کے دوران جب یہ الفاظ سے تو مجھے یہ کہنے گئی کہتم اتنی روائی سے یہ الفاظ استعمال کرتی ہو، مسلمان ہونے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی ؟ اسلام کیوں نہیں تبول کرتی ہو، مسلمان ہونے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی ؟ اسلام کیوں نہیں قبول کرتی ہو میں بھے افعا کراپنے ساتھا ندر لے گئی مجھے شمل کرنے کو کہا، سر پراوڑ ھے کو اسکارف دیا، میں بعد انہ عنس اسکارف اوڑ ھے کرا سلام قبول کرلیا، میں عنسل اسکارف اوڑ ھے کو با ہت کی بیا تی تھی۔ سکون کی متلاثی تھی جا ہت کی بیا تی تھی۔

یاسین نے بات یہاں تک کی۔ ہمارے منہ کھلے کے کھلےرہ گئے ، سجان اللہ المجرت انگیز طور پر خدا نے اس کی اس قد رجلد دعا قبول فر مائی ، لیحے کی بھی دیر نہ ہوئی۔ سوال وجواب بھی نہ ہوئے ، بچھ پوچھا بھی نہیں ، بچھ سوچا بھی نہیں اور مسلمان ہو تئیں۔ میں اور شریک گفتگو بہنیں سرایا سوال تھیں ، یاسمین کہنے گئیں ، بچ تو یہ ہے کہ میں نہیں میں اور شریک گفتگو بہنیں سرایا سوال تھیں ، یاسمین کہنے گئیں ، بچ تو یہ ہے کہ میں نہیں بتا سکتی کہ میں نے اسلام کیونکر قبول کیا ، یکدم بس میں پراگندہ سوچوں سے نجات جا ہی مقدم نہ تھا ، یک میں میرے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا ،

www.besturdubooks.net

بِمقصدیت مجھے مارڈ التی تھی۔ میں ایک عورت ہوں ، گھر اور گھر کاسکون چاہنے والی ،
لیکن معاشرے کی قدری ہمیں سوشل لائف میں ، نوکر یوں میں خوب سے خوب تر ہونے کی تعلیم دیتی ہیں ، وہاں گھر اور بچوں کی ، شو ہر کی تلہداشت اور چاہت کا تصور دقیا نوسیت ہے۔ فطرت پر بہرے بٹھا دیئے گئے ، عورت ایک غیر فطری زندگی گزار نے پر مجبور ہے ،
اور شاید بہی اس کی بے سکونی اور بے اطمینانی کی جڑ ہے۔ جہاں اور جب میں نے اسلام قبول کیا وہیں مجھے طریقہ بتا دیا گیا اور میں نے فورا نماز شروع کردی۔ ڈاکٹر حمید اللہ کا فرانسیسی ترجمة آن اور چندایک کتابیں لے کرمیں نے مطالعہ کا آغاز کردیا۔

اسی دوران تونی دوست (استغفراللہ، قبل اسلام کی ہر بات پر یاسمین نہایت
پیارے انداز میں نظر جھکا کر استغفر اللہ کہتی تھیں ) نے مجھے تونس کے ایک گاؤں میں
اپنی بھا بھی کے گھر جا کر رہنے کی دعوت دی جسے میں نے قبول کرلیا۔ وہاں میں پانچ ماہ
مقیم رہی اور یوں میں نے اسلام کتابوں سے بڑھ کرعملاً دیکھ کراخذ کیا، میں نے اس
سادہ سے دیہات میں فطرت کا نہایت قریب سے مشاہدہ کیا۔ وہاں کی پرسکون زندگی
مجھے اللہ کے قریب تر لانے میں بہت معاون ثابت ہوئی۔ وہاں دور سے جا کر پانی لانا
بڑتا تھا۔ وہاں بجل بھی نہیں تھی۔ پانچ ماہ کے بعد میں فرانس واپس لوئی ، یہاں ایک
فرانسی بہن ''ایمان' نے مجھے اس راہ پرآ کے بڑھنے میں مدودی ، بھی بھار میں سیکھنے
فرانسی بہن ''ایمان' نے مجھے اس راہ پرآ کے بڑھنے میں مدودی ، بھی بھار میں سیکھنے
کے ان ابتدائی مراحل میں پریشان ہوجاتی تھی تو وہ مجھے دلاسہ دیتی اور راستہ دکھاتی ۔
اس جگہ میں ایک سال مقیم رہی۔

یاسمن اب تک آپ نے والدین کا تذکر ہیں کیا، آپ کے مسلمان ہونے پر ان کا کیار عمل تفا؟ میں نے یو چھا۔

www.besturdubooks.net

میرے حق میں زم تھا اور ان کی یہی کوشش رہتی تھی کہوہ والدصاحب سے میرے علق پر آنچ نہ آنے دیں۔میری نماز روزے یا دیگر مراسم عبودیت پر انہیں کوئی اعتراض نہ تھا البتہ وہ اسلام پر بات کرنے کے روا دار نہ تھے، نہ ہی خدا کا ذکر سننا گوارا کرتے تھے، اگر چەمىرى دالدەنام كى عيسائى تھيں ،كيكن ان كى سوچ الجھى ہوئى تھى اور دالدنہ جانے وہ خدا پریقین بھی رکھتے تھا یانہیں۔ میں یانچ ماہ یہاں مقیم رہی ، آ گے رمضان آ رہا تھا اور میں نہ جا ہتی تھی کہ بیمقدس مہینہ اس اجنبی ماحول میں گزاروں، چنانچہ میں نے مختلف اسلامی تظیموں کوخطوط کھے تقریباً پندرہ کی تعداد میں کہ میں ایک ایسی نوکری کی تلاش میں ہو جو کہ مجھے معاشی تفکر سے نجات دلانے کے ساتھ ساتھ میرے اسلامی تشخص پر اثر انداز نہ ہو۔ ایبا ہی ایک خط میں نے ایک مسلمان بہن کولکھا جو انہوں نے پیرس کے ہومن سائنس انشیٹیوٹ کے ڈائر بکٹر کودے دیا۔ پیصاحب ایسے افراد کی تلاش میں تھے جوانگریزی کتب کا فرانسیی میں ترجمه کرسکیں ، انہوں نے مجھے فون پر پیرس آ کر کام كرنے كى دعوت دى، ميرے كام كوتسلى بخش قرار ديتے ہوئے مجھے بيد ذمه دارى سونپ دی۔ رمضان گزارنے کے لئے اس دفتر کی ایک یمنی فیلی کے ساتھ میری رہائش کا انتظام کردیا گیا۔ دو ماہ بعد اکتوبر کے 19۸ء میں میں انسٹیٹیوٹ کے ڈائر یکٹر سے رشعہ از داوج میں منسلک ہوگئی ڈاکٹر حمیداللہ نے نکاح پڑھوایا جسے میں اپنی خوش متی سے تعبیر کرتی ہوں۔

میرااگلاسوال تھا یاسمین ، اسلام کا کوئی ایسا جزوجس پڑمل کرنے میں آپ کو دشواری محسوس ہوئی ہو؟ پردہ ،نماز ،روزہ بھی پچھتو آپ کے لئے نیا تھا؟

بہن اسلام دین فطرت ہے تو پھر مشکل کیسی؟ جب میں نے اسلام قبول کیا تو جھے بتایا گیا کہ تہہیں دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنی ہے اور میں نے فور آئی شروع کردی، مجھے بتایا گیا کہ اسلام میں عورت کواللہ نے پردے کا تھم دیا ہے، میں نے قبول کرلیا کہ جب اللہ کا تھم ہے تو پس و پیش کیسی؟ اور پھر یہ بھی تو ہے نال کہ جب اخلاص سے انسان میں جانب قدم بڑھا تا ہے تو اللہ بڑھ کراسے تھا م لیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔

اللہ کی جانب قدم بڑھا تا ہے تو اللہ بڑھ کراسے تھا م لیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔

یہاں یاسمین نے اس حدیث کا بھی حوالہ دیا جو اللہ کی طرف قدم اٹھانے والے فرد کے ساتھ اللہ کی مدد کو بیان کرتی ہے۔ یاسمین نے سمعنا واطعنا کی قرون اولی

کے مسلمانوں کی بادتازہ کردی۔ جہاں اطاعت غیر مشروط رہی ، بلا کپس و پیش ہوئی۔ اچھا بہن بیتو بتا ئیس کہ اسلام کے کس پہلونے اولا سب سے زیادہ متاثر کیا؟

میں نے جانا جاہا۔

اسلام میں معاشرتی زندگی کے حسن نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ فردکا فرد سے تعلق، اسلامی اخوت کارشتہ جو مجھے آپ سے جوز دیتا ہے۔ بہی میری زندگی کی تشکی تھی جسے میں نے اسلام میں پایا۔ ایک دوسرے کے لئے درد، اخلاص اور محبت کے جذبات جن کے اعتبار سے ہمارا معاشرہ بنجر ہے اور پھر میں نے مقصدیت کو بھی پایا جس نے میری زندگی کے خلاکو پر کردیا۔ یہاں گفتگو صرف خطوں، بازاروں اور رنگ وخوشبو کے گرزہیں گومتی بلکہ شبت، صحت مندانہ رویوں کو پروان چڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ اور میں چپسی ہوگئی یہ سوچ کر کہ شکر ہے یا سمین نے تحریکی دائر سے سے باہر کی عام مسلمان عورت کورنگ وخوشبو میں ڈوب کر زندگی بسر کرتے ہوئے ہیں دیکھا۔

ایک آزادمعاشرے سے یکسرمختلف اسلام کے تصورات حیات کو آپ نے کیمایایا؟ میں نے دریافت کیا۔

حیا کاوصف مردوزن کا محافظ ہے۔ بہی تصور جب عمل میں آتا ہے تو معاشر کے پاک وصاف رکھنے کا سبب بنتا ہے، یوں مردوزن کے اختلاط اوراس سے پھوٹ نگلنے والی برائیوں کے درواز ہے بند ہوجاتے ہیں۔اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ صرف عورتوں کی مخفل میں بیٹھنے کا لطف ہی بچھاور ہے، میں اپنے آپ کوخوا تین کے درمیان اتنا ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہوں،کوئی بناوٹ نہیں بھن خمیس جومخلوط محفلوں کا خاصا ہوتا ہے۔

یاسمین آپ اپنے شوہر کی دوسری ہیوی ہیں، اس ضمن میں آپ کے احساست؟ آپ کی سوچ اور تجربہ کیا کہتا ہے۔مغرب میں تو اسلام کی ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہی پرکڑی تقید ہوتی ہے؟

پاکتان آنے پر میں شوہر کی پہلی ہوی سے ملی ، ہمارا آپس کا تعلق خوشگوار رہا۔ بیچ بھی میر سے ساتھ خوش ہیں ، پہلے ان کی ایک ماں تھی اب دو ہیں۔ وہ کم کم انگریزی بول سکتی ہیں لہذا تر جمانی میر سے (استغفراللہ) ہمار سے شوہر کرتے رہے اور یوں ہماری خوب دوستی ہوگئے۔ رہا یہ سوال کہ اہل مغرب کی اس ضمن میں تنقید، تو میرا

ذہن تو یہ کہتا ہے کہ اس کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ اسی خالق نے حدود واضح کردی

ہیں۔ کیا حلال ہے اور کیا حرام ، محرصلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کامل نمونہ ہیں آپ

نے ایک سے زائد شادیاں کیں اور آج یہ دروازہ ہمارے لئے بھی کھلا ہے فرانس میں

بھی اور پوری مغربی تہذیب میں مرد وعورت کومش ایک کھلونے کے طور پر لطف
اندوزی کے لئے استعال کرتا ہے۔ ذمہ داری سے آزاد رہتے ہوئے نیتجاً وہاں کی
عورت تنہا ہے کوئی اس کی ذمہ داری اٹھانے والانہیں ، ناجائز بچوں کی بہتات ہے، وہ
کیونکر خوش رہ سکتی ہے ، دو ہی صورتیں ممکن ہیں یا یہ کہ مردکی ایک بیوی اور کئی داشتا کیں
ہوں یا وہ زیادہ سے زیادہ چار ہویاں رکھتے ہوئے ہرایک ذمہ داری نبھائے۔ حرام
سے بیجتے ہوئے اللہ کی رضا کو بھی یا سکے۔

میرے خیال میں بیسوال مشکل تو نہیں ہے۔ مقصد تو اللہ کی اطاعت کی راہ افتیار کرنا اوراس راہ کی ذمہ داریوں کو نبھا نا ہے۔ مریم جیلہ اس ضمن میں بہترین مثال ہیں۔ فی الحال تو ہیں حسد کا کوئی جذبہ اپنی دوسری بہن کے لئے محسوس نہیں کرتی۔ اگر چہ بیہ وہمی سکتا ہے جبیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ہویوں میں بھی بھی کبھی کبھا را بھر آیا، تا ہم اسے کنٹرول کرلینا جا بیئے ، میرے خیال میں تو زیادہ لوگوں کا یکجا رہنا بہت ہی خوشگوار ہے کہ جہاں آپ ایک دوسرے سے محبت کریں ، تعاون کریں ، اللہ کی خاطر۔

پاکتان کے بارے میں آپ کیا تا ٹرات ہیں؟ میں نے سوال کیا۔
(خونڈی سانس بھرتے ہوئے) ہاں سب سے زیادہ دکھ اور جیرت اس بات
پر ہوئی کہ ایک سلمان ملک میں خواتین پردے کے بغیر کھلے عام گھوتی ہیں۔ فرانس میں
تو ہمیں پردے میں دقت پیش آتی ہے، لیکن پاکتان میں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلام پر
عمل نہ کیا جائے ، کاش کہ یہ خواتین مغربی تہذیب کی حقیقت سے آگاہ ہوجا کیں ، پھر یہ
کبھی اس کی تقلید کی خواہش اپنے دل میں نہ لاکیں۔ بے جائی در حقیقت عورت کو بے
وقعت بنادی ہے ہواور یوں عورت کاشعوری طور پر معاشرے میں بے راہ روی کا سبب بنی
ہے۔ اسلام نے عورت کو بے حساب عظمت عطاکی ہے، پردہ عورت کے در ہے بلند کرتا
ہے۔ اسلام نے عورت کا شخص بحثیت ہوی بیٹی اور مال کے بے حدگر اور بی ہے۔
ہے۔ اس پہلو سے ہے کر بات کریں تو پاکتان ایک خوبصورت ملک ہے اور میں
اس پہلو سے ہے کر بات کریں تو پاکتان ایک خوبصورت ملک ہے اور میں

بہت پسندآ یا۔

کیا آ ب اسلام میں عورت کے مقام پرمطمئن ہیں؟ میرا آخری سوال تھا۔
میرا خیال ہے کہ اس ضمن میں، میں یہی کہوں گی کہ اسلام میں عورت ایک ہیرے کی مانند ہے جبکہ مغرب میں محض ایک پھر جوادھرادھراڑھکا دیا جاتا ہے۔ مسلمان عورت خوش قسمت ہے، اس پرمشکل وقت بھی آئے تو وہ تنہا نہیں کہ اس کا تعلق جواللہ سے جڑا ہوا ہے۔ جب تک میں مسلمان نہیں ہوئی تھی میرے احساسات و جذبات کے بہہ نگلنے کی کوئی راہ نہ تھی۔ میں تنہا تھی ، اب میر اللہ میر سے ساتھ ہے۔

پاکشانی بہنوں کے لئے کوئی پیغام؟ خدارامغر بی تہذیب کی دکاحوند برم

خدارا مغربی تہذیب کی چکاچوند پرمت جائے۔ دور کے ڈھول سہانے ہیں، ایک قدم اللہ کی طرف اٹھا ہے، اللہ بڑھ کر آپ کوتھام لے گا۔ یورپ میں مکمل آزادی وہال کی عورت کے لئے عذاب بن گئی ہے۔اس آزادی پراللہ کی غلامی کوتر جیج دہ ہے۔



### غیر معلم دورتوں کے قبول اسلام کے مختصر واقعات

''اسلام کے مداح طرف ہم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہیں۔ ان کی تعداد آئی زیادہ ہے کہ انہیں سمینے کے لئے ایک الگ کتاب چاہیئے۔ میں یہاں صرف چند اساء پر اکتفاء کروں گا، اور زیادہ توجہ ان قومسلموں پہ دول گا جو اسلام سے کسی پہلو سے متأثر ہونے سے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اور اسلام پرطویل بیان دیئے تھے۔''

#### مريم جبله:

یامریکی بہودی لڑی جا اور آبان ہوری کری ہے۔ اور میں پیدا ہوئی ، بڑی ہوکراسلام لے آئی اور مولانا مودودی صاحب سے خط و کتابت شروع کردی۔ جب اعلان اسلام کے بعد امریکہ میں اس کا جینا دو بھر ہوگیا ، نو مولانا کے کہنے پر لا ہور آگئی اور آپ کے گھر میں بینی بن کرر بے گئی ۔ بچھ عرصے کے بعد لا ہور کے ایک آسودہ حال ناجر ہے اس کا نکاح ہوگیا ، اور آ جکل لا ہور میں ہی آباد ہے۔

مریم جیلہ بلند پایہ اسلامی مفکرہ ہے، اس کا انداز بیان محققانہ ہے اس کی دو تصانیف بڑی شہرت حاصل کر پچکی ہیں، یعن''اسلام اینڈ ماڈرن ازم'' اور''اسلام اینڈ ویسٹ' قبول اسلام کے اسباب پہروشنی ڈالتے ہوئے کہتی ہیں کہ:

دومیں نے اس لئے اسلام قبول نہیں کیا کہ جھے آبائی ند بہ سے نفر ہے گئے آبائی ند بہ سے نفر ہے گئے آبائی ند بہ سے کمال سے محبت تھی، یہودیت ایک محد ود اور تنگ معاشرہ ہے اور اسلام ایک جمہ گیر آفاقی ند جب ہے میں نے لامحد ود کو محدود پرتر جے دی۔'

### مس شينمن:

اسلام لانے کے بعد انگلتان کی اس لڑکی نے اپنا نام مسعودہ رکھا۔ یہ ایک بیان میں کہتی ہے:

"انسان کا کنات کا ایک جزو ہے، بیزندگی کواسی معور معیس بامقصد بناسکتا ہے، کہ بیگل نیز دیگر تر م اجزاء سے مجمع ومناسب روابط قائم کرے۔ اس سے وہ کمال اور مسرت حاصل کرسکتا ہے گل کا دوسرانام خدا ہے اور اسلام کا پہلاسبق اس کل کی معرفت ہے۔

اسلام دنیا کا وہ واحد ندہب ہے جو نداہب سابقہ کی ہیان کردہ صداقتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ جو جسمانی و روحانی، نیز دافلی و خارجی قولے میں ہم آ ہنگی پیدا کرتا ہے، جوعقل جذبہ ہر دو ہے کام لیتا ہے، کی فلسفی نے کیا خوب کہا ہے کہ ندہب وُختر امید وہیم ہے جس کا مجہل کوحقیقت علم سمجھانا ہے۔''

#### مينوس بي جالي:

انگلتان کی بین عیسائی لڑکی تین خداؤں سے متنفر ہوکر پہلے لا دین بی پھر مذاؤں سے متنفر ہوکر پہلے لا دین بی پھر مذاہب عالم کا مطالعہ شروع کر دیا۔اور ۱۹۵۳ء میں مسلمان ہوگئی اس نے ایک بیان میں کہا کہ:

میں اسلام کی چند باتوں ہے بہت متاثر ہوئی ہوں: اول:ایک خدا کا تصور

دوم: تعدد از واج ، بچیلی دوجنگول میں کروڑوں مرد ہلاک ہوگئے تھے،
اورکروڑوں لڑکیاں بے نکاح زو گئے تھیں، چونکہ عیسائیت میں ایک سے
زیادہ بیویوں کی اجازت نہیں اس لئے سارا پورپ جنسی بے راہ روی کی
گرفت میں آگیا، اسلام دنیا کا وہ والکہ مذہب ہے جوا یسے حالات میں
کثرت از واج کی اجازت دیتا ہے۔

سوم : قرآن نے ایک ایسانظام حیات پین کیا ہے جس سے بہتر کا تصور ہی

نہیں کیا جاسکتا، اگر آپ کوسی اور نظام میں کوئی خوبی نظر آتی ہے تو یقین سیجئے کہ اس کا ماخذ اسلام ہی ہے۔

ايون لى زينب:

انگلتان کی بیار کی کھتی ہے کہ:

"میں کیسے اور کب اسلام الائی مجھے یا دہیں رہا۔ میرااحساس سے کہ میں شروع ہے مسلمان تھی ،اسلام ایک ایسا فطری فدہت ہے کہ اگر کسی بچے کواپنے حال پر چھوڑ ویا جائے تو وہ مسلمان ہی ہے گا۔ میں اپنے وسیح مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچی ہوں کہ عصر روال کے پیچیدہ مسائل کاحل صرف اسلام کے پاس ہے، اور یہی وہ نظام ہے جوانسانیت کوسکون ومسرت و سے سکتا ہے، اسلام کی بنیا دی صدافتیں دو ہیں:

اول: تو حید۔

دوم:اخوت إنساني \_

اور بہی امن عالم کی بنیادی ہیں ، جج بھی ایک نہایت ایمان افروز فرض ہے۔ لاکھوں اٹسان ہر سال دنیا کے ہر گوشے سے بیت اللہ میں جمع ہوتے ، اور ان گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں ، جہاں سے ایک یتیم نے انسانہ بیت کوامن وسلام کی طرف بلایا تھا۔ وہاں پہنچ کر گذشتہ چودہ صدیوں کے جابات اٹھ جاتے ہیں اور انسان عبدرسول میں جا پہنچتا ہے۔'

مس فاطمه کاظوئی: جایان کی بیازی کہتی ہے:

ہم جاپانی، امریکی انداز حیات افتیار کررہے تھے، اور ہمارے نہیں انداز حیات افتیار کررہے تھے، اور ہمارے نہیں ہمارے نہیں تھے، میراییا حساس، کہ ہم کوئی نہایت فیمتی متاع کھو تھے ہیں ہر روز تیز تر ہور ہاتھا، اس دوران میں ایک مسلمان سے مراہم پیدا ہوگئے میں اس کی مطمئن زندگی اور طریقہ عبادت کو ہڑی سے مراہم پیدا ہوگئے میں اس کی مطمئن زندگی اور طریقہ عبادت کو ہڑی سے سے دیکھتی تھی آخر نزدی کے فیمتی تھی آخر نزدی کے فیمتی تاروئی کردی۔

اس کے جوابات اس قدراطمینان بخش سے کہ میں اسلام لے آئی ، اسلام ایک نہایت سادہ ، خالص ، سچا اور سکون بخش ند جب ہے، یہ فرو اور جماعت سب کو دولت امن ہے جمکنار کرتا ہے ، الحمد للد کہ اب میں بھی اس دولت میں شریک ہوں۔''

#### مسز ماسلرا مینه:

جرمن کی پیرخاتون اپنی داستان یوں سناتی ہیں کہ:

" ایک دن میراایک بیٹا باہرے گھر آیا تواس کا پہلا جملہ یہ تھا: ای ! میرے لئے عیسائیت نا قابل ہرداشت ہو چی ہے،

میں اسلام لا ناچا ہتا ہوں، تم بھی میراساتھ دویہ پہلا بم تھا جومیرے عقائد

کے حصار پرگرااس کے بعد میں نے مسجد برلن کے امام سے رابطہ کیا، اور
مجھے جلدیقین آگیا کہ انسانیت کا سچا فہ بہب اسلام ہی ہے، چنا نچہ میں نے

یہ فہ بہ قبول کرلیا اور مجھے تثلیث، کفارہ، اقرار گناہ کے طلسم اور پوپ کی
بالادستی سے نجات مل گئی۔"

#### ایف آرفیروی، خدیجه:

انگلتان کی بیخاتون اسلام قبول کرنے کے بعد کھتی ہیں:

"مرے احباب وا قارب مجھے بار بار کہتے ہیں کہ محمد (نعوذ باللہ) جھوٹا تھا۔لیکن میں یہ پوچھتی ہوں کہ جس شخص نے شرک کومٹایا، عدل وانصاف قائم کیا،غرباء کی پرورش کا درس دیا،معاشرے میں عورت کوموز وں مقام عطا کیا،علوم کی ترقی دی انبیائے سابقہ کی تصدیق کی وسعت نظر اور مساواتِ انسانی کاسبق دیا۔غلاموں کو آزاد کرایا، چوری قتل اور زنا کے خلاف جہاد کیا، وہ جھوٹا کیسے ہوسکتا ہے؟ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر یورپ اسلام لے آئے تو اس سے نیکی کے فروغ میں بہت مدد طع گی۔"

ہرین فاطمہ:

مغربی جرمنی کی بیالو کی اسلام لانے کے بعد اپنے شو ہر کے ہمراہ پاکستان میں ہوگئی ،اور آ جکل یہیں ہے، کہاں؟ بیمعلوم نہیں ہوسکا، بیا ایک بیان میں کہتی ہیں:

'' جھے میرے والدین، بھائی، اقارب اور احباب بہت یاد

آتے ہیں۔اور یہ نقصان کسی طرح پورانہیں ہوسکتا، لیکن پھر بھی میں خوش

ہوں، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے سکون قلب کی دولت مل گئی
ہوں، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے سکون قلب کی دولت مل گئ

برجث عاكشه:

انگلتان کی بیاز کی ابتداء سے ندا ہب کا نقابلی مطالعہ کیا کرتی تھی۔ جب اس نے قرآن شریف کا مطالعہ شروع کیا اور سورہ آل عمران تک پینچی ، تو مسلمان ہوگئی۔اس نے اپنے ایک بیان میں کہا:

"اسلام کو جومیٹری کی ایک ایس شکل جھے جس کے تمام اصلاع ایک دوسرے کی تکیل کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تغیر کرنا چاہتا ہے جس کی بنیاد اخلاقی قدروں پہ ڈالی گئی ہو۔ اسلام، جسم اور روح ہردو کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ آج یورپ صرف مادی لذتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اگر اس نے روح کی طرف دھیان نہ دیا تو ایک ایسے اضطراب کا شکار ہوجائے گاجس کا کوئی علاج کہیں موجوز نہیں ہے۔"

حق کی دریافت

بیکی ہاکمینس ایک امریکی خاتون ہیں، وہ عیسائی خاندان میں پیدا ہوئیں۔ اس کے بعدانہوں قرآن کامطالعہ کیا اوراتنامتاثر ہوئیں کہ انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ ان کا ایک مفضل خط ایک امریکی میگزین میں چھپا ہے اس کا کچھ حصہ ہم یہاں نقل سررے بھی دو الکھتی ہیں کہ

ور جن سوالوں کا جواب میں اپنی پوری زندگی میں تلاش کرتی رہی ہوں ، ان کا

ww.besturdubooks.net

جواب پانا میرے لئے کتنا زیادہ تسکین گاباعث ہے، اس کو لفظوں میں ہیان کرنا میر لئے لئے اور لئے مکن نہیں ، یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی اندھا ہوا در پھرا جا تک وہ سچائی کود کھفے گھاور ایسی روشنی کو پالے جس کواس نے اس سے پہلے بھی نہ دیکھا ہو، میں اس خوشی کو کیوں کر بیان کر سکتی ہوں جو صرف ہجائی کو یانے سے حاصل ہوتی ہے۔

میں جا ہتی ہوں کہ میں نے جو چیزیائی ہے اس کو میں ساری دنیا کے سامنے گاؤں، میں جا ہتی ہوں کہ ہر مخص جس کو میں نے بھی جانا ہو وہ اس میراحصہ دار بنے اور جو دروازہ میر بے لئے کھلا ہے اس پرجھن منانے میں وہ میرا شریک ہو۔اورسب سے برجی در مائی گئی وہ قرآن نتھا۔

کتازیادہ میں اپنے قرآن سے مبت کرتی ہوں، جب بھی جھے موقع ماتا ہے تو میں اس کو پڑھتی ہوں۔ میں اس کو اپنے سے الگ نہیں رکھ سی حتی کہ اگر بزی ترجمہ میں بھی اس کے الفاظ میر ہے دل کو مسرت دیتے ہیں اور میری آئکھوں سے آنسونکل پڑتے ہیں۔ کتنی ہی بارا میا لارآ یا ہے جب کہ میں نے خدا کی کتاب کو اپنے ہاتھ میں لیا میں اور اس کے بغیر میری ساری زندگی کتی میں اور اس کے بغیر میری ساری زندگی کتی اس قال زندگی ہوتی، اس کو سوچ کر میں روئی ہوں۔ اس کے بغیر میری ساری زندگی کتی اس قال زندگی ہوتی، اس کو سوچ کر میں کانب اٹھتی ہوں۔ اگر میں سب سے زیادہ اونچ پہاڑ پر چڑھ سکتی اور میر سے آواز ہراس آدی تک ہوں۔ اگر میں سب سے زیادہ اونچ پہاڑ پر چڑھ سکتی اور میر سے آواز ہراس آدی تک سوالات کا جواب مجھے لگیا، اب میں جانتی ہوں کہ سچائی کیا ہے جرآدی جود نیا میں ہوں موبال تک ہر روز ایک سوبار ایسائی وہ سے پائی ملئے پراگر اللہ کاشکر اداکر ہے، اور وہ ایک سومال تک ہر روز ایک سوبار ایسائی وہ سے کرتار ہے تب بھی اس احسان پرشکر کاحق ادائیں ہوگا۔ (بیسکی ہا کمپنس)

# عالم اسلام ایک نظر میں

لطف الرحمٰن فاروقي

|        | کاری زبانیں       | بادی(۱۹۹۲ء)میں سر | نبه( کلومیٹر میں ) آ | ارالحكومت رف     | ام ملک د     | بىرشار : | ż          |
|--------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|----------|------------|
|        | آ زری             | 7570,000          | 86,600               | باكو             | آ ذر بائیجان |          |            |
|        | فرانسيتى          | 1476,0000         | 322,463              | عابدجان          | أئيورى كوسث  | ۲        |            |
|        | فرانسيسى          | 10,615,000        | 2,74,000             | اوا گاڈ وگو      | ايروولڻا     | ٣        |            |
|        | عربي              | 4,333,000         | 91860                | عمان             | اردن         | ٨        |            |
|        | عربی ، فرانسیسی   | 3,627,000         | 93,679               | اسارا            | اربیٹریا     | ۵        | 1          |
|        | ازبک              | 23,500,000        | 447,400              | تاشقند           | ازبكتان      | ۲,       |            |
|        | نتو، دری ( فاری ) | 22,264,000        | 652,225              | كابل             | افغانستان    | 4        | 1          |
|        | البانوي           | 3,500,000         | 28,748               | ترانه            | البانيه      | ٨        | 1          |
|        | عربي              | 28,556,000        | 2,381,741            | الجزائر          | الجزائر      | 9        | 1          |
|        | انڈ وہیشی بھا شا  | 198,189,000       | 1,919,443            | جکار ته          | انڈونیشیا    | 1+       | 1          |
|        | فارى              | 60,100,000        | 1,648,000            | تهران            | 'ایران       | 11       |            |
| -      | عربي              | 598,000           | 706,6                | مناما            | بخ ین        | 11       |            |
|        | ۷.                | 300,000           | 5,765                | بندرسری بریگاوان | برونائی      | 11       |            |
|        | بگلہ              | 125,430,000       | 148,393              | ڈھا کہ           | بنگله دليش   | ۱۳       |            |
|        | فرانىيى           | 5,710,000         | 112,680              | پورٹونو وو       | ہنین (دہومے) | 10       | :<br> <br> |
| (,     | بوین(سر بو، کروئٹ | 4,370,000         | 51,129               | سراجيوو          | بوسنيا       | ΙΥ       |            |
| ک<br>- | اردو،انگریز       | 137,386,000       | 796,096              | اسلام آیاد       | ياكتان       | 14       |            |
| -      | تا جک             | 5945,903          | 143,100              | دوشنبه           | تا جکستان    | IA a     |            |
|        |                   |                   |                      |                  |              |          |            |

| تركمان          | 4,574,000  | 488,100    | عاشق آباد | تر کمانستان | 19         |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| تر کی           | 63,528,225 | 77,9,452   | انقره     | ترکی ٔ      | 14         |
| سواحلی،انگریزی  | 28,838,000 | 945,037    | دارالسلام | تنزانيه     | 71         |
| عربي            | 9,092,000  | 154,530    | تونس      | تتونس       | 77         |
| عر بی ،فرانسیسی | 428,000    | 23,200     | جبوتی     | جبوتی       | ۲۳         |
| قمراوی،         | 569237     | 1862       | مورونی    | جزائرقمر    | ۳۴         |
| فرانسیسی ،عربی  |            |            | :         |             |            |
| عر بی ،فرانسیسی | 6,980,000  | 1,284,000  | نجمينه    | چاؤ         | 70         |
| چین،شیشانی      | 904,000    | 19,3000    | گروزنی    | چينيا ,     | ۲٦         |
| عر بي           | 18,426,000 | 2,240,000  | رياض      | سعودی عرب   | 12         |
| عربي            | 32,594,000 | 2,505,813  | خرطوم     | سوڈ ان      | <b>*</b> A |
| انگریزی         | 4,617,000  | 73,326     | فرى ٹاؤن  | سيراليون    | 79         |
| فرانسيى         | 9,090,000  | 196,190    | ۋاكر      | سينيگال     | p=+        |
| عربي            | 16,137,899 | 185,180    | ومشق      | شام         | ۳۱         |
| صومالی عربی     | 6,802,000  | 637,657    | موغاديثو  | صوماليه     | ٣٢         |
| عربي            | 22,220,000 | 438,317    | بغداد     | عراق        | ٣٣         |
| عر بی           | 2,251,000  | 309,500    | مقط       | عمآن        | ٣٣         |
| تازق            | 16,677,000 | 2,717,3000 | الماتے    | قازقستان    | ra         |
| تر کی           | 177,120    | 3355       | نكوسيا    | قبرص        | ٣٦         |
| قرغيز روى       | 4,512,809  | 198,500    | بشك       | قرغيستان    | ٣2         |
| عر بي           | 590,000    | 11,437     | روہا      | قطر         | ۳۸         |
| عربي            | 2,070,000  | 17,818     | كويت شهر  | کویت        | 79         |

www.besturdubooks.ne

| 7 | r |
|---|---|
|   | 7 |

|   |                 |             |           |           |                  | ,    |   |
|---|-----------------|-------------|-----------|-----------|------------------|------|---|
|   | نسیسی ،انگریزی  | 14,261,557  | 475,440   | وَنْدُ بِ | کیمرون یا        | ۴.   | = |
| j | فرانسيى         | 7,403,375   | 245,857   | کونا کری  | گنی آ            | M    | _ |
|   | برتگيزى         | 1,178,584   | 36,125    | بساؤ      | گنی بساؤ         | 44   |   |
|   | فرانسيبى        | 1,173,000   | 267,667   | برے ول    | محبيون ل         | ٦    | , |
|   | انگریزی         | 1,148,000   | 10,689    | بنجول     | گیمبیا           | ماما | - |
|   | عربي            | 3,776,000   | 10,452    | بيروت     | لبنان            | ra   | _ |
|   | عربي            | 5,590,000   | 1,759,540 | طرابلس    | ليبيا            | MA   | _ |
|   | عربي            | 2,333,000   | 1,030,700 | نواكشوت   | +                | r2   |   |
|   | رانسیسی،مالاگای | 14,062,000  | 587,041   | تنانار يو | مالاگاسی         | M    |   |
|   | ديوي            | 2,66,000    | 298       | ۷ ا       | مالديپ           | 14   | 1 |
|   | فرانسيني        | 9,789,000   | 1,248,574 | بماكو     | مالی             | ۵۰   | 1 |
|   | عربي            | 2,262,809   | 83,657    | ابوطهبى   | متحده عرب امارات | ۵۱   | 1 |
|   | عربی            | 28,300,000  | 458,730   | رباط      | مراكش            | ۵۲   |   |
|   | غربي            | 61,404,000  | 997,739   | قاہرہ     | معر              | ۵۳   |   |
|   | پچو ا           | 11,000,000  | 118,484   | للو تگ وے | ملاوي            | ۵۳   |   |
|   | <u>ا</u> ا      | 21,700,000  | 330,442   | كوالامپور | ملائشيا          | ۵۵   |   |
|   | پرتگیزی         | 17,878,000  | 799,380   | مپوتو     | موزمبيق          | 10   | - |
|   | فرانسيى         | 9,465,000   | 1,186,408 | نیامی     | نانجر            | ۵۷   |   |
|   | انگریزی         | 107,115,000 | 923,773   | ابوجا     | نائجيريا         | ۵۸   | , |
|   | عربي            | 16,600,000  | 555,000   | صنعاء     | يمن              | ۵۸   | • |
| • | انگریزی         | 20,158,000  | 241,040   | كمپاله    | بوگنڈا           | 4.   |   |
|   |                 |             |           |           | <del></del>      |      |   |

# التدنعالي بندول سيخي محبت كرتے ہيں

يند فرموده : عارف بالله حفرت مولانا حكيم محمد اخر صاحب دامت بركاجهم تقريظ: فيخ الحديث حفرت مفتى نظام الدين شامرى صاحب مدفله العالى تقريظ: فيخ الحديث حفرت مفتى نظام الدين شامرى صاحب مدفله العالى في يقدائم خصوصات الم

الی راکعی جانے والی سب میلی مفسل کتاب کا یک کوشش۔

الى عبدالى عالمريزا المالحنى مع ترك

مبت البي معلق قرآني آيات اوراماديث كي مبت مرى تغيروشرح

الى نے متعلق امادیث مباركہ اور اقوالي و اواقعات صوفياء

الله معرفت الله عنعلق قرآني آيات واحادث مبادك واقوال صوفياء

الى متعلق قرآنى آيات داماد مدر مبارك واقوال موفياء

# حصول ولایت اور محبت الہی کے ذرائع

پندفرموده: عارف بالله حفزت مولانا تحکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتیم که نفر ما حب دامت برکاتیم که تفریقا مین شامزی مدظله العالی که تفریقا مین شامزی مدظله العالی که کتاب کی چندایم خصوصیات که

الله والایت کی حقیقت قرآنی آیات واحادیثِ مبارکه واقوالِ صوفیاء کی روشی میں۔
ولی سے گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ؟ کی کیاولی کو اپنی ولایت کا پیتہ جل جاتا ہے؟
اقسام ولایت، علامات ولایت کی احسان و نبعت کی حقیقت اقوالِ صوفیاء کی روشن میں کی حقیقت کر امت کے دلائل قرآنی آیات واحادیث مبارکہ واقوالِ صوفیاء کی روشن میں کی حقیقت کشف والہام قرآنی آیات واحادیث مبارکہ واقوالی صوفیاء کی روشن میں

ناشر: مكتبه ارسلان كراجي

## چنداہم باتیں قارئین کے فائدے کیلئے

جن احباب کے دل میں اس کتاب کو پڑھ کر محبت اللی کی عثم عروش ہو چکی ہواور وہ ساللین اس عمع کو مزیدروغن کرنا جاہیں توان کو جاہئے کہ وہ بندے کی کتاب" ولایت اور حصول محبت الہی کے ذرائع " کامطالعہ فرمائیں۔ جواحباب الله سے محبت کرنے کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں انہیں جاہے کہ  $\Rightarrow$ وہ بندے کی کتاب "بندے کی اللہ سے محبت کی د چوہات" کا مطالعہ فرمائیں۔ جواحباب اس بات کو جانتا جا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن بندوں سے محبت کرتے ہیں انہیں جاہئے کہ وہ بندے کی کتاب" اللہ تعالیٰ کی بندوں سے محبت کی علامات" كامطالعه فرماتيي\_ جواحباب الله کے دوست بناچاہتے ہوں انہیں جاہئے کہ وہ احقر کی کتاب "الله کے دوستوں کی صفات" کامطالعہ فرمائیں۔ جواحباب اس بات کو جانا جاجی کہ اللہ کے محبوب بندے اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں انہیں جائے کہ وہ بندے کی کتاب "اللہ کے عاشقوں کی عاشقی کا منظر" ملاحظه فرمائيں۔ جواحباب الله كى رحمت سے مايوس موسيكے موں البيس ماسئے كه وه بندے كى كتاب " كنابول كاسمندراورر حمت الهي كي وسعت" كامطالعه فرمائين \_ جواحباب گناہوں ہے بچنا جاہتے ہیں انہیں جاہئے کہ وہ بندے کی کتاب" مناہوں سے بیخے اور اللہ کے محبوب بنتے "کامطالعہ فرمائیں۔ جواحباب معرفت اللی کے مشاق ہیں انہیں جائے کہ وہ بندے کی کتاب 公

" مخلوقات خداوندی پر غورو قلر" کامطالعہ فرمائیں۔

ہم جو احباب ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی پریشانی دور

ہو جائے انہیں چاہئے کہ وہ بندے کی کتاب " سکون قلب حاصل کرنیکے طریقے"

کامطالعہ فرمائیں۔

ہم جو احباب نماز میں اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام چھیرنے تک اپ کاروبار

میں مشغول رہتے ہیں اور نماز میں اللہ کے دھیان کے مشاق ہوں تو انہیں چاہئے کہ

وہ بندے کی کتاب " نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنیکے طریقے "کا مطالعہ

فرمائیں۔

فرمائیں۔

فرمائیں۔

فرمائیں۔

نے پڑھاجائے گا۔

عریہ حاجائے گا۔













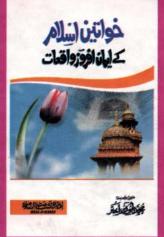





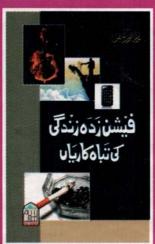















اِكَالَىٰ الْتَعْنَالِيْنَا لَا الْمِنْ الْمُنْكِلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمِنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِلِيلِي الْمُنْكِلِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِيلِي الْمِنْلِي الْمُنْلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْلِي الْمِنْلِي الْمُنْلِي الْمِنْلِي الْمِنْلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمِنْلِي الْمِنْلِي الْمُنْلِي ا